# المراورياى نظريات

عهد بونان سے موجودہ دُورتک کے سیاسی نظربات اور نظاموں کا جائزہ اسلامی اصول سیاست کی مدلل تشریح اوران کے عملی نفٹ ذکاطر بق کار



مُفتى مُحَدِّتِي عُمَّانِي

مِكْتَبَهُمَعَا فِالْقَالِنَ كَاحِيًّا (Quranic Studies Publishers)

## اسلام اورساى نظريات

عهد بونان سے موجودُه دُورتک کے سیاسی نظربایت اور نظاموں کا جائزہ اسلامی اصول سیاست کی مرلل تشریح اوران کے ملی نعن ذکا طربق کار

مُفتى مُحَدِّ تقى عُنمانى

## جماحة وق طباعت بحق مِهَا مِنْ الْمُعَالِقُ الْأَنْ الْمُراحِينَ مُحفوظ بين

بابتمام : خِصَراشَفَاقَ قَاسِمِينَ

طبع جدید: زیقعده اسه ۱۳ ۱۵- نومبر۱۰۲۰

مطبع: شمس پرنٹنگ پریس، کراچی

ناشر مكتبئه معافالة التخاري

(Quranic Studies Publishers)

فون : 35031565, 35031566 :

info@quranicpublishers.com : اىميل

mm.q@live.com

ويب مائك: www.maktabamaarifulquran.com

OHLÎNE www.SHARIAH.com



کا مکتبددارالعلوم کراچی -

🖏 اداره اسلامیات، ۹۰۱، انارکلی، لا بهور 🛮

ي بيت العلوم، ٢٠، نابھ روڈ ، لا جور۔

🗱 ادارة المعارف، جامعه دارالعلوم كراچي -

🥸 دارالاشاعت،اردوبازارگراچی ـ

🚜 بیت القرآن ،ار دوبازار ،کراچی ۔

## فهرستِ مضامين

| صفح | عنوان                                                       | نمبرثار |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------|
| 2   | پیش لفظ                                                     | 1       |
| 1   | حضرت مولا نامفتي محمدر فيع عثاني صاحب مدظلهم كانتمهيدي خطاب | 2       |
| 7   | موضوع كاتعارف                                               | 3       |
| 10  | علم سياست كا تعارف                                          | 4       |
| 14  | اس دورے کے بنیا دی موضوعات                                  | 5       |
| 16  | پہلاباب: ریاست کیے وجود میں آئی                             | 6       |
| 16  | معامدة عمراني كانظريه                                       | 7       |
| 20  | نظرية قوت                                                   | 8       |
| 21  | نظرية پدرسرى يا ما درسرى                                    | 9       |
| 21  | اصل خداوندی کا نظریه                                        | 10      |
| 25  | دوسراباب: مختلف نظام ہائے سیاست                             | 11      |
| 25  | با دشا بت                                                   | 12      |
| 25  | يها قتم: مطلق العنان بادشاهت                                | 13      |
| 26  | دوسری قشم: شورائی با دشاہت                                  | 14      |
| 27  | تيسرى فتم: مذہبى بادشاہت                                    | 15      |
| 29  | چونظی قسم: رستوری با دشاہت                                  | 16      |
| 31  | اشرافيه كانظام                                              | 17      |

| صفحةبر | عنوان                                            | نمبرشار |
|--------|--------------------------------------------------|---------|
| 33     | نسلى اشرافيه                                     | 18      |
| 33     | يذهبي اشرافيه ياتفيوكريسي                        | 19      |
| 35     | يېودى اور ہندوتھيو کر ليى                        | 20      |
| 37     | عيسائي تھيوكريي                                  | 21      |
| 48     | تھیوکر لیکی اور گفارے کاعقیدہ                    | 22      |
| 48     | عقيدهٔ كفاره                                     | 23      |
| 53     | عیسائیت اور یورپ کی فکری تاریخ پرایک طائزانه نظر | 24      |
| 62     | جا گيردارانه نظام                                | 25      |
| 70     | فسطائيت يافاشزم                                  | 26      |
| 73     | نازی حکومت                                       | 27      |
| 76     | پرولتاری حکومت                                   | 28      |
| 80     | تيسراباب: جمهوريت سنظرياتي پېلو                  | 29      |
| 83     | جمهوریت کا فلسفه اورفکری بنیادین                 | 30      |
| 89     | جمہوریت کے قیام میں تاریخی عوامل                 | 31      |
| 90     | امریکه کی آزادی                                  | 32      |
| 92     | انقلاب فرانس كانعارف                             | 33      |
| 97     | جمہوریت کے زیرا ثر قائم ہونے والے ادارے          | 34      |
| 97     | سای جماعتیں                                      | 35      |
| 97     | مشترک مفاد کے حصول کی انجمن                      | 36      |

| صفحةبر | عنوان                   | نمبرشار |
|--------|-------------------------|---------|
| 97     | پ پیڅر کروپ             | 37      |
| 97     | سیای جماعت              | 38      |
| 99     | انتخابات                | 39      |
| 99     | ووثر کی صفات ِ اہلیت    | 40      |
| 100    | عام طريقة انتخاب        | 41      |
| 100    | دو ہراا نتخاب           | 42      |
| 101    | متناسب نمائندگی کا نظام | 43      |
| 103    | مفتند                   | 44      |
| 103    | مقتنه کے دونظام         | 45      |
| 103    | ايوانِ زيريں            | 46      |
| 104    | ابوانِ بالا             | 47      |
| 108    | وستور                   | 48      |
| 109    | وحدانی دستور            | 49      |
| 110    | وفاقی دستور             | 50      |
| 111    | دستورکے بنیادی اجزاء    | 51      |
| 111    | دستور کا دیباچه         | 52      |
| 114    | قراردا دِمقاصد 1949ء    | 53      |
| 116    | بنيادى حقو ق            | 54      |
| 120    | انتظاميه                | 55      |

| صفحةبر | عنوان                                   | نمبرثار |
|--------|-----------------------------------------|---------|
| 123    | چوتھاباب: جمہوریت کے ملی نظام           | 56      |
| 126    | برطانوی پارلیمنٹ                        | 57      |
| 127    | تا نون سازي                             | 58      |
| 128    | وارالامراء                              | 59      |
| 132    | امریکه کاصدارتی نظام                    | 60      |
| 139    | فرانس كايار ليمانى نظام                 | 61      |
| 142    | <i>سوئٹز ر</i> لینڈ کا نظام حکومت       | 62      |
| 144    | جمهوريت پرتبفره                         | 63      |
| 154    | نیشنلزم                                 | 64      |
| 161    | دوسراحصہ: اسلام کے سیاسی اُصول          | 65      |
| 162    | پہلاباب: اسلام اور سیاست کا باجمی تعلق  | 66      |
| 162    | اسلام میں سیاست کامقام                  | 67      |
| 171    | سیاست کے بارے میں اسلامی احکام کی نوعیت | 68      |
| 173    | دوسراباب: حکومت کااسلامی نضور           | 69      |
| 178    | خلافت كامطلب                            | 70      |
| 180    | مقاصد حكومت                             | 71      |
| 182    | ا قامت صلو ة                            | 72      |
| 185    | ز کو ة کی اوا ئیگی                      | 73      |
| 185    | امر بالمعروف ونهي عن المنكر             | 74      |

| صفحةبر | عتوان                                | نبرشار |
|--------|--------------------------------------|--------|
| 190    | عدل وانصاف كاقيام                    | 75     |
| 195    | خلافت ایک مسئولیت ہے جی نہیں         | 76     |
| 199    | تیسراباب: حکومت سازی کے اُصول        | 77     |
| 199    | حکمرانی کی طلب نا جائز ہے            | 78     |
| 203    | انتخابات ميس اميدواري كامتبادل طريقه | 79     |
| 207    | امير كى صفات ِ البيت                 | 80     |
| 208    | ىملىشرط: عاقل وبالغ ہونا             | 81     |
| 208    | دوسری شرط: مسلمان مونا               | 82     |
| 210    | تيسرى شرط: مردمونا                   | 83     |
| 215    | چوتھی شرط: قریشی ہونا                | 84     |
| 222    | يانچوين شرط: علم                     | 85     |
| 223    | جيه شي شرط: عادل مونا                | 86     |
| 225    | امير كاانتخاب اورتقرر                | 87     |
| 233    | الشخلاف ما جاشینی                    | 88     |
| 240    | استبيلاء يعنى زبرديتى سربراه بن جانا | 89     |
| 242    | کیاایک سےزیادہ خلیفہ ہو تکتے ہیں؟    | 90     |
| 247    | چوتھاباب: حکومت چلانے کے اُصول       | 91     |
| 247    | قرآن وسنت کے تابع ہونا               | 92     |
| 247    | حاکم کاشوری ہے مشورہ لینا            | 93     |

| صفحتمبر | عنوان                            | نمبرشار |
|---------|----------------------------------|---------|
| 251     | شوری کے اختیارات کا مسئلہ        | 94      |
| 262     | کثرتِ آراء کی بنیاد پر فیصله     | 95      |
| 266     | مجلس شوری کی صفات                | 96      |
| 267     | مجلس شوریٰ میں خواتین کی رکنیت   | 97      |
| 270     | شوریٰ میں غیر مسلم کی شمولیت     | 98      |
| 272     | قانون سازى                       | 99      |
| 277     | امیر کی اطاعت اوراس کی حدود      | 100     |
| 282     | تقید کی آزادی                    | 101     |
| 290     | تنقيداورتو بين ميں فرق           | 102     |
| 291     | بيت المال كالمانت مونا           | 103     |
| 297     | شیکسو <b>ل کا شرعی ت</b> کم      | 104     |
| 305     | غيرسلم اقليتوں کے حقوق           | 105     |
| 310     | جزیه کی حقیقت                    | 106     |
| 316     | وزارتين اور محكيم                | 107     |
| 317     | وز برتفو یض اوروز بر تنفیذ       | 108     |
| 319     | علا قائی خود مختاری              | 109     |
| 324     | يانچوال باب: دفاع اورأمورِ خارجه | 110     |
| 324     | دارالاسلام اور دارالحرب          | 111     |
| 327     | دارالكفر كي دوشميس               | 112     |

| صغيبر | عنوان                            | نمبرشار |
|-------|----------------------------------|---------|
| 330   | دوسر ے ملکول سے تعلقات           | 113     |
| 330   | مسلمان ملكون سے تعلقات           | 114     |
| 334   | غيرمسلم حكومتول كےساتھ تعلقات    | 115     |
| 344   | مشترک دفاع کے معاہدے             | 116     |
| 345   | <i>جمدر</i> دی اورغمخو اری       | 117     |
| 348   | بھلائی کے کامول میں تعاون        | 118     |
| 350   | جِلْفَ الْفَضُولُ                | 119     |
| 352   | جهاد                             | 120     |
| 358   | چھٹاباب: حکومت کی معزولی         | 121     |
| 358   | پُرامن معزولی                    | 122     |
| 362   | امام کےخلاف مسلح کارروائی یاخروج | 123     |
| 371   | سای تحریکیں                      | 124     |
| 375   | سیاسی جدو جهداوراصلاح نفس        | 125     |





## بيش لفظ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم و على آله وأصحابه أجمعين. امابعد!

دارالعلوم کراچی میں معمول کی نصافی تعلیم کے علاوہ و تفے و تفے سے مختلف ضرورت کے موضوعات پر تعلیمی دور ہے منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ان میں ایک دورہ معاشیات کے موضوع پر منعقد ہوا تھا جس کی تقریریں مولا نامفتی محمد مجاہد صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ نے مرتب فرما نمیں اور وہ بندہ کی نظر ٹانی کے بعد ''اسلام اور جدید معیشت و تجارت' کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔معاشیات کے موضوع پر اس دور ہے میں جوعلاء کرام دین مدارس کے اساتذہ اور اہل فتو کی حضرات نثر یک تھے، انہی کا اصراریہ تھا کہ ای طرح کا ایک دورہ سیاست کے موضوع پر بھی ہونا جائے ، جس میں علم سیاست کے مبادی ، ونیا میں رائج مختلف سیاسی نظریات اور نظام ہائے حکومت کا تعارف کرایا جائے ، اور میں رائج مختلف سیاسی نظریات اور نظام ہائے حکومت کا تعارف کرایا جائے ، اور طریقوں پر گفتگوہو۔

چنانچاللہ تعالیٰ کے نام پرصفر المظفر ۱۱۳۱ھ میں یہ دورہ منعقد کیا گیا جس میں راقم الحروف نے اپنے بزرگوں کے حکم کی تعمیل میں سیاست سے متعلق اپنے مطالعے کا حاصل پیش کیا۔اس دورے میں بھی ملک کے مختلف خطوں سے دری نظامی کے فضلاء، دینی مدارس کے اساتذہ اور اہل فتوی علماء نے شرکت فرمائی اور بیتقریباً دو ہفتے جاری رہا۔

اس دورے میں کی گئی تمام تقاریر کوریکارڈ کیا گیاتھا،اور خیال پیتھا کہ انہیں ضبط کرنے کے بعدنظر ٹانی کر کے شائع بھی کیا جائے۔ چنانچیاس دورے کے شرکاء میں سب ے پہلے مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے بڑی محنت سے ان تقاریر کو تحریری شکل میں مرتب فرمایا۔لئین وہ کافی عرصے تک میری نظر ثانی کے انتظار میں رہیں اور اشاعت کی نو بت نہ آسکی۔اس دوران جناب مولا نامحر مزمل کا پڑیا صاحب نے میری نظر ثانی کے کام کو آ سان کرنے کیلئے ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ تقریروں کولفظ بہلفظ کمپیوٹر میں لکھنے کا ارادہ کیا۔ مولا نامحد مزمل صاحب کوالٹد تعالیٰ نے غیر معمولی ہمت عطافر مائی ہے وہ گردے کے مریض ہیں،اور ہفتے میں چارمرتبہ انہیں گردے کی دھلائی (Dialysis) کے ممل ہے گزرنا پڑتا ہے۔ دھلائی ہے عمل میں چونکہ کئی گھنٹے لگتے ہیں ،اس لئے انہوں نے اس وقت کواس طرح استعال کیا کہ دھلائی کے ممل کے دوران ہی وہ ٹیپ ریکارڈ رسے من کر لکھتے رہے،اور پھرا ہے کمپیوٹر میں ٹائپ کرلیا۔ یہاں تک کہ بیتمام تقریریں کمپوز ہوگئیں۔اللہ تعالیٰ ان کی عمر علم اورغمل میں برکت عطافر مائیں اورانہیں اس خدمت کا بہترین صلہ دنیاوآ خرت میں عطافرما ئيں۔آمين

چنانچیان کا بیسارا کام میں نے اپنے کمپیوٹر پرمنتقل کرلیا اور جب بھی کوئی سفر ہوتا، میں سفر کے دوران اس پرنظر ثانی کر کے اس میں ترمیم واضا فدکر تار ہتا۔ یہاں تک کہ تقریباً ڈھائی سال میں مختلف سفروں کے دوران بفضلہ تعالیٰ یہ کام مکمل ہوگیا۔البتہ اس کوآخری شکل دینے کیلئے بعض حصوں پرنظر ثانی گھر پر بھی کی گئی۔اب بفضلہ تعالیٰ یہ مجموعہ کتا بی شکل میں تیار ہوکر قارئین کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔

اس کتاب کے سلسلے میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔

(۱) اصل میں بیہ میری کوئی براہِ راست تالیف نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر ان تقریروں کامجموعہ ہے، جواس تعلیمی دورے میں کی گئی تھیں ۔

(۲) نظر نانی کے وقت میں نے جناب مولا ناعبداللہ میمن صاحب اور جناب محمد مزمل کا پڑیا صاحب دونوں کی کا وشوں سے استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالی دونوں کو اس کی بہترین جزاد نیاو آخرت میں عطافر ما ئیں اور ظاہری و باطنی ترقیات نے نوازیں۔ آئین بہترین جزاد نیاو آخرت میں عطافر ما ئیں اور ظاہری و باطنی ترقیات نے نوازیں۔ آئین ایک جن (۳) نظر نانی کے دوران میں نے صرف عبارت کی درتی گا اہتمام نہیں کیا، بلکہ جن باتوں کو کتاب کیلئے غیر ضروری تمجھا، انہیں حذف بھی کیا ہے، اور متعدد مسائل اور مباحث کا اضافہ بھی کیا ہے، اور متعدد مسائل اور مباحث کا اضافہ بھی کیا ہے، اور متعدد مسائل اور مباحث کا اضافہ بھی کیا ہے، اصطرح آگر چہ کتاب کا بنیادی ڈھانچ پو انہی دری تقریروں پر بہنی ہے، لیکن تربیب اور مضامین کے انتخاب میں کا فی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن کے نتیج میں اس نے ایک متنقل کتاب کی حیثیت اختیار کرلی ہے۔

(۱۳) کتاب کودوحصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلے جھے کا اصل مقصد علم سیاست، اس کے ختاف نظریات اوران نظریات کے تحت قائم ہونے والی حکومتوں کا تعارف ہے۔ (لیکن اس کے ساتھ جہاں ضروری معلوم ہوا، اسلامی نقطہ نظر سے ان پر تنقید و تبصرہ بھی کیا گیا ہے )۔ اس حصے میں چونکہ میں نے بہت می عربی، انگریزی اور اردو کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ اس لئے ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے ان کتابوں کا حوالہ دینا مشکل بھی تھا، اور غیر ضروری بھی، کونکہ اس حصے میں وہی مضامین بیان کئے گئے ہیں جو علم سیاست میں مسلم سمجھتے جاتے ہیں۔ اور اس البتہ دوسرا حصہ سیاست سے متعلق اسلامی احکام اور تعلیمات پر مشتمل ہے، اور اس البتہ دوسرا حصہ سیاست سے متعلق اسلامی احکام اور تعلیمات پر مشتمل ہے، اور اس

میں فقہاء اُمت اور متکلمین کے مختلف نقطہ ہائے نظر بھی بیان کئے گئے ہیں۔اس لئے اس حصے میں قرآن وسنت ،فقہاء و متکلمین کی آراء اوران کے دلائل کیلئے اصل ماخذ کا حوالہ دیئے کا اہتمام کیا گیا ہے۔

(۵) یہ کتاب بنیادی طور پر درسِ نظامی کے فضلاء کیلئے لکھی گئی ہے، اس کئے مضامین کے انتخاب میں ان کی ضرورت کوتر جیجے دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بیہ کوشش بھی رہی ہے کہ انداز بیان عام فہم اور آسان ہی رہے۔ تا کہ ہر طبقۂ خیال کے لوگ اسے آسانی سے رہے ہیں۔

اس طرح یہ ایک طرف مختلف سیاسی نظریات اور رائے الوقت نظام ہائے حکومت کا تعارف ہے، اور دوسری طرف سیاست سے متعلق اسلام کے بنیادی اُصول واحکام کا ایک ایسا مجموعہ بھی ہے جس سے انشاء اللہ عصر حاضر میں ایک اسلامی ریاست کے بنیادی خدوخال واضح کرنے میں مدد ملے گی۔

الله تبارک و تعالی اس کاوش کواپنی بارگاه میں شرف قبولیت عطاء فرمائیں۔اے اُمت کیلئے مافع بنائیں اور یہ ہماری سیاس جدوجہد کا سیجے رُخ متعین کرنے اور سیج معنی میں اسلامی ریاست کے قیام کے قطیم مقصد میں اپنا کوئی حصد لگانے میں کامیاب ہوسکے۔آ مین ثم آ مین۔ ریاست کے قیام کے قطیم مقصد میں اپنا کوئی حصد لگانے میں کامیاب ہوسکے۔آ مین ثم آ مین۔ ویاست کے قیام کا بیانہ کا میاب ہو سکے۔آ مین ثم آ مین۔ ویاست کے قیام کے قیام کے قیام کا بیانہ علیہ تو تحلت والیہ اُنیب

فقط محرتقی عثانی عفی عنه دارالعلوم کراچی ۲۲رمضان المبارک ۳<u>۳</u>۱ھی

## حضرت مولا نامفتي محمدر فيع عثاني صاحب مطلبم كالتمهيدي خطاب

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم

امابعد! وارالعلوم کے تمام حضرات اساتذ ہ کرام کے لیے اور دارلعلوم ہے مجبت رکھنے والے حضرات علاء کرام کے لیے یہ بات اُمیدافزا بھی ہے اور باعث مسرت بھی کہ ہم ان مسائل پر گفتگو کی طرف پیش قدمی کررہے ہیں جنہوں نے عام مسلمانوں اور بالحضوص علاء کرام کیلئے زندگی کے تقریباً تمام میدانوں میں نے نے بچیننج پیدا کیے ہیں۔

کرام کیلئے زندگی کے تقریباً تمام میدانوں میں نے نے بخیننج پیدا کیے ہیں۔

پندرہویں صدی کے اختیام پر مسلمانوں کے ہاتھ ہے اُندلس نکل گیا جہاں تقریباً ایک ہزارسال مسلمانوں نے بڑے مطراق کے ساتھ صرف حکومت ہی قائم نہیں کی تھی، بلکہ علوم ہزارسال مسلمانوں نے بڑے مطراق کے ساتھ صرف حکومت ہی قائم نہیں کی تھی، بلکہ علوم اور مادی علوم وفنون میں بھی پوری دنیا کے امام بن گئے تھے۔ عجیب بات ہے کہ جس دن سے مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہوا، پورپ میں ترقی کی سرمرا ہث اسی دن سے شروع ہوا، پورپ میں ترقی کی سرمرا ہث اسی دن سے شروع ہوا، پورپ میں اس کے بعد سے ترقی کے آثار پیدا ہوئے ، ورنداس وقت تک پورپ جہالت کی پورپ میں اس کے بعد سے ترقی کے آثار پیدا ہوئے ، ورنداس وقت تک پورپ جہالت کی تاریک گھٹاؤں اور گھٹائو ہا ندھروں میں ڈو با ہوا تھا۔

اُندلس کے سقوط کے تقریباً 100 سال بعد ہی یورپ کوا یک بڑی مادی کامیا بی ہے اصل ہوگئی کہ انہوں نے ایک طرف امریکہ کو دریافت کیا اور دوسری طرف ہندوستان کا بحری راستہ واسکوڈی گا مانے دریافت کرلیا بعض جھوٹے جھوٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن ان دو کے اثرات کئی صدیوں تک چلتے ہیں، یہ چھوٹے جھوٹے بظاہر دو واقعات تھے۔لیکن ان دو

واقعات نے پوری ونیا کی تاریخ اور جغرافیہ کو بدل ڈالا ، اور قوموں میں انقلاب برپا کردیا۔

یورپ میں صنعتی ترقی کا آغاز ہوا ، نئی سائنس اور نئی ٹیکنالو جی تیزی ہے بڑھی جو بڑی حد تک

علاء اندلس کی کاوشوں اور شمرات سے خوشہ چینی کر کے پیدا کی گئی ، وہ کتابیں ہم تک کم پینچی

تھیں ۔ انہوں نے اس سے استفادہ کیا ، اور پھر پورپ میں تیز رفتار تبدیلیاں فکری میدان

میں بھی عمل میں آئیں اور معاشی میدانوں میں بھی انقلابات رونما ہوئے ، اور سیاسی میدان

میں بھی تیز رفتار انقلابات آئے۔ انگلتان کا صنعتی انقلاب اپنے ساتھ بے شار نے مسائل

لے کرآیا اور 18 ویں صدی کے اختیام پر انقلاب فرانس مزید دور رس تبدیلیاں لے کرآیا۔

انگلتان کا صنعتی انقلاب اور فرانس کا سیاسی انقلاب ، بیدوانقلابات ایسے بیں جنہوں نے

یوری دنیا کی زندگی کا رُخ بدلا۔

ہم مسلمان ہونے کی حقیت ہے اور خاص طور پرعلم دین ہے وابستہ ہونے کی حقیت ہے۔ اس وقت جس دور ہے گزرر ہے ہیں، ہمارے لیے اس میں سب سے بڑا چیلنج دین اقدار، دینی روایات، عقائد اور اسلامی فقد کے میدان میں ان مسائل گاحل اور جواب تلاش کرنا ہے جوان بڑے بڑے افقا بات نے پیدا کیے ہیں۔ خلاصے کے طور پر اتناعرض کرتا ہوں کہ کئی میدان بڑے بڑے کھل گئے ہیں، جن میں علماء کواپنی بجر پور صلاحیتیں لگانے گ ضرورت ہوا در سے حالات کی سے کہ بیات نے بڑے بڑے میدان ایسے حالات میں کھلے جب مسلمان اپنی تاریخ کے زوال پذیر دور سے گزرر ہے تھے۔ ہمارے اسلاف کے زمانے میں، جب امام اعظم ابو حفیفہ رحمہ اللہ اور ائمہ جمہدین کو حالات سے واسطہ پڑا، یونان کا فلسفہ آیا تھا، علماء اس کے جوابات دیتے تھے، ٹی حکومتیں اور ٹی فتو جات ہو گئی تھیں، وینان کا فلسفہ آیا تھا، علماء اس کے جوابات دیتے تھے، ٹی حکومتیں اور ٹی فتو جات ہو گئی تھیں، موجود تھے۔ ابو منصور ماترید گئی فخر الدین رازی اور امام غزائی جسے موجود تھے۔ ابو منصور ماترید گئی فخر الدین رازی اور امام غزائی جسے معرور کھر میں موجود تھے۔ ابو منصور ماترید گئی فخر الدین رازی اور امام غزائی جسے اللہ والے مقررین موجود تھے۔ ابو منصور ماترید گئی فخر الدین رازی اور امام غزائی جسے اللہ والے مقررین موجود تھے۔ ابو منصور ماترید گئی فخر الدین رازی اور امام غزائی جسے اللہ والے مقررین موجود تھے۔ ابو منصور ماترید گئی فخر الدین رازی اور امام غزائی جسے اللہ والے مقررین موجود تھے۔ ابو منصور ماترید گئی فخر الدین رازی اور امام غزائی جسے اللہ والے مقررین موجود تھے۔

اب ہوا یوں ہے کہ انقلاب شاید اس ہے بھی زیادہ ہمہ گیر ہے، اور مسائل اس سے

زیادہ بھیلے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ بیچیدہ ہیں، لیکن اُمت اپنے زوال کے دور سے گرزرہی ہے۔ علماء میں بھی وہ صلاحیتیں اور جسمانی طاقتیں نہیں ہیں، اُس در ہے کا اخلاص وتقوی بھی باتی نہیں رہا ہے۔ لیکن اللہ کو بید ین قائم رکھنا ہے، انشاء اللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ہرزمانے میں اُمت کے اندرالی شخصیتیں پیدا ہوتی رہیں گی جوان مسائل کا اسلامی حل اُمت کے سامنے پیش کرتے رہیں گی۔ اس وقت پانچ ہڑے بروے میدان ہیں جن میں کام کی ضرورت ہے، ایک فکری اور فلفی میدان ہے۔ جب یونانی فلفہ ترجمہ ہوکر مسلمانوں کے پاس آیا، اور وہ مادی فلفے اور بے دین کے نظریات کو لے کر آیا تھا۔ علماء اسلام نے اس فلفے کو سیکھا اور اس کے طرز استدلال میں مہارت پیدا کی ، اور پھرائی طرز استدلال میں مہارت پیدا کی ، اور پھرائی طرز استدلال میں مہارت بیدا کی ، اور پھرائی طرز استدلال سے استعال کیا۔

ہمارے بزرگوں نے بیا یک بڑا کارنا مدانجام دیا تھا۔ ای قسم کا ایک چیلنی آج بھی فلنے کے رُخ ہے، اوراس کے تحت جو فکری گراہیاں پیدا ہوئی ہیں، ان سب کی جڑآپ دیکھیں گے کہ مادی فلنفہ ہے۔ ایک میدان یہ ہے جو ہمارے عقائد پر حملہ آور ہے، اور علماء دی ہوں کے کہ مادی فلنفہ ہے۔ ایک میدان یہ ہے جو ہمارے عقائد پر حملہ آور ہے، اور علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ جدید فلنفے نے جو نئے سوالات اور نئے شبہات اسلامی عقائد میں بیدا کیے ہیں ان کا جواب دیں، اور اس طرح دیں جس طرح ہمارے اسلاف نے دیا تھا کہ اس فلنفے کو سکھا، اس میں مہارت پیدا کی اور انہی کے استدلال کے ہتھیار سے ان کے فلنف کو چکنا چور کر کے اسلامی عقائد کو ثابت کیا۔

دوسرا میدان معاشی میدان ہے اور بیانگشتان کے صنعتی انقلاب کے بعد تیزی ہے بڑھا ہے، اور ای معاشی میدان میں دو بڑے بڑے نظریات اور دو بڑے بڑے نظام اس دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں جن کوہم نے بھی دیکھا اور پر کھا ہے اور ہم ای نظام کے دور میں کچلے چلے جارہے ہیں۔ ایک سرمایہ واری نظام، اور اُس کی ضد پرسوشلزم نظام۔ اہل میں کچلے چلے جارہے ہیں۔ ایک سرمایہ واری نظام، اور اُس کی ضد پرسوشلزم نظام۔ اہل اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ یہ بتلا تھیں کہ سرمایہ داری نظام اور سوشلزم کے درمیان اسلام کا محاشی نظام کا محاشی نظام کیا ہے؟ معاشی نظام کا مسئلہ اس وقت دنیا کا سب سے

بڑا مسئلہ سمجھا جارہا ہے۔ اس نے فقہی میدان میں بے شارسوالات بیدا کیے ہیں، اتنے بیجیدہ اوراتنے مشکل بیدا کیے ہیں کدان کے لئے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔
بیجیدہ اوراتنے مشکل بیدا کیے ہیں کدان کے لئے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔
الحمد للہ: اس میدان میں گام ہورہا ہے، ہر میدان میں گام ہورہا ہے، فلفے کے میدان میں بھی بھی کام ہوا ہے، معاشی میدان میں بھی علمائے اسلام نے کام کیا ہے، اور کررہے میں بھی بہت کچھ کام ہوا ہے، معاشی میدان میں بھی علمائے اسلام نے کام کیا ہے، اور کررہے میں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔

ایک میدان سیاست کا میدان ہے۔ سیاست میں نے نے نظریات سامنے آئے ہیں،
نظاء اسلام کی ذمہ داری
نئے انداز حکومت سامنے آئے ہیں، نئے مسائل سامنے آئے ہیں، علماء اسلام کی ذمہ داری
ہے کہ وہ اس میں اسلام کے موقف کو واضح کریں کہ گون کی سیاست اسلامی سیاست ہے؟
اور کون کی سیاست ملحدانہ اور کا فرانہ سیاست ہے؟ اور موجودہ سیاسی نظام جمہوریت کے نام
پریا مختلف ناموں پرچل رہے ہیں، ان میں اور اسلام میں ما بدالا متیاز کیا ہے؟

ایک میدان طبی میدان ہے۔ طب کے میدان میں نت نئی ایجادات نے انقلاب ہرپا
کیا ہے، اوراس کی وجہ ہے ہے شارفقہی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اور تمام فقہاء اوراہل فتو کی
کے لیے بلا شبہ وہ اس وقت کا چیننے ہے کیول کہ موالات آرہے ہیں کہ بتائے فلال کام جائز
ہے یا ناجائز؟ فلال طریقہ علاج جائز ہے یا ناجائز؟ الحمد لللہ اس میں بھی علماء اسلام کام
کررہے ہیں، اور پورے عالم اسلام میں فقہاء اور اہل فتو کی ان مسائل پر سکے ہوئے ہیں،
لیکن جتنی ضرورت ہے اتن تعداد میں نہیں لگ سکے، اور جتنا وقت اس میں لگانے کی
ضرورت ہے، اتناوقت اس کونہیں دیا جاسکا۔

ایک میدان قانون کا میدان ہے، اور بیر میدان تو ایسا ہے کہ در حقیقت اس میدان کو سب سے پہلے سب سے پہلے سرکر نے والے مسلمان ہی ہیں۔ قانون کو فقہ کی صورت میں سب سے پہلے جس انداز میں منضبط اور مدون کیا گیا ، اس سے پہلے کوئی نظیر تاریخ دنیا میں نہیں ملتی ۔ لیکن اس کے بعد قانون ایک مستقل فن اور علم بنا اور یورپ ہی اس کا بھی امام بن گیا۔ اس میدان میں بھی الحمد بلد علماء اسلام نے کام کیا ہے اور کررہ ہے ہیں ، لیکن ابھی بہت تشکی باقی ہے۔ یہ

پانچ بڑے بڑے میدان ہیں۔ ایک جدید ۲ فلفہ کی سمت ہے آنے والے مسائل ہیں، ورسرے معاثی راستے ہے آنے والے مسائل ہیں، تیسرے سیاست کے راستے ہے آنے والے مسائل ہیں۔ پانچویں قانون والے مسائل ہیں۔ پوضے طب کے راستے ہے آنے والے مسائل ہیں۔ پانچویں قانون کے راستے ہے آنے والے مسائل ہیں۔ فرورت ان پانچوں میدانوں ہیں گام کرنے کی ہوا ور واقعہ بیہ ہے کہ ان میں سے ہرمیدان کے لیے بہت ساری شخصیتیں اپنی پوری زندگی وقف کریں تو یہ میدان سر ہوں گے۔ تخصصات کریں، پچھلوگ اپنی زندگی کو ایک میدان کے لیے وقف کریں اور پچھلوگ دوسرے میدان کے لیے اور پچھ تیسرے میدان کے لیے وقف کریں اور پچھ لوگ اور بیکھ لوگ ویسرے میدان کے لیے اور پیکھ تیسرے میدان کے لیے اور پچھ تیسرے میدان کے لیے صوبے حق ان مسائل کا جب بی اوا ہو سکھ گا

اسکن "مالا یدرک کله لا یتوک کله" برسل کرنا چاہید۔ الحمد لله دارالعلوم کو یہ معادت نصیب ہوئی کہ مولا نامحہ تقی عثانی صاحب نے ، اللہ تعالی ان کی صحت میں اور عمر میں برکت عطافر ما ئیں ، معاشی میدان میں پاکستان کے مسلمانوں کا فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ وہ ان مسائل کے اندر گھے اور ان کی تہد تک پنچے ، پھران کا مواز نہ اسلامی تعلیمات کی اور اس کی تہد تک پنچے ، پھران کا مواز نہ اسلامی تعلیمات کی گیراس اسلام کا معاشی طل اور معاشی تعلیمات لوگوں کے سامنے اس انداز سے لائے کہ لوگ عجمے سکیس کہ آج کل کے مسائل کا اسلامی طل کیا ہے؟ الحمد للہ اس سلطے میں ایک دورہ منعقد ہوا تھا اور بہت سے حضرات علیا ء کرام اس اجتماع میں وہ بیں جوائس اجتماع میں بھی شریک سے مائس کا بردی افادیت محسوس کی گئی ، اور اس کے نتیج میں ایک کتاب وجود میں آگئی: "اسلام اور جدید معیشت و تجارت "الحمد للہ ایک بنیاد فراہم ہوگئی۔ یہ ایک بنیاد ہے ، ایک خاکہ ہے جس پر بردی بڑی بغمار تیں تعمیر ہو سکتی ہیں ، کام کرنے کی ضرورت ہے ، ایک میدان سیاست کا ہے ، اور ان سے متعلق یہ دورہ شروع ہورہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیامید بھی ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی جا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلے دور ہے کو کامیا بی عطافر مائی اور نافعیت عطاء فر مائی تھی ،اس دور ہے کو بھی اللہ تعالیٰ نافع بنائے ،اوراس دور ہے میں علاء کرام کا جومبارک اجتماع اس مقصد کے لیے ہوا ہے،اُس کے نتیجے میں ایسے افراد اللہ تعالی تیار فرمادے جوان تینوں میدانوں میں سے کسی میدان کوچن کراپنی زندگی کامحور بنائیں۔

آپ حضرات بہت لم المجے سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ جب سے میں آپ کود کھ رہا ہوں دودن سے دل سے دعا نکل رہی ہے، اور بار باررسول الله سلی الله علیہ وسلم کا بیارشاد یاد آرہا ہے: "من سلک طریقا یالتہ میس فیہ علما سقل الله له طریقا إلی المجنة "السح مد لله : آپ بڑے سعیدراستے پر چلے ہیں بہت مبارک سفر آپ نے کیا ہے، آپ کا بیسفراس سفر کا ایک ایک قدم اور ایک ایک دقیقہ قیمتی ہے اور انشاء الله الله تعالی کے نزدیک بہت زیادہ قیمت رکھنے والا ہے۔ الله تعالی آپ حضرات کی ان کا وشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور بیہ جو دورہ شروع ہورہا ہے اس کا فائدہ تمام حضرات کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



## موضوع كاتعارف

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبى الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

امابعد! حضرات علماء کرام! جبیها که آپ حضرات کے علم میں آچکا ہے، بیہ تعلیمی دورہ سیاست سے متعلق منعقد ہور ہا ہے ، اور اس کا پس منظر صدر دارالعلوم کرا چی حضرت مولا نا مفتی محدر فع عثانی صاحب دامت برکاتهم نے بوی وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ آج سے تقریباً دوسال قبل جب معیشت اور تجارت سے متعلق ایک کورس منعقد کیا گیا تھا، تو اس وقت شرکاء کی بیخواہش تھی ، اورخود اینے دل میں بھی ہیے خیال تھا کہ ایک ای قتم کا دورہ سیاست ہے متعلق منعقد کیا جائے کیکن اپنی عدیم الفرصتی کی وجہ سے ابھی تک اس دورہ کے منعقد کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ اب ہمارے بعض احباب اوراسا تذہ نے بیتجویز فر مایا کہ سہ ماہی امتحان کے موقع پر جووفت آئے گااس میں یہ دورہ منعقد کیا جائے۔اگر چہانی عدیم الفرصتی اورانی ناا ہلی کی وجہ ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی ہیکن ایک تواینے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس الله تعالیٰ سر ہٰ کا ایک ارشاد یاد آیا اور دوسرے حضرت مولانا خیرمحمد صاحب قدس الله سرهٔ کا ارشاد جوایخ اساتذة كرام سے سنا۔ حضرت والد صاحب قدس الله سرة فرمایا كرتے تھے كه فرصت نه ہونے کی وجہ ہے کئی کام کومؤخر کردینے ہے وہ کام بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ کام کرنے کاطریقہ

یہ ہے کہ دوکاموں کے درمیان ایک تیسرا کام زبردی واضل کیا جائے۔ توجب زبردی واضل کیا جائے۔ توجب زبردی واضل کردیا جاتا ہے تواللہ تبارک و تعالی وہ تیسرا کام بھی کسی نہ کسی صورت میں کرادیتے ہیں۔
اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس اللہ سرہ کی بات ہمارے اُستاد حضرت مولانا مفتی رشیدا حمصاحب مد ظلہ نے ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا: ''کسی کام کوفرصت نہ ہونے کی بنا پرمؤخر کرنا بیاس کام کے لیے قلت اہتمام کی دلیل ہے۔ جس چیز کااہتمام ہوتا ہے، اہمیت ہوتی ہے، اور اگر کسی چیز کواس لیے مؤخر کیا یا جوتی ہے، اس کے لیے انسان فرصت نکال ہی لیتا ہے، اور اگر کسی چیز کواس لیے مؤخر کیا یا چھوڑا کہ فرصت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا اہتمام نہیں، اہمیت دل میں نہیں۔'' کھوڑا کہ فرصت نہیں ہے تو اس کے عنام پر بیکام شروع کردیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اس کونا فع اور مفید بنا کمیں، اور مجھے تو فیق عطافر ما کمیں کہ آپ حضرات جو بہت دور دور سے اس کونا فع اور مفید بنا کمیں، ان کی صحیح خدمت کر سکوں۔

جیسا کہ ابھی حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا ہمسلمانوں کے لیے اور بالحضوص علاء اسلام کے لیے ہمارے دور میں مختلف جہتوں سے مختلف چیلئے سامنے ہیں جن کا بہترین تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پانچ مختلف میدان ہیں جن میں علاء اسلام کواس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پانچ میدانوں میں بھی میں یہ بجھتا ہوں کہ بید دومیدان خصوصی طور پر زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تو معیشت کامیدان ، اور ایک سیاست کا میدان ۔ بیزندگی کے دوایے پہلو ہیں کہ انہوں نے موجودہ دور میں انسان کی زندگی پر بہت دوررس اثرات مرتب کے ہیں۔ اور دوسری طرف یہی وہ بڑے میدانوں ہیں رائج الوقت نظریات اور رائج الوقت اصولوں کو اسلام کے خلاف قرار دیا جا تا ہے، تو میں اسلام کے اصولوں کو نافذ کرنے کا کیا طریق کار ہوگا؟ یعنی جس طرح آج بی گھران میں اسلام کے اصولوں کو نافذ کرنے کا کیا طریق کار ہوگا؟ یعنی جس طرح آج بیا عوال ہوتا ہے کہ اللہ متارک و تعالی نے اگر سود حرام کیا ہے اور علاء کرام کا بیدوگوئ ہے کہ اس

وقت جونظام معیشت سود کی بنیاد پر چل رہا ہے، وہ غیراسلامی ہے، تواسلامی بنیادوں پراور غیرسودی بنیادوں پر معیشت کو کس طرح چلایا جاسکتا ہے؟ اسی طرح دوسراسوال بیہ ہے کہ اس وقت جوسیاسی نظریات کار فرما ہیں، اور جن مختلف سیاسی نظریات کی بنیادوں پر حکومتیں تفکیل دی گئی ہیں، اگر وہ سیاسی نظریات اسلام کے خلاف ہیں، یاان کی تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں، یاان کی تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں، تواسلام کی بنیاد پر آج نظام حکومت کس طرح قائم کیا جاسکتا ہے؟ مثلاً بیہ دعویٰ تو مختلف حلقوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، آ مریت نہیں ہے، اور جو شجیدہ حلقے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہے بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے؟ اور اس کوموجودہ جمہوریت کیا ہے؟ اور اس کوموجودہ برمیں نافذکرنے کے لیے کیا طریق کاراختیار کیا جائے گا؟

یہ سوال جس طرح معیشت میں اٹھتا ہے، ای طرح سیاست میں بھی اُٹھتا ہے۔ ای عرض ہے بچھلی مرتبہ جودورہ منعقد کیا گیا وہ اقتصاداور معیشت ہے متعلق تھا، اوراس سلیلے میں مختلف خیال بیہ ہے کہ خاص طور پرسیاست کے موضوع پر گفتگو کی جائے ، اوراس سلیلے میں مختلف سیاسی نظریات کا جائزہ لے کر بات کو واضح کیا جائے کہ اس دور میں اسلامی حکومت کی عملی صورت کیا ہوئتی ہے؟ اس مقصد کے تحت بیدس روزہ کورس تر تب دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ موضوع کے تمام بہلوؤں کا احاطرتو اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ سیاست ایک مستقل علم کی حیثیت رکھتا ہے، اس پر بڑی ضخیم کتابیں تالیف کی گئی ہیں، اور اس کو بہت بڑا علم سیاست کہتے ہیں، اور انگریزی میں پولیٹیکل سائنس کہا جا تا ہے۔ علم سمجھا جا تا ہے، ای کو کم سیاست کہتے ہیں، اور انگریزی میں پولیٹیکل سائنس کہا جا تا ہے۔ لیکن انشاء اللہ تعالیٰ کوشش کی جا ئیگی کہ ان ہوضوعات کا تعارف اور خلاصہ عرض کر دیا جائے۔ والٹہ سجانہ ہوالمستعان۔

## علم سياست كانتعارف

علم سیاست درحقیقت نیاعلم نہیں ہے، بلکہ بیہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ حضرات میں سے جن حضرات نے مدیدی پڑھی ہوگی یا فلسفے کی کوئی بھی کتاب پڑھی ہوگی تو اس میں دیکھا ہوگا کہ حکمت اور فلسفے کی دوقتمیں بیان کی گئی ہیں۔ (1) حکمت نظریہ

ہمارے ہاں حکمت یا فلسفہ کا جو حصہ پڑھایا جاتا ہے، وہ حکمت نظریہ ہے جس میں طبعیات، عضریات، فلکیات اور الہیات آتے ہیں۔ حکمت کا دوسرا حصہ جومیبذی کے مقد مے میں ندکورہے، وہ حکمت عملیہ کہلاتا ہے اور حکمت عملیہ کی دوشاخیس میبذی کے مقد مے میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک کانام سیاست مُدُن، دوسرے کا تدبیر المنز ل ہے۔ اس طرح سیاست مُدُن، دوسرے کا تدبیر المنز ل ہے۔ اس طرح سیاستِ مُدُن حکمت عملیہ کا ایک حصہ ہے اور اُس وقت سے اس پرغور وفکر اور حقیق جلی آری ہے جب سے فلنے کا وجود ہوا ہے۔

#### سیاست بریهای کتاب

میری معلومات کی حد تک سیاست کے موضوع پرسب سے پہلی کتاب افلاطون نے لکھی تھی۔افلاطون سقراط کا شاگر دفقا، اُس نے سقراط کی شاگر دی کے دوران سیاست کے بارے میں اس مے مختلف با تیں کیں،اور بہت می تعلیمات حاصل کیں،اور پھران تعلیمات کواپنی کتاب میں مرتب کیا،اس کا نام ''جمہور نیے' رکھا۔افلاطون کی کتاب''جمہور نیے' ہو اوراس کا انگریزی ترجمہ "Republic" کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور بیشا یہ سیاست کے موضوع پر دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ کیونکہ افلاطون حضرت عیسی علیہ السلام سے

تقریباً 400 سال ہے پہلے گزرا ہے، اور اس نے سقراط کی تعلیمات کے ساتھ اپنی آ راء کا اصافہ کر کے یہ کتاب ''جہوری' تالیف کی ہے۔ ہمارے ہاں کتب خانے میں اس کا اردو ترجہ موجود ہے، اور بھی موقع ہوتو ضرور دیکھئے گا۔ اس لئے کہ یہ کتاب اس زمانے کے طرز تالیف اور طرز فکر دونوں کا ایک نمونہ پیش کرتی ہے اور کتاب اگر چہ بری ضخیم ہے، لیکن اس زمانے کے طرز تالیف کے نقطہ نظر ہے اس کو بھی ابر امشکل ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک مسلسل کتاب یا تہ وین شدہ کتاب کی حیثیت ہے ہیں کتھی گئی، بلکہ وہ در حقیقت مکالمات کی شکل میں ہیں۔ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں ہے۔ افلاطون کی زیادہ تر تالیفات مکالمات کی شکل میں ہیں۔ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میری فلاں ہے ملا قات ہوئی، اس نے مجھے یہ سوال کیا اور میں نے اس کا یہ جواب دیا۔ اس کئے افلاطون کے مرکالمات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اقبال کا شعر عورت کے بارے میں ہے: مکالمات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اقبال کا شعر عورت کے بارے میں ہیں۔ وجود ذیا ہے ہو وجود ذیا ہے ہو کہ کا سے جواب دیا۔ میں مگلست دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اقبال کا شعر عورت کے بارے میں ہیں۔

وجود آن ہے ہے تصویر کائنات میں رنگ ای کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی، لیکن ای کا شرار افلاطوں ای کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں

"مکالماتِ فلاطون" در حقیقت ای افلاطون کے مکالمات کا حوالہ ہے، کیونکہ اس کی ساری کتابیں مکالمات کی شکل میں ہیں۔ "جمہورین" بھی مکالمات کی شکل میں ہیں۔ اور سیاست کے موضوع پر ایک خشتِ اول یا سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اس سے کوئی نتیجہ نکالنے میں اچھی خاصی دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ اس میں بہت ی باتیں تمشیلی انداز کی بھی ہیں، اور بہت ہی باتیں غیر واضح طریقے پر ذکر کی گئی ہیں۔ لیکن اُسے سیاست کے موضوع پر پہلی کتاب ہونے کا اعز از حاصل ہے، اور "جمہورین" کا لفظ بھی سب سے کے موضوع پر پہلی کتاب ہونے کا اعز از حاصل ہے، اور "جمہورین" کا لفظ بھی سب سے کے موضوع پر پہلی کتاب ہونے کا اعز از حاصل ہے، اور "جمہورین" کا لفظ بھی سب سے کے موضوع پر پہلی کتاب ہونے کا اعز از حاصل ہے، اور "جمہورین" کا لفظ بھی سب سے کے موضوع پر پہلی کتاب ہونے کا اعز از حاصل ہے، اور "جمہورین" کی لفظ بھی سب سے کے موضوع پر پہلی کتاب ہونے کا اعز از حاصل ہے، اور "جمہورین" کا لفظ بھی سب سے کیا۔ فلاطون ہی نے استعمال کیا ہے۔

اس کے بعد افلاطون کا شاگر دار سطوآ یا ہے۔اُس نے فلسفے میں افلاطون کی شاگر دی کی

تھی، اور افلاطون کے بے شارشا گرووں میں سب سے زیادہ نمایاں مقام اس نے حاصل کیا تھا، یہاں تک کہ آج فلفے میں شاید ارسطوکا نام افلاطون سے زیادہ مشہور ہے، اور اس نے افلاطون کے فلفے کے مختلف حصوں کو مدون کر کے کتابی شکل میں تیار کیا ہے اور آج کے فلفے اور سائنس کے بھی جتنے اور سائنس کے بھی جتنے اور سائنس کے بھی جتنے اور سائنس کے بھی اور سائنس کے بھی اور سائنس کے بھی اور سائنس کے بھی ایت ، اس شعبے ہیں، مثلاً علم طب علم حیوانات ، علم طبقات الارض ، علم فلکیات ، علم البھر یات ، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی بنیا وارسطونے نہ رکھی ہو۔

اس گی کتابوں میں ایک کتاب سیاست پر بھی ہے جس کا نام ہی ''سیاست' ہے۔اُس کتاب کا اردویا عربی ترجمہ تو مجھے بھی دستیاب نہیں ہوا انیکن وہ انگریزی میں "Politics" کے نام سے حجیب گئی ہے۔ ارسطوکی میہ کتاب در حقیقت افلاطون کی کتاب ''جمہور میہ'' کی ایک ترقی یا فتہ شکل ہے۔

جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ، افلاطون کی کتاب غیر مرتب، غیر مدون اور مکالمات پرمشمل تھی ، کیکن ارسطو کی کتاب سیاست کے موضوع پر شاید پہلی مدون مرتب کتاب ہے جس میں اس نے سیائی نظریات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مجھاں کتاب کا معتد بہ حصہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، اوراس کو پڑھنے کے بعداس بات
کا اندازہ ہوتا ہے کہ فلنے میں بھی اوراس کے طریقہ اظہاراوراسلوب میں بھی بڑی تبدیلیال
آتی رہی ہیں۔ ہمارے سامنے مدیدی وغیرہ کے ذریعے جوفلسفہ آتا ہے، وہ ارسطو کا فلسفہ نہیں
ہے، بلکہ ورحقیقت فلنے کی ایک شاخ بعد میں پیدا ہوئی ہے جس کونو افلاطونی فلسفہ کہتے
ہیں۔ مدیدی، ہدیہ سعیدیہ، اورصدراسم بازغہ کا فلسفہ درحقیقت نوافلاطونی ہے اور اس
ہیں۔ مدیدی، ہدیہ سعیدیہ، اورصدراسم بازغہ کا فلسفہ درحقیقت نوافلاطونی ہے اور اس
نوافلاطونی فلسفے ہے فاصامحتاف ہے، اوراس میں نظری پہلوگ بہنیوری اسلوب ہے، وہ اس
نوافلاطونی فلسفے سے خاصامحتاف ہے، اوراس میں نظری پہلوگ بہنیوری اسلوب ہے، وہ اس
ہے۔ ارسطوکی اُس کتاب کا اردور جمہ یا عربی ترجمہ میری نظر ہے ہیں گزرا، ورخہ وہ اہل علم
سے یا حسل کی چڑ ہے کہ اس میں ارسطونے سیاسی فلنفے کو کس طرح بیان کیا ہے، اور بعد میں

ہزار ہاسال کے بعدلوگ جن نظریات گوتازہ ترین اور ماڈرن ترین نظریات کہتے ہیں،ارسطو نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین سوساڑھے تین سوسال پہلے اس کتاب میں کس انداز سے بیان کیا ہے۔ آج بھی تمام علم سیاست کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ارسطو کی کتاب ''سیاست' 'تمام بعد کے فکری نظریات کی بنیاد ہے۔

خلاصہ یہ کہ علم سیاست کے مباحث آئی دور سے چلے آ رہے ہیں۔ سقر اط، افلاطون اور اس کے بعد ارسطوا ور ارسطو کی بنیاد پر گھر بعد میں اور بھی کتابیں اور تالیفات منظر عام پر آئی رہی ہیں، اور کافی کچھاس موضوع پر لکھا گیا ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے لوگ خواہ وہ ارسطو ہو یا افلاطون یا سقر اط ہو، وہ محض اپنے خیالی قلعے تعمیر کرتے رہے ہیں، اور خیالی نظریات کی بنیاد پر اپنی کتابوں کی تالیف کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب مسلمان علماء نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تو ان کے پاس المحمد للہ! قر آن وسنت کی روشنی موجود تھی، للبذا علماء کرام موضوع پر گام کیا تو انہوں نے ''السیاسة الاسلامیة' کے نام سے با قاعدہ ایک علم وفن کی بنیاد ڈالی جس پر کتابیں کھی گئیں۔

غرض علم سیاست ایک قدیم علم ہے، اور زمانہ دراز ہے اس پر کتابیں بھی کھی جارہی
ہیں۔ لیکن اس علم کی ساری باتوں کا احاط اس وقت پیش نظر نہیں ، البتہ سیاست کے جن
عملی پہلووں کا اس وقت علاء کرام کوسامنا ہے، اور جن کے لیے ان سیاسی نظریات کا فی
الجملہ علم ضروری ہے، صرف ان کا ایک تعارف آ پ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا
مقصود ہے۔ میں خود کوئی علم سیاست کا آ دمی نہیں ہوں جس نے اس علم میں با قاعدہ
اختصاص حاصل کیا ہو۔ میرا جو کچھ بلغ علم ہے، وہ مطالعہ پر بینی ہے۔ اس مطالعے کے
اختصاص حاصل کیا ہوں کا خاص طور پر انتخاب کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاء اللہ کروں گا
جو براہ راست اہل علم کے لیے مناسب یا ضروری ہیں۔ اپنی بساط کی حد تک جو خلاصہ
میں نے آ پ حضرات کے لیے اس دورے میں نجو برز کیا ہے۔ وہ چندعنوانات پر مشملل
ہے اور انشاء اللہ ان موضوعات پر آ پ حضرات کی خدمت میں اپنے مقد ورکی حد تک

#### معلومات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ۔

#### اس دورے کے بنیا دی موضوعات

(۱) پہلاموضوع یہ ہے کہ ریاست کا وجود کس طرح ہوا؟ یعنی اس دنیا میں ریاست یا "State" کیے وجود میں آئی؟ یہ تضور کیے انسانوں کے دل میں پیدا ہوا کہ وہ ایک ریاست بنا کمیں، کوئی حاکم ہواور کوئی محکوم ہو؟ اس بارے میں کیا کیا نظریات دنیا کے اندر مشہور ومعروف ہیں؟ ان کا جاننا اس لیے مناسب ہے کہ بعد میں جتنے مملی سیاست کے نظام قائم ہوئے ہیں ان میں سے ہرایک کاکسی نہ کی نظر ہے ہے کچھنہ کچھتلی ضرور ہے۔

وائم ہوئے ہیں ان میں سے ہرایک کاکسی نہ کی نظر ہے ہے کچھنہ کچھتلی ضرور ہے۔

کروں، وہ مختلف نظام ہائے سیاست کا تعارف ہے ۔ یعنی دنیا میں کتے قتم کے سیاسی نظام جاری رہے ہیں، اور ان کا فلے کیار ہا ہے؟ مثلاً بادشا ہت کا نظام ہے یا مثلاً اشرافیہ کا نظام جاری رہے ہیں، اور ان کا فلے کیار ہا ہے؟ مثلاً بادشا ہت کا نظام ہے یا مثلاً اشرافیہ کا نظام ہیں۔

(۳) تیسراموضوع: طرز ہائے حکومت کا تعارف ہے۔ کسی ایک سیاسی نظام کے ماتحت مختلف حکومت قائم کی جائے؟ حکومت قائم کی جائے؟ حکومت قائم کرنے کیلئے کو نسے ادارے وجود میں لائے جائیں؟ اوران کا آپس میں باہمی تعاون اور ربط کس طریقے ہے ہو؟ بیطرز ہائے حکومت کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ البندا بید بیان کرنامقصود ہے کہ دنیا میں کون کون سے طرز ہائے حکومت جاری رہے ہیں؟ اور آج کل دنیا میں کون کون سے طرز ہائے حکومت جاری رہے ہیں؟ اور آج کل دنیا میں کون کون سے طرز ہائے حکومت مائی نظام اور صدارتی نظام کے درمیان کیا فرق سے جان میں کیا اچھائیاں اور کیا بُر ائیاں ہیں۔

(۴) پھرطرز ہائے حکومت ہی کے ذیل میں بی تعارف کرانا بھی پیش نظر ہے کہ قانون اور دستور کے بنیا دی سرچشمے کیا ہوتے ہیں؟ نیز طرز ہائے حکومت اور نظام ہائے سیاس کے بیان کے ساتھ بیضروری ہوگا کہ ایک مختصر تاریخ ان مختلف سیاسی نظاموں کے ملی طور پر دنیا میں قائم ہونے کی آپ حضرات کے سامنے آئے کہ کس طریقے سے بینظام قائم ہوئے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا کہ سنعتی انقلاب اور فرانس کے انقلاب نے دنیا کے سیاسی نظام میں زبردست تبدیلیاں بیدا کی ہیں۔ اس لئے اس کا تعارف بھی مقصود ہے کہ فرانس کا انقلاب کیا تھا؟ اور اس کے نتائج کیارونما ہوئے ہیں؟

(۴) اور آخر میں اس موضوع پر گفتگو پیش نظر ہے کہ سیاست سے متعلق اسلامی تغلیمات کیا ہیں؟ علاء اسلام نے سیاست کے بارے میں کیا کچھارشاد فرمایا ہے؟ اور پھر موجودہ دور میں اس اسلامی سیاست کو ہر پاکرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے کیا دھانچہ وجود میں لایا جاسکتا ہے جس سے ان اسلامی تغلیمات کی پوری رعایت بھی ہو، اور موجودہ دور میں اُس کی مملی صورت بھی سامنے آجائے۔

یہ ایک مختصر خاکہ ہے جس کی بنیاد پر انشاء اللہ میں آئندہ دروں میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔



يهلاباب

## رياست كيسے وجود ميں آئی؟

چونکہ علم سیاست حکومت کے نظام سے بحث کرتا ہے، اس لیے اس میں سب سے پہلا سوال جس پرعلم سیاست کے ماہر بن اور فلاسفہ نے گفتگو کی ہے، وہ بیہ ہے کہ ریاست کا وجود کس طرح ہوا؟ یعنی انسان نے اپنے آپ کو حکومت کے نظام میں کس طرح وجود میں آئی؟ اور ریاست کا آغاز کسے ہوا؟ اس سلسلے میں متعدد نظریات کا ومرت کس طرح وجود میں آئی؟ اور ریاست کا آغاز کسے ہوا؟ اس سلسلے میں متعدد نظریات اہتدا سے چلے آتے ہیں، اور چونکہ ان نظریات کا اثر بعد کے نظاموں کے قیام پر پڑا ہے، اسلے ان کا مختصر جائزہ لینا ابتدا میں ضروری ہے۔ واضح رہے کہ بیسارے نظریات جو میں اب بیان کررہا ہوں، ان لوگوں کے نظریات ہیں جو کسی آسانی ہدایت کی روثن سے محروم شروع کیا کہ ابتدا میں حکومت کسے وجود میں آئی ہوگی؟ اور اس سوچ کی بنیاد پر مختلف شروع کیا کہ ابتدا میں حکومت کسے وجود میں آئی ہوگی؟ اور اس سوچ کی بنیاد پر مختلف نظریات وجود میں آئی ہوگی؟ اور اس سوچ کی بنیاد پر مختلف نظریات وجود میں آئی ہوگی؟ اور اس سوچ کی بنیاد پر مختلف نظریات وجود میں آئی ہوگی؟ اور اس سوچ کی بنیاد پر مختلف نظریات وجود میں آئی ہوگی؟ اور اس سوچ کی بنیاد پر مختلف نظریات وجود میں آئی ہوگی؟ اور اس سوچ کی بنیاد پر مختلف شام ہوتا ہے کہ اس کے بچھ

### ا\_معاہدهٔ عمرانی کانظر بیہ

اس سلیلے میں جونظریات عام طور ہے علم سیاست میں معروف ہیں ،ان میں سب سے پہلا نظریہ '' معاہدہ عمرانی کا نظریہ' کہلاتا ہے۔ جس کو انگریزی میں Social پہلا نظریہ ' کہلاتا ہے۔ جس کو انگریزی میں Contract ہے تعبیر کرتے ہیں ، معاہدہ عمرانی کا لفظ شاید آ پ نے مختلف بیانات اور تحریروں میں پڑھا ہوگا۔اس نظریے کا سادہ لفظوں میں خلاصہ سے کہ ابتدا میں انسان کسی حکومت کے بغیر تھا ، جب ابتدا میں انسان دنیا میں آ یا تو کوئی حکومت نہیں تھی ،کوئی ریاست منہیں تھی ،کوئی ریاست نہیں تھی ،کوئی ریاست نہیں تھی ، بلکہ سب لوگ کسی حکومت کے بغیرا ہے اپنے طور پر انفرادی زندگی گزارتے تھے ،

اس حالت کوعلم سیاست کی اصطلاح میں'' فطری حالت'' تعبیر کیا جاتا ہے۔ ( انگریزی میں State of Nature) یعنی انسان پیدا ہواتو کوئی حکومت نہیں تھی ،کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ریاست نہیں تھی ، بلکہ ہر مخص اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہاتھا۔اپنے مفاد کے مطابق جس طرح جا ہتا کام کرتا تھا۔ (اس نظریے کے پیش کرنے والے کسی آسانی ہدایت سے تو محروم تھے،اس لئے انہوں نے اپنی عقل سے یہی سوجا کدایک وفت ایسا گذرا ہوگا جس میں کوئی حاکم اور کوئی محکوم نہیں ہوگا ،اورای کوانہوں نے'' فطری حالت'' ہے تعبیر کردیا۔)لیکن ان کا کہنا ہے ہے کہ اس '' فطری حالت'' میں ظاہر ہے کہ افراد کے مفاوات ایک دوسرے سے نگراتے تھے،ایک کا مفادیہ ہے کہ بیکام کرے اور دوسرے کا مفادیہ ہے کہ بیکام نہ کرے۔ اوراس طرح آپس میں جھگڑوں کی بنیاد پڑی،جس کے نتیجے میں ان سب لوگوں نے مل کریہ سوحیا کہ کسی طرح کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ بیہ مفادات کا مکراؤ جھگڑوں کا سبب نہ ہے ، چنانچے انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ ہم سب کوکسی خاص نظام کے ماتحت زندگی گزارنی جاہیے،اوراس معاہدے کے نتیج میں ریاست کا وجود ممل میں آیا کہ کسی ایک کوایٹی ریاست کا سربراہ بنالیا جائے ،اوروہ ریاست کا سربراہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے اور اصول اور قواعد وضع کرے، اور لوگ اس کی یا بندی کریں۔ بیدمعاہدہ انہوں نے آپس میں کرلیا۔اس معاہدے کے نتیجے میں ریاست وجود میں آئی۔خلاصہ بیہ ہے کہ خود انسانوں نے اپنے باہمی مفاد کی خاطر باہمی معاہدے کے ذریعے ریاست کا ادارہ قائم کرلیا۔ بینظریہ جس کومعاہدہ عمرانی کا نظریہ کہا جاتا ہے،اگرچہ اس اصطلاح کے ساتھ تو تقریباً 15 ویں صدی میں معروف ہوا۔لیکن اس کا تصور پہلے فلاسفہ کی تحریروں میں اوران کے بیانات میں بھی پایا جاتا ہے۔

لیکن دلچیپ بات بیہ کہ اس نظر بیہ معاہدۂ عمرانی کے نتیجے میں اور اس کی بنیاد پر دو مختلف متضاو نظام ہائے سیاست وجود میں آئے۔ دونوں کی بنیاد معاہدۂ عمرانی ہے، لیکن دونوں کی راہیں بالکل آپس میں متضاد ہیں۔ ایک نظام اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ''مطلق العنان عکمرانی''کا،اورایک نظام وجود میں آیا''عوامی حکومت''کا۔ یعنی ابتدامیں کے چھلوگوں نے نظر بید معاہدہُ عمرانی کی تشریح اس طرح کی کہ چونکہ افراد نے خودا پنے مفاد کی فاطرا پنے تمام حقوق اورا پنے تمام اختیارات ریاست کوسپر دکر دیے ہیں، تو اب ریاست مطلق العنان حکمران ہے۔ اس کومطلق العنان ہی ہونا چاہیے، اور مطلق العنان ہونے کی وجہ سے اس کوتمام افراد پر کنٹرول کرنا چاہیے۔

ان کا استدلال بین کا گفت که ذاتی مفادات کے نگراؤی وجہ سے اس معاہدہ کی ضرورت پیش آئی ہے، اور چونکہ ہرانسان اپنے مفادی کے دائر نے میں بندہ وکر سوچتا ہے، اس لئے ہر انسان کو اس بات کی آزادی نہیں ہونی چا ہیے کہ وہ اپنے مفاد کے مطابق راستہ طے کرے کہ کونسا چھا ہے اور کونسائر اہے، بلکہ جب اس نے اپنے اختیارات ریاست کو سونپ دیے تو ریاست کا جو حاکم اور سربراہ ہے، وہی اجتماعی مفاد کوسامنے رکھ کرید فیصلہ کرے گا کہ کون می چیز اچھی ہے، اور کون می بڑی ہے؟ اور اگر کسی فرد کو اُس کا فیصلہ بُر ابھی لگ رہا ہے، تب بھی اس کا فرض ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔

''مطلق العنان محکر انی ''کے اس نظر ہے کا اعلیٰ ترین مظاہرہ خود سقر اطنے کیا۔ سقراط افلاطون کا اُستاد تھا، اور یونان کے دارالحکومت الیم شنز میں پیدا ہوا تھا اور اس نے مذہب اوراخلاق کے بارے میں کچھا سے نظریات پیش کیے تھے جو پہلے کے جمے ہوئے نظریات ہے مختلف تھے۔ اخبار الحکماء للقفطی (۱،۸۷) میں مذکور ہے کہ اُس نے بت پرتی گی بھی مخالفت کی تھی، (اگر چدوہ آخرت کا قائل نہیں تھا) ان مخالف نظریات کی بناء پر وہاں کی محکومت نے اس پر الزام عائد کیا کہ بیہ ہمارے آ باواجداد کے نظام مذہب واخلاق سے مکومت نے اس پر الزام عائد کیا کہ بیہ ہمارے آ باواجداد کے نظام مذہب واخلاق سے مخالف کررہا ہے، اور ہماری نئی سل کا ذہن بگاڑر ہا ہے۔ اس کے نتیج میں سقراط کو حکومت کی طرف سے قید کر کے سزائے موت سنادی گئی۔ سقراط کا نقط نظر بیہ تھا کہ میں اخلاق کے بارے میں کچھ سے نظریات پیش کررہا ہوں جو پہلے لوگوں سے مختلف ہیں ، اور یہ کوئی جرم بارے دیکن حکومت نے اس کوقید کردیا۔

چونکہ سراط کے مداح بہت تھے،اور بڑے بڑے دولت منداور بااثر لوگ اس کے صلقہ اعتقاد میں شامل تھے،اسلئے انہوں نے اس کے پاس جاکر سے پروگرام بنایا کہ ہم تمہارے لیے اس جیل خانے سے فرار کا انتظام کرتے ہیں۔اس زمانے میں یونان میں شہری ریاسیں ہوتی تھیں، یعنی صرف ایک شہر ایک پوری ریاست کی حیثیت رکھتا تھا۔ا بیھنز کی حکومت ایتھنز کی حد تک محدود تھی۔ان لوگوں نے ستراط سے کہا کہ ہم یہاں سے تمہارے فرار کا انتظام کرتے ہیں،تم دوسری ریاست میں جاکر آ رام سے زندگی گزارنا، اور اس کے تمام اسب مہیا کرکے اس کے پاس بہنچ گئے۔لیکن ستراط نے انکار کیا،اور ہیکہا کہ میں نے اس ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہو تھم دے، مجھے ماننا ہے،اور اس پڑمل کرنا ہے۔لہذا چونکہ میں اس معاہدہ کا پابند ہوں، تو اگر چہ میں جمھتا ہوں کہ میری سزائے موت کا حکم انصاف کے مطابق نہیں ہے، اور انصاف کے خلاف ہے، لیکن اپنا اس معاہدے کی یابندی کی وجہ سے میں جیل خانے سے فراراختیار نہیں کروں گا۔

اُس زمانے میں قانون پیتھا کہ جس خص کوسزائے موت ہوتی ، اُے زہر کا پیالہ پینا پڑتا تھا، چنا نچہاُ س نے ای جیل خانے میں زہر کا پیالہ پی کرا بی جان دیدی ، لیکن اس کی بیہ بات آج تک تاریخ کے ریکارڈ پرمحفوظ ہے کہ اس نے مواقع حاصل ہونے کے باوجود فرار اختیار نہیں کیا ، اور وجہ بیہ بتائی کہ حکومت کے ساتھ میر اجومعا ہدہ ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا ۔ یہ طلق العنانی کے نظر ہے کی انتہائی تشریح تھی ۔

پندھرویں عیسوی صدی تک معاہدہ عمرانی کی بیتشریج کارفر مارہی ہے۔ یہاں تک کہ فرانس میں علم سیاست میں ہرجگہ آتا ہے، فرانس میں علم سیاست میں ہرجگہ آتا ہے، فرانس میں علم سیاست میں ہرجگہ آتا ہے، (۱) تھامس ہابس Lock (۳) Lock (۳) لاک Thomas Hobbes (۱) وسو Roussou، ان تینوں نے علم سیاست کے بارے میں جو کتا ہیں کھی ہیں وہ بعد کے مصنفین کے لیے بنیاد بنی ہیں۔ ان تینوں کا زمانہ قریب قریب ہے۔ Hobbes اور

Lock دونوں تو معاہدہ عمرانی کی تقریباً ای تشریح کے قائل تھے کہ معاہدہ عمرانی کے نتیج میں جو حکومت وجود میں آتی ہے، وہ مطلق العنان ہونی چاہیے،اوراس کے نتیج میں اس کا ہر حکم واجب الاطاعت ہونا چاہیے۔

لیکن تیسرے نمبر پر جوشخص آیا، یعنی روسو، اس نے معاہد ۂ عمرانی کی بالکل اُلٹ تشریح کی۔اُس نے معاہدۂ عمرانی کی تشریح ہی کہ ریاست خود سے وجود میں نہیں آئی ، بلکہ عوام نے مل کر باہمی معاہدہ کے ذریعے اس کو وجود دیا ہے۔للمذا جو بھی حاکم یاسر براہ ہے، تو در حقیقت اس کے اقتدار اور اختیار کا سرچشمہ خودعوام ہیں۔عوام ہی نے اس کو بااختیار اور باا قتدار بنایا ہے۔لہٰذااس کا کام بیہ ہے کہ وہ ان عوام کی نمائندگی کرے،اوران عوام کی مرضی کے مطابق اپنی حکومت کو چلائے۔ اگر وہ ان کی مرضی کے خلاف یا ان کی خیرخواہی کے خلاف اور ان کی منشاء کے خلاف حکومت کرتا ہے، تو اس کے معنی بیہ ہوں گے کہ وہ ورحقیقت معاہدهٔ عمرانی کی خودخلاف ورزی کررہا ہے،اوراس معاہدہ عمرانی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں وہ معزولی کامستحق ہے،اورعوام کوحق حاصل ہے کہ وہ اس کومعزول کردیں۔ اس طرح اس نے اس بات ہے اٹکارکیا کہ معاہدۂ عمرانی کے نتیجے میں مطلق العنان حکمرانی وجود میں آنی جاہے، بلکہ اُس نے کہا کہ حکومت عوام کی اپنی مرضی کے مطابق ہونی جا ہے اور پیری و چخص ہے جس کےافکار کے نتیجے میں پھرفرانس میں انقلاب آیا،جس کی تفصیل میں انشاء اللہ آ گے عرض کروں گا۔ بیہ ہے معاہدہ عمر انی کے نظر بیرکا خلاصہ!

#### ۲\_نظریة توت

ریاست کے وجود میں آنے کی ایک دوسری توجیہ جوبعض فلسفیوں نے کی ہے، أے

'' نظریہ قوت'' کہا جاتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ریاست جو وجود میں آئی ہے،

درحقیقت وہ طاقت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ جب کوئی ریاست موجود نہیں تھی تولوگ

آپس میں لڑتے تھے، اور ان جنگوں میں جواپی طاقت کے زور پر غالب آگیا، وہ دوسروں
کا حکمران بن گیا۔ اس نظریہ کو تعبیر کرنے کے لیے انگریزی میں ایک فقرہ مشہور ہے کہ:

عنی جنگوں نے ریاست کوجنم دیا۔ اس کا حاصل ہے ہے کہ عوام کے درمیان ریاست قائم کرنے کیلئے کوئی پُرامن معاہدہ نہیں ہوا۔ بلکہ در حقیقت ابتدا میں جب کوئی ریاست موجو زنہیں تھی ، تو آپس میں مفادات کے تکراؤے لڑائیاں ہوتی تھیں۔ جب کوئی ریاست موجو زنہیں تھی ، تو آپس میں مفادات کے تکراؤے لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اس کے نتیج میں جو فاتح بن گیا ، وہ حاکم ہوا ، اور جومفقوح بن گیا وہ محکوم ۔ جولوگ اس نظریے کے حامی ہیں ، وہ اس کوکوئی ظالمانہ تصور بھی نہیں قرار دیتے تھے کہ طاقت کی بنیاد پر کوئی برسرافتد ارا جائے۔ بلکہ ارسطوکی طرف اس نظریہ کی بیتشری منسوب ہے کہ در حقیقت جوکوئی شخص دوسرے پر عالب آتا ہے ، وہ اپنی صلاحیت کی بنا پر عالب آتا ہے ، اور قوت در حقیقت اس صلاحیت کی بنا پر عالب آتا ہے ، اور قوت در حقیقت اس مطاحیت کی وجہ سے حکمر ان بن رہا ہے تو اس میں کوئی بات عقل یا انصاف کے خلاف نہیں ہے۔

۳ \_نظریه پدرسری یا مادرسری

(Patriarchal or Matriarchal Theory)

ایک تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ریاست کی اصل بنیاد خاندان سے چلتی ہے۔ ہر خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ اُس خاندان کا حاکم ہے، پھر کئی خاندان مل کرایک قبیلہ بنالیتے ہیں، اور کسی گوائس کا سربراہ بنادیتے ہیں، پھر کئی قبیلے ملکرایک ریاست کی بنیاد ڈال دیتے ہیں، اور ایخ میں سے کسی کو حاکم بنالیتے ہیں۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو بینظریہ معاہدہ عمرانی کے نظریہ سے نیادہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ خاندان ہویا قبیلہ، یا کئی قبائل کا مجموعہ جب این عمرانی کے نظریہ سے کسی کوسر براہ بناتا ہے تو کسی معاہدے، بی کی بنیاد پر بناتا ہے، چاہوہ معاہدہ الفاظ میں مذکور ہو، یاصرف عملی طور پر وجود میں آگیا ہو۔

۳۔اصل خداوندی کا نظریہ (Theory Of Divine Origin) اگردیکھا جائے تو بیسارے نظریات محض قیاسات اور تخمینوں پر ہی ببنی ہیں، کیونکہ کسی کے پاس اس بات کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے کہ انسانوں کے درمیان واقعی کوئی معاہدہ ہوا تھا، یالوگ طاقت کی بنیاد پراقتد ارمیں آگئے تھے، اوران نظریات کی بنیاد در حقیقت اس بے بنیاد مفروضے پر ہے کہ انسان خود بخو داس کا ئنات میں پیدا ہو گیا تھا، کسی پیدا کرنے والے نے اُسے کسی خاص مقصد اور خاص تعلیمات کے ساتھ نہیں بھیجا تھا۔ جولوگ اللہ تعالی پرائیان نہیں رکھتے، وہ ای قتم کے اندازوں اور تخمینوں پر مجبور ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے سور ہُ جاثیہ میں فرمایا ہے کہ؛

مالهم بذلک من علم إن هم إلا يظنون. (٢٣:٥٥)
"ان لوگول گواس بات كاعلم تو كوئى نهيں ہے، بس قياسات
كرتے رہتے ہيں۔"
اور سورة انعام ميں فرمايا ہے كہ:

إن يتبعون إلا الظّن وإن هم إلا يخرصون. (١٦:٢١) "وه كى اور چيز كنهيں، صرف گمان كے پيچھے چلتے ہيں، اور انداز وں كے تير چلانے كے سوا كچھ ہيں كرتے۔"

کی ضرورت پڑی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پہلے انسان ہی کو حاکم بنا کر بھیجا۔علم سیاست کی اصطلاح میں اس کونظر بیاصلِ خداوندی (Divine Origin) کا نظر بیکہاجا تاہے۔

چونکہ بینظر پیصرف مسلمانوں ہی کانہیں ، بلکہ دوسرے اُن فلاسفہ کا بھی ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں،اس لئے وہ اس حد تک تومتفق ہیں کہ خداہی نے انسان کو پیدا کیا،اور أسی نے ریاست پیدا فرمائی ،لیکن بعض دوسرے مذاہب نے اس نظریے کی تشریح میں بہت تھوکریں کھائیں،اوراتمیں بڑی انتہا پیندی کا مظاہرہ کیا۔مثلاً بیر کہدیا کہ جو محض بھی جا کم بنآہ، وہ خدا کی طرف ہے بنتا ہے،اور چونکہ خدا کی طرف ہے بنتا ہے لہٰذاانسانوں کو پیہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ہٹائیں۔ وہ خدا ہی کی طرف ہے مقرر کر دہ ہے، اس کئے انسانوں کواس کے ہٹانے کا اختیار نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے اور آ گے بڑھ کریہاں تک کہا کہ اگر فرض کروکسی قوم پر کوئی جابر و ظالم حکمران مسلط ہوگیا ہے جوان کو تکلیف پہنچا ر ہا ہے تو یہ بھی درحقیقت ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک عذاب ہے جوان کی بداعمالیوں کے نتیج میں ان پر نازل ہوا ہے،اور چونکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک عذاب ہے جوخدا كى مشيت كامظہر ہے،اس لئے بندول كونہيں جاہيے كہوہ ظالم حكمران كويْر امن ذرائع ہے بھی ہٹانے کی کوشش کریں ، کیونکہ اس کے معنی بیہوں گے کہ انسان خدا کی مرضی اور خدا کی مثیت کے خلاف کوشش کررہا ہے۔لہذا جوکوئی برسرا قند ارآ گیا،اس کی اطاعت اوراس کو ما ننا اوراس کے آ گے سرتشلیم خم کرنا ضروری ہے اور بیخدا کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ در حقیقت ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت اور تشریعی مرضی کے درمیان فرق نہیں کیا۔ یہ بات تو قرآن وحدیث کی رُو ہے سیجے ہے کہ بعض اوقات انسانوں کی بداعماليوں كى سزاميں اللہ تعالیٰ كوئی ظالم حكمران أن پرمسلط كرديتے ہیں، جيسے كه سورهُ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ ہم نے دو مرتبه أن يرخالم حكمران مسلط كئے - نيز حديث ميں آنخضرت علي كابيارشادمنقول ہے كه

یہ چنداُن نظریات کامخضرتعارف تھا جو عام طور ہے علم سیاست میں بیان کئے جاتے ہیں اور جومختلف حکومتی نظاموں کے قیام کیلئے بنیا دہنے ہیں۔



دوسراباب

# مختلف نظام ہائے سیاست

اب دوسراموضوع جس کا تعارف کرانامقصود ہے، وہ بیہ کہ سیاست کے مذکورہ بالا فلسفیانہ نظریات سے قطع نظر، اس دنیا میں عملی طور پر کون کو نسے نظام قائم ہو ہے ہیں۔ حکومت شخصی ہونی چاہئے، یااجتماعی؟ اُس کے لئے کیا خصوصیات در کار ہیں؟ اُسے کس طرح وجود میں لایا جائے؟ اُس کا طریق کار کیا ہو؟ ان امور کی بنیادیں جس نظام میں طے کی جاتی ہیں، اُسے ' نظام سیاست' (Political System) کہا جاتا ہے۔ اس وقت تک دنیا میں جونظام ہائے سیاست معروف رہے ہیں، ان کو تین بڑے خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ (۱) بادشا ہت (۲) اشرافیہ (۳) جمہوریت، انہی تین نظاموں کی مختلف شاخیں بنی ہیں۔ ان مینوں کا تھوڑ اتعارف ضروری ہے۔

#### (۱) بادشاهت:

شاید تاریخ عالم میں سب سے زیادہ جاری اور نافذ رہنے والا سیاسی نظام باوشاہت کا نظام ہے جوابی مختلف صورتوں میں شروع سے لے کرآج تک نافذ چلاآ تا ہے اور تاریخ کے بیشتر حصوں میں اس کاعمل وخل زیادہ رہا ہے۔ کہنے کو بادشاہت ایک لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ سربراہ حکومت بادشاہ کہلاتا ہے، وہ شخصی طور پر حکومت کرتا ہے، اوراُس کی حکومت شخصی حکومت ہوتی ہے لیکن اس کی شکلیں مختلف ادوار اور مختلف مما لک میں مختلف رہی ہیں، ایک جیسی نہیں رہیں ۔ دوسر سے الفاظ میں بادشاہت کی بھی بہت می تسمیں ہیں:

(۱) پہلی مطلق العنان بادشاہت: اس کی بنیادی خصوصیت سے کہ اس میں بادشاہ کسی دستوریا قانون کا یابند نہیں ہوتا، بلکہ اُس کی زبان قانون ہوتی ہے، جووہ کے وہی کسی دستوریا قانون ہوتی ہے، جووہ کے وہی

قانون بن جاتا ہے، اوروہ اپنے احکام جاری کرنے میں کسی کے مشورے کا پابند بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی سے مشورہ کرلے تو بیاس کی صوابد ید ہے، لیکن اگر نہ کرے تو کوئی اُس ہوتا ہے وہ خودہ ہی قانون بناتا ہے، خودہ ہی انتظام حکومت چلاتا ہے، اور خود ہی جھڑ وں کا تصفیہ بھی کرتا ہے، یعنی قضا کا کام بھی بالآ خرجا کراس پر منتہی ہوتا ہے، اوراس کا فیصلہ قضا کے معاملے میں بھی آخری اور حتمی ہوتا ہے۔ خواہ وہ دیوانی مقد مات ہوں یا فوج فیصلہ قضا کے معاملے میں بھی آخری اور حتمی ہوتا ہے۔ خواہ وہ دیوانی مقد مات ہوں یا فوج داری، آخری فیصلہ اس کا ہے۔ مثلاً آجکل فوجداری قوانین میں بیہ طے کیاجا تا ہے کہ کو نے جرم کی کیا سزا ہوگی ؟ اور کس حد تک ہوگی ؟ لیکن مطلق العنان بادشاہ کسی قانون کا پابند نہیں، جس سے ناراضی ہوگئ تو حکم دیدیا کہاس کوایک گدھے کی کھال میں تی دو، یا اُسے کسی دیوار میں چن دوتو اُس شخص کے تو میں وہی قانون بن گیا۔ یہ مطلق العنان بادشا ہے کہلاتی ہے، اور اس نظام حکومت نے فرعون اور نمر ودجیسے حکمر ان پیدا کئے جنہوں نے خدائی تک کا دعوی کردیا تھا۔

(۲) دوسری قتم شورائی بادشاہت: بادشاہت کی دوسری قتم وہ ہے جس کوشورائی بادشاہت (COUNCILING MONARCHY) کہا جاتا ہے۔ اس کا حاصل بیہ ہے کہ بادشاہ اگر چہ خود قانون بھی بناتا ہے، اورانتظامی فیصلے بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک شور کی بھی رکھتا ہے، اور تو انین کے اجرا میں بھی اورا حکام کے اجرا میں بھی اور انتظامی معاملات میں بھی ان ہے مشورے کرتا ہے۔ اب بیشورائیں بھی مختلف نوعیت کی اور قل رہی ہیں۔ کسی کانام استعیث رکھدیا، کسی کا بھی اور رکھ دیا، کسی کا بھی اور رکھ دیا، کسی کا بھی اور رکھ دیا، اس طرح مشورے کی نوعیت بھی مختلف رہی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ شوری ہے مشورہ تو لیتا تھا، کیکن ان کے مشورے بڑمل کرنے کا پابند نہیں تھا۔ اگر اس کے خلاف بھی عمل مشورہ تو لیتا تھا، کیکن ان کے مشور کے والا نہیں تھا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی شور کی کے مشور وں کا پابند ہوتا تھا کہ وہ اپنی شور کی ہے۔ مشورہ وں کا پابند ہوتا تھا کہ وہ اپنی شور کی ہے۔ مشورہ وں کا پابند ہوتا تھا کہ ایسا کردی ہے، اب

قدیم تاریخ میں یونان کی ریاستیں سب سے زیادہ مہذب ریاستیں کہلاتی تھیں۔اُس زمانے میں وہاں شہری ریاستوں (City States) کا نظام جاری تھا، یعنی ہر شہرایک متعلَّى حكومت تھا، اورمستعلَّى ملک كى حيثيت ركھتا تھا۔ أس زمانے ميں شهر قلعه بند ہوتے تھے کہ شہرایک قلعے کے اندرمحصور ہے اور اس قلعے کے اندر رہنے والے ایک ہی ریاست کے افراد سمجھے جاتے تھے، ہرشہر کا سربراہ الگ ہوتا تھا،اور ہرایک کا نظام حکومت الگ ہوتا تھا۔ پیشہری ریاستوں کا نظام یونان میں مدتوں چلتا رہا ہے، پورا یونان مل کر کوئی ایک حکومت نہیں تھی، بلکہ ہرشہرا یک مستقل حکومت تھی ،ان میں با دشاہ ہوا کرتے تھے۔ یہ با دشاہ شروع میں مطلق العنان ہوتے تھے۔ بعد میں انہوں نے شورائی بادشاہت کا نظام اختیار کیا، اوران میں سے بعض نے اپنے ساتھ ایسی مجالس شوری بنائیں جوان کومختلف معاملات میں مشورے دیتی تھیں ،اور بکثرت ایسا بھی ہوا ہے کہ بادشاہ اُن کے مشوروں کے پابند ہوتے تھے۔لیکن بعض ریاستوں میں بادشاہوں بربیہ یابندی نہیں ہوتی تھی کہ وہ شوریٰ کے مشوروں پڑمل کریں اوربعض ریاستوں میں پیصدود متعین کردی گئی تھیں کہ کن معاملات میں بادشاہ خودا بنی صوابدیدے فیصلے کرسکتا ہے، اور کن میں وہ شوری کی رائے کا یابند ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تقریباً 400/300 سال پہلے کی بات ہے۔

(۳) تیمری قتم مذہبی باوشاہت: بادشاہت کی تیمری قتم مذہبی بادشاہت اور الشاہت جس میں بادشاہ کے اقتدار اور (Religious Monarchy) یعنی ایس بادشاہت جس میں بادشاہ کے اقتدار اور اختیار کا سرچشمہ مذہب ہوتا تھا۔ یعنی مذہبی طور پر اس کو نامزد کیا جاتا تھا، اور مذہبی پیشواہی اس کی نامزدگی کی توثیق کرتے تھے کہ ہم اس کو بادشاہ مانے ہیں، لیکن یہ بادشاہ اپ نظام حکومت میں ان مذہبی پیشوا کی الجملہ تا بع فرمان ہوتا تھا۔ یعنی مذہبی پیشوا کی بیان کی ہوئی مذہبی تا تع ہوتے تھے۔ اس مذہبی بادشاہت کا طویل رواج عیسائیوں میں رہا ہے، اور اس کا آغاز حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان پرتشریف کے جانے کے تقریباً 300 سال بعد ہوا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان

پیروکاروں پر تین سوسال ایسے گذرے ہیں کہ وہ اینے مخالفین کے ہاتھوں ظلم وستم کا شکار رے اوران کوکوئی مرکز نہل کا۔300 سال تک پیسلسلہ جاری رہا کہ وہ زیرز میں تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ان ہی 300 سال کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل ندہب محرف ہوکرموجودہ شکل اختیار کر گیا۔ ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصل بیرو کارموحد تھے ، اور عیسیٰ علیہ السلام کومحض اللّٰہ کا پیغیبر ماننے والے تھے۔ای دوران یہودی عناصراس میں داخل ہو گئے، اور بولوس (Saint Paul) نے ان میں داخل ہو کرعیسوی ند ہب میں تح بفات کیں ،اور تثلیث کاعقیدہ اور کفارے کاعقیدہ وغیرہ اس میں شامل کردیا ، یہاں تک کہاصل بذہب کےلوگ تو دب گئے ،ختم ہو گئے یا بہت کم رہ گئے ،اور یہ نیا مذہب جو بولوس نے ایجا د کیا تھا، عیسائیت کہلانے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسانی کے 300 سال کے بعدروم کابادشاہ سطنطین (جس کوسطنطین اعظم بھی کہتے ہیں) عیسائی ہوگیا۔اس سے پہلے رومیوں کا مذہب بت بریتی برمبنی تھا الیکن تیسری صدی کے آغاز میں میسطنطین اعظم عیسائی بن گیااورعیسائی بھی پولوس کے مذہب والاعیسائی۔اوریہ بی وہ سطنطین ہےجس کے نام پر قسطنطنیہ بنا ہے جو آج استبول کہلاتا ہے اور پھر بیامیسائی ریاست کا یا پیتخت بن گیا۔اس طرح قسطنطین اول کے عیسائی ہوجانے کے بعدروم میں عیسائی مذہب کی حکومت کا آغاز ہوا۔ اُس دور میں پولوس والی عیسائیت کا نہ ہی پیشوا انہا نا سیوس (Athanasius) تھا، اس نے قسطنطین اول کو ندہبی طور پرمتند بادشاہ قرار دیا، اور اس سے روم میں ندہبی بادشاہت کا وجود شروع ہوا۔اس مذہبی بادشاہت کی خصوصیت میتھی کہ کلیسا کا سربراہ جے بوب كهاجاتا نفا، مذہبي معاملات ميں أس كا فيصله آخري فيصله ہوتا تھا، اور خالص سياسي معاملات میں بادشاہ فیصلے کرتا تھا،لیکن چونکہ بیا ختیار بھی پوپ ہی کوتھا کہوہ بیہ طے کرے کہ کونیا معاملہ ندہبی ہے، اس لئے بادشاہ اپنے فیصلوں میں چرچ کے سر براہ کے فیصلوں کا بڑی حد تک یا بند ہوتا تھا۔اگر چرچ والاکسی وقت بیے کہہ دے کتے ہمیں بیے کرنا ہے تو وہ اس کا حکم مانے پر مجبور جیسا ہوتا تھا۔ چونکہ دو تلواریں ایک نیام میں نہیں رہتیں، اس لئے پوپ

اور بادشاہ کی حدود اختیار کا مسئلہ ہمیشہ روم کی تاریخ میں مصیبت بنار ہاہے۔اس میں سخت جھگڑے پیدا ہوتے رہے ہیں۔اختیارات کے درمیان کشاکش کا پیسلسلہ اُس وقت تک ایک لا پنجل مسئلہ بنار ہاہے جب تک سیکولر نظام حکومت کے تحت ویڈ کن میں پوپ کی الگ ریاست قائم نہیں ہوگئی۔

چوھی قسم وستوری بادشاہت: (Constitutional Manarchy): وستوری بادشاہت کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ایسی بادشاہ سے کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ایسی بادشاہ سے کہ مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ایسی بادشاہ کے دھوز بان سے نکل گیا وہ قانون بن گیا اور جو چاہا وہ قسم جاری کردیا، جو چاہا اقدام کرلیا، بلکہ اس کے اقدامات کسی دستور کے بابند ہوتے ہیں۔ بادشاہ اس دستور کے دائر سے میں رہ کر ہی کام کرسکتا ہے، اس سے اِدھر اُدھر نہیں جا سکتا اور بیہ دستوری بادشاہت بھی مختلف ادوار میں رہی ہے۔ خود یونان میں رہی، روم کی تاریخ میں بھی کچھ زمانے ایسے آئے بیند ہوتا تھا اور بالخصوص قرون وسطی کے بعد کے ادوار میں تو جن میں بادشاہ خود دستوری بابند ہوتا تھا اور بالخصوص قرون وسطی کے بعد کے ادوار میں تو بادشاہت نیادہ تر دستوری ہی رہی۔ اس دستوری بادشاہت کی ایک قسم وہ دوستوری بادشاہت ہے جو آج کل پارلیمانی نظام کا ایک حصہ ہوتی ہے، جسے برطانیہ میں ہے، اس وقت برطانیہ میں بادشاہ ملکہ ایکز بھے ہے، اور وہاں دستوری بادشاہت کا نظام ہے، لیکن وہ بادشاہت برائے نام ہے۔ اختیارات اس کے پیچھ نہیں ہیں۔ اصل انظامی افتیارات بادشاہت برائے نام ہے۔ افتیارات اس کے پیچھ نیں ہیں۔ اصل انظامی افتیارات سارے کا بینہ کے پاس ہیں یاس ہیں ایشاہ رائے نام ایک بادشاہ رکھا ہوا

آپ نے ویکھا کہ بادشاہت ایک ایس کلی مشکک ہے جس کی اقسام مطلق العنان بادشاہت سے لے کر برائے نام بادشاہت تک ہیں ۔ یعنی بادشاہ ایسے بھی ہوے ہیں کہان کی زبان قانون تھی ،اورا یسے بھی ہیں جن کی کچھ چلتی ہی نہیں ۔ یہ بھی بادشاہت ہے وہ بھی بادشاہت کی یہ چار پانچ اقسام ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے بادشاہت کی یہ چار پانچ اقسام ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب سے جمہوریت کا بہت غلغلہ ونیا میں ہوا ہے، اس وقت سے بادشاہت کا لفظ یا

بادشاہت یا ملوکیت کا نام ہی بدنام ہوگیا ہے، اور اس کے بدنام ہونے کا نتیجہ بیہ کہ اس کو شرمطلق ہی سمجھا جاتا ہے، کہ ملوکیت اور بادشاہت ہمیشہ غلط ہی ہوگی ، خراب ہی ہوگی ۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں ملوکیت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ۔ تو وہ در حقیقت اس پرو بیگنڈ ہے کا اثر ہے جو جمہوریت کے غلغلے نے بیدا کیا، ورنہ ملوکیت تو ایک عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت معنون اچھا بھی ہوسکتا ہے اور بُر ابھی موسکتا ہے اور بُر ابھی ہوسکتا ہے اور بُر ابھی ہوسکتا ہے اور بُر ابھی ہوسکتا ہے۔ اس عنوان کے تحت بادشاہت مفیدا ور مناسب بھی ہوسکتی ہوسکتی

اگرآ پ قرآ ن کریم کی طرف دیکھیں تواللہ تعالیٰ نے طالوت کو'' ملک'' یعنی بادشاہ بنا کر بھیجا،اوراس کوبطوراحسان ذکرفر مایا ہے کہ ہم نے تمہارےاو پرییاحسان کیا کہ ہم نے اس کو بادشاہ بنا کر بھیجا۔ای طرح بنی اسرائیل پراحسانات کاذکر کرتے ہوے اُن ہے فر مایا گیا كه: "وجعلكم ملوكا" 4 (يعنى الله في تمهين با دشاه بنايا) اوراى طريقے سے حضرت سلیمان علیهالسلام اور حضرت داوُ دعلیه السلام کوملوک قر ار دیا گیا۔اب جولوگ جمهوریت کے برستار ہیں جب بیآیات آتی ہیں تو وہ طرح طرح کے حیلے بہانے اور تاویلات و توجیہات کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پرتو ملک ہے مراد فلاں ہاوراسلام میں ملوکیت نہیں ہے کیکن حقیقت رہے کہ ملوکیت یا د باشاہت یا سلطنت ، نام کچھ بھی رکھ او اصل بات ہے کہ اس کا اختیار کتنا ہے؟ اور کن اصولوں کے تحت وہ حکومت کرتا ہے؟ اگروہ بات درست ہے تواس کا نام جا ہے بادشاہت رکھ لوجا ہے اس کا نام ملوکیت رکھ لوجا ہے اس کا نام خلافت ر کھ لواور جو جا ہے اس کا نام رکھ لو، اس ہے کوئی فرق نہیں بڑتا، اور اُسے برانہیں کہا جا سکتا۔ اس لئے یہ بات ذہن نشین ہنی جا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور بن گیا ہے کہ ملوکیت یا بادشاہت بیشرمطلق ہے، بیدورحقیقت اُن ماڈرن مفکرین کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے جو ہمارے زمانے میں ابھرے ہیں جن کی تفصیلات میں آپ سے بعد میں عرض کروں گا۔

ورندا پی ذات میں بادشاہت کے لفظ میں کچھ بھی نہیں رکھا، وہ بھی بھی ہو عتی ہے، اور غلط بھی ہو عتی ہے اور اسلام اس بارے میں حائل غلط بھی ہو عتی ہے اور اسلام اس بارے میں حائل نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک رکھویا خلیفہ رکھویا سلطان رکھو، یا صدر رکھو۔ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات رہے کہ وہ کن اصولوں کے تحت کن قواعد کے تحت کس نظام کے تحت محمد میں پڑتا۔ اسل بات رہے کہ وہ کن اصولوں کے تحت کن قواعد کے تحت کس نظام کے تحت محمد میں بڑتا۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ میں آخر میں عرض کروں گا۔

### ۲-اشرافیه کانظام

دوسراسیای نظام جومیں نے آپ کولکھوایا تھا، اشرافیہ کانظام ہے جے انگریزی میں ARISTOCRACY کہتے ہیں۔

اشرافیہ ایک گھڑا ہوالفظ ہے۔ اشراف ہے نکلا ہے، اشراف کہتے ہیں شریف لوگوں کو لیعنی الیے لوگ جومعاشرے میں عظمت کا کوئی مقام رکھتے ہوں ، ان کواشراف کہا جاتا ہے۔ اس نظام کا خلاصہ بیہ ہے ، یااس نظام کے بیچھے نظر بیہ ہے کہ حکومت کرنا ہرانسان کے بس کا کا منہیں ہے، اور نہ اس کا حق ہرانسان کو پہنچتا ہے۔ بلکہ حکومت کرنے کا حق بچھنتخب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو بچھنے تصوص حسب نسب کے مالک ہوں ، یا مخصوص اوصاف کے حامل ہوں جن کو طبقہ اشرافیہ کہتے ہیں ، اشراف کے طبقے کا بیچق ہے کہ وہ حکومت کرے ، ہر کہدو مہدکا بیکا منہیں ہے کہ وہ حکومت کرے ، ہر کہدو مہدکا بیکا منہیں ہے کہ وہ حکومت کرے ، ہر کہدو مہدکا بیکا منہیں ہے کہ وہ حکومت کرے یا وہ حاکم بنے یا حاکم بنے کا مطالبہ کرے۔ بلکہ بیچق مہدکا بیکا منہیں ہے کہ وہ حکومت کرے یا وہ حاکم بنے یا حاکم بنے کا مطالبہ کرے۔ بلکہ بیچق مہدکا بیکا منہیں ہے کہ وہ حکومت کرے یا وہ حاکم بنے یا حاکم بنے کا مطالبہ کرے۔ بلکہ بیچق میٹ میٹ میٹ کو حاصل ہے جس کو آ بیا شراف سے تعبیر کرتے ہیں۔

اب وہ طبقہ کون ہے جس کو حکومت کا حق حاصل ہے؟ اس کی تعیین مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کی ہے۔ بعض نے کہا جولوگ نسبی اور حبی اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے ہوں وہ طبقۂ اشراف ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جو ندہ بی طور پر ممتاز ہوں وہ طبقۂ اشراف ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جو ندہ بی طور پر ممتاز ہوں وہ طبقۂ اشراف ہیں۔ بعض نے کہا جو بچھ مخصوص صلاحیتوں اور اوصاف کے حامل ہوں ، زیادہ بہادر ہوں ، زیادہ عقل مند ہوں ، وہ اشراف ہیں ، اور ان کی حکومت قائم ہونی جا ہے۔ اس طرح لوگوں نے اشراف کی تعبیرات مختلف کرنے کے بعد خود اشراف یہ نے اشراف کی تعبیرات مختلف کرنے کے بعد خود اشرافیہ

کے اندراس لحاظ سے بیمختلف حلقے بن گئے ہیں، کیکن سب کا مجموعی تصوریہ ہے کہ حکومت ہر کہہ و مہد کا کام نہیں، بلکہ مخصوص طبقہ ہے جو حکمران بن سکتا ہے، اور تمام لوگوں کواس کی اطاعت کرنی جائے۔

اس تصور کا آغاز در حقیقت ارسطواور افلاطون ہی ہے ہوا ہے، اور بیا صطلاح بھی انہی کی بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے بیقصور پیش کیا تھا کہ حکمرانی کاحق ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو علمی صلاحیت کے اعتبار سے زیادہ ممتاز ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے علمی اشرافیہ کا تصور پیش کیا تھا۔ لیکن بیقصور کی بنیاد پرلوگ حاکم بنیں، بیقصور کبھی عملاً وجود میں نہیں آیا بیصرف اس کا ایک د ماغی تخیل تھا، ایک آرز وتھی ، ایک تمناتھی ، لیکن عملاً کوئی ایسانظام قائم نہیں ہوا جو خالصتاً علمی بنیادوں برحکومت کا استخاب کرے۔

یباں یہ بھی واضح کرنا مناسب ہے کہ اصل میں تو اشرافیہ کی حکومت کا مطلب یہی تھا کہ کسی خاص صفات کے حامل طبقے ہی کو حکمران بنایا جائے ۔ لیکن یہ اصطلاح اُس صورت میں بھی استعال کر لی جاتی ہے جب ایبا طبقہ براہ راست تو حاکم نہ ہو، لیکن حکومت پر ایبا اثر ورسوخ رکھتا ہو کہ معنا اُسے حکمران مجھا جاتا ہو۔ اگر چہ قیقی حکمران اور ظاہری حکمران کوئی اور ہو، لیکن اپنے اثر ورسوخ کی وجہ سے وہ معنا حکمران ہو، لیعنی چیھے سے حکمرانوں کو چلاتا ہو، اور اس کا اثر ورسوخ اتنازیادہ ہو کہ ای کو معنا حکمران ہو، لیعنی چیھے سے حکمرانوں کو چلاتا ہو، اور اس کا اثر ورسوخ اتنازیادہ ہو کہ ای کو معنا حکم اس ہو جا جاتا ہو۔ ایک صورت میں بھی یہ مفہوم کے تحت آج کل بیورو کر لین کا لفظ بکٹر ت استعال ہور ہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم کے تحت آج کل بیورو کر لین کا لفظ بکٹر ت استعال ہور ہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اہم معاملات اور پالیسیوں میں فیصلے اُنہی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، وہ جس طرح جا ہے ہیں، حکمرانوں کو قابو کر کے اُن سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ بیورو کے معنی ہیں سرکاری ملاز مین، اور کر لین کا مطلب یہ ہوا کہ ہیں سرکاری ملاز مین، اور کر لین کا مطلب یہ ہوا کہ مرکاری ملاز موں کو اصل حاکمیت حاصل ہوگئی ہے۔ ای کا ترجمہ افسرشاہی ، یا نو کرشاہی کیا مرکاری ملاز موں کو اصل حاکمیت حاصل ہوگئی ہے۔ ای کا ترجمہ افسرشاہی ، یا نو کرشاہی کیا مرکاری ملاز موں کو اصل حاکمیت حاصل ہوگئی ہے۔ ای کا ترجمہ افسرشاہی ، یا نو کرشاہی کیا

جاتاہے۔

جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا، اشرافی نظام حکومت میں کسی خاص طبقے کو حکمرانی کاحق دیا جاتا ہے۔اب اس طبقے کے تعین کے لحاظ ہے اشرافی نظام کی بھی کئی قشمیں ہیں: ایک قشم تو علمی اشرافیہ کی تھی جس کا تصورار سطواورا فلاطون نے پیش کیا تھا الیکن جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا، پیچش ایک آرزوتھی جو بھی وجود میں نہیں آئی۔

نىلىاشرافيە

دوسری قسم نسبی یانسلی اشرافیہ (Racial Aristocracy) کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب میہ کہسی ایک اشرافیوں کرلیاجائے کہ صرف اس نسل یا قبیلے کے لوگ حکمرانی کی مطلب میہ کہسی ایک نسل کا تعین کرلیاجائے کہ صرف اس نسل کا آئے گا۔ اس پر بہت می قوموں اہلیت رکھتے ہیں۔ اب جو بھی حکمران آئے گا وہ اس نسل کا آئے گا۔ اس پر بہت می قوموں میں بکثرت ممل ہوتا رہا ہے۔ خاص طور سے ہندو تہذیبوں میں اس کا خاص تصور تھا کہ حکومت کرنا برجمن یارا جیوت یا کھشتر می نسلوں ہی کاحق سمجھا تھا۔

### مذهبى اشرافيه ياتھيوكريسي

تیسری قسم مذہبی اشرافیہ ہے جس کوتھیوکر لیمی (Theocracy) بھی کہا جاتا ہے۔
اصل میں پہلفظ بھی یونانی اصلیت رکھتا ہے۔ یونانی زبان میں Theo خدا کو کہتے ہیں،
(اور ای سے تھیولو جی بنا ہے لو جی کہتے ہیں علم کو ۔ تو تھیولو جی کے معنی علم اللہیات ہیں)،

Cracy کے معنی ہیں حاکمیت ۔ اس طرح Theocracy کے معنی ہوئے خدا کی حاکمت ۔

اس نظام کااصل تصور تو بڑا مبارک ہے، اور وہ یہ کہ در حقیقت اس کا نئات میں اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کے ہے، اور یہاں جو بھی حکومت قائم ہو، اُسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بابندی کرنی جا ہے ۔ اور یہاں جو بھی حکومت قائم ہو، اُسے اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کون کر ہے؟ عیسائی بابندی کرنی جا ہے ۔ لیکن سوال یہ بیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کون کر ہے جا عیسائی دنیا میں اس کا مملی جو اب یہ تھا کہ جرچ کا سربراہ جو بوپ کہلاتا تھا، اُسی کو بیا ختیار حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے، چنا نچے جس بات کو بوپ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے، چنا نچے جس بات کو بوپ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے، چنا نچے جس بات کو بوپ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے، چنا نچے جس بات کو بوپ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے ، چنا نچے جس بات کو بوپ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے ، چنا نچے جس بات کو بوپ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے ، چنا نچے جس بات کو بوپ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے ، چنا نچے جس بات کو بوپ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے ، چنا نے جس بات کو بوپ کا حکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے ، چنا نچے جس بات کو بوپ کا حکام کا تعین کر کے بادشاہ کو بتائے ، چنا نے جس بات کو بوپ کی کو بیا دیگا کی کو بیا کی کو بیا دیگا کی کو بیا کہ کا کو بیا کی کہ کہ کی کا کر بادھ کا کو بیا کی کے کہ کو بادھ کا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کا کو بیا کی کو بیا کو بتائے کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بی

کا حکم قرار دیدے، حکومت کا سربراہ اُسی پڑمل کرنے پر مجبور ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عملاً تھیوکر لیمی کا ترجمہ کیا تھیوکر لیمی کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو مطلب مذہبی پیشواؤں کی حاکمیت ہوگیا۔ چنانچہ اب جو تھیوکر لیمی کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بکثرت' خدا کی حاکمیت' کے بجائے'' مذہبی پیشواؤں کی حاکمیت' کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں ، روم کی عیسائی حکومتوں میں بیا یک بہت لا شکل مئلہ رہا ہے کہ آگر چہ حکمران تو بادشاہ ہوا کرتا تھا، کیکن وہ پوپ کے مذہبی احکام کا پابند ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف تو بادشاہ اور پوپ کے درمیان بکشرت اختلا فات رہے تھے، دوسرے چونکہ پوپ کو بلاشر کت غیرے مذہب کے احکام تعین کرنے کا مکمل اختیار حاصل تھا، اور اس پرکوئی روک ٹوک نہیں تھی، اس لئے پوپ نے اپنا اختیار کا متعدہ مواقع پر نا جائز استعال کیا، اور خاص طور پر جب ایسے ایسے لوگ پوپ ہے جواپنے ذاتی مفادات کے اسیر تھے تو انہوں نے بڑی ہے رجمانہ پالیسیاں اپنا کیں جن سے پوری تو م کو جروت درکی تھئی ہوئی فضا میں صدیاں گذار نی پڑیں۔ اس ساری صورت حال کے نتیج میں عوام کے درمیان مذہب کے خلاف بغاوت بیدا ہوئی، اور آخر کار جب انہوں نے حکومت عوام کے درمیان مذہب کے خلاف بغاوت بیدا ہوئی، اور آخر کار جب انہوں نے حکومت سے مذہب کا عمل دخل ختم کر کے سیکولر نظام حکومت قائم کیا تو تھیوکر کی کا لفظ ایک گالی بگر رہیا، کیونکہ اس لفظ کو شختے ہی اُن کے ذہمن میں وہ ساری خرابیاں انجر آئی ہیں جو پوپ کے دادارے نے بیدا کی تھیں۔

چونکہ تھیوکر میں کا لفظ اب بہت بدنام ہوگیا ہے، اس لئے ہمارے سلمان معاشرے میں بھی لوگ بکٹرت یہ کہنے لگے ہیں کہ اسلام تھیوکر لیں کا حامی نہیں ہے، اور تھیوکر لیں اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن یہ کہتے وقت لوگ تھیوکر لیں کے اصل تصور اور عیسائی دنیا میں اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن یہ کہتے وقت لوگ تھیوکر لیں کے اصل تصور اور عیسائی دنیا میں اسلامی حکومت اس کے ملی اطلاق کے درمیان فرق نہیں کرتے، چنانچہ جب پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی کے قیام کی بات کی جاتی ہے یا علماء کی طرف سے حجمت میا تا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہوئی جاتے ہیں حصہ لیتے ہیں تو تجدد پہند حلقوں کی طرف سے حجمت میا عشر اض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں حصہ لیتے ہیں تو تجدد پہند حلقوں کی طرف سے حجمت میا کستان میں کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں ST الصور حدم کیا کستان میں کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں ST الصور حدم کیا کستان میں کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں ST الصور حدم کیا کستان میں کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں ST الصور حدم کیا کستان میں کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں ST کا حدم کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں ST کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں ST کا کستان میں کا حدم کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں ST کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں ST کہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ میں کا کستان میں کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ میں کیا کیا گھتا ہے کہ یہ لوگ ملک میں کے حدم کستان میں کا کہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ میں کیا گھتا کہ کیا گھتا ہے کہ کیا گھتا ہے کیا گھتا ہے کہ کے کہنا ہے کہ کیا گھتا ہے کہ کیا گھتا ہے کہ کوئی کیا گھتا ہے کہ کی کوئی کیا گھتا ہے کہ کیا گھت

Theocracy قائم نہیں ہونے دیں گے لیکن Theocracy کا مطلب کوئی سمجھا تا نہیں ، نداعتراض کرنے والا اور نہ جواب دینے والا۔اس کا نتیجہ بیہ کہاس کے محاس اور معائب سے باخبر ہوئے بغیرا کی نعرے کے طور پر پیلفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں تھیوکر لیے نہیں ہے،اور بیا کہتے وقت تھیوکر لیمی کےاصل تصوراورعیسائی دنیا میں اُس کے مملی اطلاق کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ حقیقت سے کہ جیسے پہلے عرض کیا گیا ،تھیوکر کیی کے اصل معنی ہیں: '' خدا کی حاکمیت''اور بیون حقیقت ہے جسے قر آن کریم نے ''ان الحکم الاللهٰ " كَ مُختَفر جمل ميں بيان فر مايا ہے۔اب انداز ہ كر ليجئے كہ جب بيكہا جاتا ہے كہا سلام میں تھیوکر لیی نہیں ہے تواس کے معنی بیہوئے کہ اسلام میں خدا کی حاکمیت نہیں ہے۔لہذا جو لوگ بےسو چے سمجھےاس لفظ کواستعمال کرتے ہیں ، وہ کتنی خطرناک بات کہہ دیتے ہیں ۔ حقیقت بہ ہے کہ Theocracy اینے لغوی معنی اور اینے اصل تصور کے لحاظ سے بالكل درست ہے كداس كائنات ميں حاكميت كاحق درحقيقت الله جل جلاله كو حاصل ہے، اور انسان جوکوئی حکومت قائم کریں ، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہونی جا ہے ۔لیکن Theocracy جب عملاً وجود میں آئی تو مختلف مذاہب کی طرف ہے اس میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوئیں جن کے نتیج میں پہلفظ بدنام ہوگیا۔

### يہودي اور ہندوتھيو کر ليي

سب سے پہلے جو تھے وکر لیں وجود میں آئی ، وہ یہود یوں کی تھے وکر لیں تھی ۔اس کی اصل میہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام بنی اسرائیل حضرت مویٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکام کے پابند سے جو تو رات میں درج سے ،اور تو رات کے احکام کو یہود کی اصطلاح میں ' قانون'' کہا جاتا تھا۔لیکن تو رات میں جواحکام ہیں ، وہ عبادات ، طہارت وغیرہ سے متعلق تو بہت زیادہ ہیں ،تمدنی زندگی ہے متعلق احکام ہیں تو ضرور ،لیکن کم ہیں ۔اس لئے یہود کی مذہب کی بنیاد پر جو ریاست قائم ہوئی ،اس میں ان کا کہنا ہے تھا کہ ہم یہ ریاست تو تو رات کے قانون میں ساری ہا تیں تو تو رات کے قانون میں ساری ہا تیں تو تو رات کے قانون میں ساری ہا تیں تو

درج بین نبیس، لبنداا گرکوئی صورت حال ایسی سامنے آتی جس کا صریح حکم تو رات میں موجود نہیں تھا تو اس صورت میں ان کے جو ندہی پیشوا تھے،ان کو پیچن دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی معلوم کر کے اس کے مطابق قانون سازی کریں۔اوراللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم كرنے كے ليےان كے يہاں طريقہ بيتھا كہايك خيمہ ہوتا تھا جس كو مخيمہ عبادت " كہتے تھے،اس خیمے میں ایک تابوت رکھا ہوتا تھا،اور تابوت کے اویرسونے کا غلاف چڑھا ہوتا تھا۔جو ندہبی پیشوا ہوتا تھا،وہ اس تابوت کے پاس جا کر بیٹھ جا تا تھا،اورحتی الامکان ایسے وقت كانتخاب كرتا تهاجب آسان برابر مواور بجلي حيكنے كاامكان موروباں بيٹھ كر وہ مراقبہ کرتا،اور کچھ دعا کمیں پڑھتا۔اس کے نتیج میں آسان پر بجلی چیکتی تھی۔آسان پر بجلی حمیلنے کے بعد وہ کہتا تھا کہ مجھے یہوواہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیتکم دیا ہے۔ ( یہودیوں کے ہاں یھو واخداکو کہتے ہیں )ان کا کہنا ہے تھا کہ یہوواکسی مذہبی پیشواے براہ راست ہم کلام ہوکر اس کونئ صورت حال کے بارے میں کوئی قانون فراہم کرتا ہے۔ جب بھی کوئی صورت حال الیی پیش آتی تو ده و ہاں جاتے ،اگر بجلی چک گئی تو ٹھیک نہیں ٹیکی تب بھی وہ مراقبہ کرتار ہتا تھا، اور بیہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے بیالہام ہوا ہے، یا مجھ پر بیہ بات منکشف ہوئی ہے کہ اس صورت حال کا حکم پہے۔ پیٹی یہودی تھیوکر کی !

ظاہر ہے ہیہ بات کہ کئی مذہبی پیشوا کواللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست الہام ہویا کوئی
بات اس کے اوپر منکشف ہو، یکفس ایک تو ہماتی بات تھی اور یکفس اپنی چو ہدرا ہٹ لوگوں پر
قائم کرنے کے لیے گھڑی گئی تھی ۔ لہذا حقیقت میں جو قانون وہ جاری کرتا تھا، وہ قانون
خدائی قانون نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی خواہشات، اپنی رائے، اپنی سوچ کوخدا کی طرف منسوب
کرے اے لوگوں کے اوپر نا فذکرتا تھا۔

ای قسم کی تھیوکر لیمی ہندؤں میں چلی کہ وہاں برہمن پروہت کو بیا ختیار حاصل تھا کہ وہ براہ راست خدا ہے رابطہ قائم کر کے کوئی قانون جاری کر دے۔ان دونوں قسم کے مذہبی پیشواؤں کے فیصلے کو جاہے وہ یہودی ہوں یا ہندو ہوں ،کوئی شخص اٹھ کرچیلنج نہیں کرسکتا تھا کہتم نے جس حکم کوخدا کی طرف منسوب کیا ہے، وہ حکم حقیقت میں خدا کانہیں ہے۔اسے چیلنج کرنے کی کسی میںمجال نہیں تھی ، بلکہ اس کو جوں کا توں مان لینا ضروری تھا۔ان دونوں جگہوں پر یعنی یہودی تھیو کر لیمی میں بھی اور ہندوانہ تھیو کر لیمی میں بھی ، اور بعض جگہ بدھ ندہب میں بھی ندہبی پیشوا ؤں کو براہ راست خدا ہے رابطہ کر کے قانون متعین کرنے کاحق حاصل تھا۔ تبت اور جایان میں لا مہنا می فرقوں میں پیسلسلہ اب تک موجود ہے۔ بهر كيف!جب مذہبی پیشوا اپنے خودساختہ الہام كى بنياد يركسى بات كو خدا كا حكم قراردیدیتے تو بادشاہ اس کو ماننے گا پابند ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ بادشاہوں نے بیہوجا کہ بیہ عجیب مصیبت کھڑی ہوگئی ہے کہ مذہبی پیشوا جو حیاہتے ہیں ،خدا کی طرف منسوب کر کے ہم پرمسلط کردیتے ہیں،لہذا کیوں نہاییا کیا جائے کہ بیا تھارٹی بھی خود ہی لے لی جائے ،اگر وہ مرا قبہ کرسکتا ہےاورخدا کی مرضی معلوم کرسکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں ۔لہذارفتہ رفتہ انہوں نے کچھ مذہبی پیشوا وُں کواپنا ہم نوابنا کریہا ختیارا پی طرف منتقل کرلیا، یعنی یہ دعویٰ کیا گیا کہ تسی مذہبی پیشوا کو بیالہام ہوگیا ہے کہاب بیاختیار بادشاہ کےحوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اختیار بادشاہ کے حوالے ہوگیا،اس کے نتیج میں اب بیہ بات طے ہوگئی کہ بادشاہ جو کھے وہ خدائی قانون ہےاوراس کے نتیج میں پیفلسفہ کھڑا کیا گیا کہ بادشاہ درحقیقت جنت میں بنمآ ہے، اور پیجنتی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بادشاہ بناتے ہیں، وہ خداہے اپنا اختیار لے کر دنیا میں وارد ہوتا ہے،لہذا وہ خدائی مخلوق ہے۔ وہ جو کچھ بھی قانون یاس کرے، جو کچھ بھی حکم جاری کرے،سب لوگوں کے لیے واجب الا طاعت ہے اورا گرفرض کرووہ ظلم و جبر بھی کررہا ہے تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کررہا ہے،للہذا تمام شہر یوں کا فرض ہے کہ اس ظلم و جرکو برداشت کریں اور اس کو ہٹانے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اس طرح تھیوکر لیمی مذہبی پیشوائیت ہے چل کر پھر بادشاہت ہے جاملی۔

## عيسائي تھيوكريي

اس کے بعد عیسائیت آئی۔عیسائیت کے بارے میں پہلے سیمھ لیجئے کہ اصلاً حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی بعث صرف بن اسرائیل کی طرف ہوئی تھی، اورا آپ کا اصل مقصد شرک اور دوسری ہرائیوں کو دور کرنا تھا، اس لئے بنیا دی طور پران کی شریعت چند مخصوص احکام کے موالمل طور پر تورات کی شریعت کے مطابق تھی۔ چندا حکام کا استثناء بھی میں اپنے اسلامی تصور کے لحاظ ہے کر رہا ہوں، ورخه اصل بائیل کے تصور کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف تورات کو نافذ کرنے آئے تھے، اور آئیس کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیشار اقوال اس معنی کے موجود ہیں کہ میں تورات کو منافوخ کرتے نہیں علیہ علیہ السلام کے بیشار اقوال اس معنی کے موجود ہیں کہ میں تورات کو منسوخ کرتے نہیں آئی بلکہ تورات کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں ، اُن انا جیل اربعہ میں ان کے بیا قوال موجود ہیں جن کو آج عیسائی اوگ مانتے ہیں۔ لہذا عیسائیوں کے اصل مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت موئی علیہ السلام کی تورات سے مختلف نہیں تھی۔ لیکن بولوں یا سینٹ پال نے جس طرح و ین عیسوی کو بگاڑا، اُس میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے برتورات کے سارے احکام منسوخ ہوگئے ہیں۔

سینٹ پال کا ذکر میں نے پہلے بھی کیاتھا۔اردومیں جب اس کا نام لیتے ہیں تو پولوں کہا جا تا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا اور یہودی تھا اور اس کا نام بھی ساؤل تھا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آ سانی کے بعد جب حوار یول نے تبلیغ شروع کی تو یہ خض حوار یوں کو تکلیف پہنچانے میں اوران پرظلم وستم ڈھانے میں پیش پیش پیش تھا۔لیکن اس نے ایک عرصہ دراز تک عیسائی حوار یوں پرظلم وستم ڈھانے کے بعد اچا تک یہ دعوی کیا کہ میں ایک مرتبہ دمشق ہے آ رہا تھا تو رائے میں میر ہے او پرایک نور چھا،اوراس نور میں کے میں ایک مرتبہ دمشق ہے آ رہا تھا تو رائے میں میر ہے اور برایک نور چھا،اوراس نور میں کے آ واز آئی کہ: ''اے ساؤل اتو مجھے کیوں ستا تا ہے ،؟ یہ آ واز حضرت میں علیہ السلام کی میرے پیروؤں کو اور میرے حوار یوں کو کیوں ستا تا ہے ؟ وہ کہتا ہے گہاس واقع کے بعد میں نے اپنی سابقہ زندگی ہے تو ہے کرلی ، یہودی ند ہب کوچھوڑ دیا اور ہیں عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بکر پولس نے ہی علیہ السلام پرایمان لے آیا، اوراب میں عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بکر پولس نے ہی علیہ السلام پرایمان لے آیا، اوراب میں عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بکر پولس نے ہی عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بکر پولس نے ہیں عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بکر پولس نے ہی عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بکر پولس نے ہی عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بکر پولس نے ہی عیسائی بین گیا۔لیکن عیسائی بکر پولس نے ہیں عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بین گیا۔لیکن عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بیکن عیسائی بن گیا۔لیکن عیسائی بیک گیا۔

عیسائی ندہب کو بگاڑ کرایک بالکل نیا ندہب بنا دیا جس کا انجیلوں والے ندہب ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سٹیٹ ، کفارہ وغیرہ کے عقیدے اُسی نے ایجاد کئے جبکہ چاروں انجیلوں میں ان کا کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ آج بھی انجیلوں میں آپ کو تثلیث کا لفظ نہیں سلے گا، تثلیث کا عقیدہ نہیں سلے گا، کی ایک فقرہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جس میں بید کہا گیاہو کہ خدا تین ہوتے ہیں، یا خدا تین اقائیم سے عبارت ہے باپ اور بیٹا اورروں القدیں۔ یہ بات پوری انا جیل میں کہیں موجود نہیں ہے۔ گفارے کا کوئی عقیدہ پورے انا جیل میں بھی شلیث کا کوئی عقیدہ پورے انا جیل میں بھی شلیث کا جن باتوں پر موجودہ عیسائی مذہب کی بنیاد ہے ان میں سے ایک عقیدہ بھی انا جیل میں موجود نہیں ہے۔ مفارے کا کوئی عقیدہ پورے انا جیل میں موجود نہیں ہے۔ گفارے کا گھڑے ہوئے ہیں۔

پولوس نے جہاں اور بہت ی چیزوں میں ترمیمات کیس ای طرح ایک بہت برای ترمیم یہ گی کہ تورات کے جہاں اور بہت ی چیزوں میں ترمیمات کیس ای اعت کے جوئے ہے لوگوں کو چیڑا نے کہ تورات کے جوئے ہے لوگوں کو چیڑا نے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ اُس نے کس طریقے ہے جواریوں کا اثر ورسوخ ختم کر کے اپنا اثر ورسوخ قائم کیا۔میری کتاب ''عیسائیت کیا ہے؟'' میں اس کی یوری تفصیل موجود ہے۔

بہرحال! اُس نے تورات کے احکام کو یہ کہد دیا کہ یہ منسوخ ہیں، اوراب صرف وہ
باتیں عیسائی ند جب میں قابل عمل ہیں جوانا جیل اربعہ میں ندکور ہیں ۔اب اگرآپ چاروں
المجیلوں کا مطالعہ کریں تو اُن میں کوئی تھرنی یا سیاسی حکم مشکل سے ملے گا، سوائے اس کے کہ
اگرکوئی تمہارے ایک تھیٹر مارے تو تم دوسرا گال بھی آگے کردو،کوئی اگرتم سے کرتا چھیئے تو تم
اس کو اپنا چغہ پیش کردو۔مطلب یہ ہے کہ رواداری جمل اور بردباری ان کے اخلاقی اسباق
ضرور موجود ہیں، لیکن احکام اور قوانین سے متعلق کوئی چیز ہے، بی نہیں ۔اب تصور فرماسے
کہ جب سرے سے کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے تو اگر موجودہ عیسائی ند جب کی بنیاد پرکوئی
حکومت قائم کی جائے تو اس کارشتہ ان انا جیل ہے تو قائم ہوہی نہیں سکتا ،اس لیے کہ انا جیل
حکومت قائم کی جائے تو اس کارشتہ ان انا جیل ہے تو قائم ہوہی نہیں سکتا ،اس لیے کہ انا جیل

میں تو حکومت سے متعلق کوئی تھم ہے ہی نہیں۔ لہذا چوتھی صدی میں جب مسطنطین نے عیسائی ند جب قبول کر کے عیسائی ند جب کو سرکاری ند جب قرار دے دیا تو سوال پیدا ہوا کہ ند جب کی بنیاد پر قانون کی ہے بنایا جائے جب کہ انا جیل اربعہ میں قانون کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟ بعنی اتنا ذکر بھی نہیں ہے جتنا تو رات میں موجود تھا۔ تو رات میں کم از کم پچھ تعزیراتی قوانین موجود تھے، کچھ دیوائی قوانین تھے، اگر چہ حکومت چلانے کیلئے پھر بھی ند ہی پیشواؤں کے مراقبے کی ضرورت پڑتی تھی ، لیکن انجیلوں میں تو اسے قوانین بھی موجود نہیں بیشواؤں کے مراقبے کی ضرورت پڑتی تھی ، لیکن انجیلوں میں تو اسے قوانین بھی موجود نہیں تھے۔ لہذااب ایک اور فلسفہ گھڑا گیا ، اور وہ یہ کہ قوانین بنانے کا مکمل اختیار کلیسا کو حاصل

یہاں میں مجھنا ضروری ہے کہ کلیسا جس کو چرچ کہتے ہیں ، وہ کیتھولک عیسائی مذہب میں صرف ایک عبادت گاہبیں ہے، بلکہ ایک مستقل ادارہ ہے۔ ہمارے ہاں مسجد ایک عبادت گاہ ہےاوربس!لیکن عیسائی ندہب میں کلیسا ایک چیپیرہ قتم کا ادارہ ہے۔اُس کے بارے میں فلیفہ بیاختیار کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے مقدی حواری پُطری گا نائب ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواری تھے۔ان میں عیسائی مذہب کی رو ے سب سے افضل حواری اور سب سے بلندرتبہ حواری جن کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کےعلوم منتقل ہوئے ،وہ تھے جناب پُطرس ،جن کوانگریزی میں Peter کہتے ہیں\_ اورعیسائی مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ کلیسا بحثیت ایک ادارے کے جناب پطرس کا نائب ہے، یعنی یوں مجھ کیجئے کہ بلاتشبیداسلام میں حضرت صدیق اکبر ﷺ کا جومقام ہے، وہ عیسائیوں کے نزویک جناب بطری کا ہے، بلکہ اس ہے بھی بڑھ کر، کیونکہ عیسائیوں کے نزویک تمام حواری پینمبر بھی تھے۔ان کا کہنا ہے ہے کہ بطرس نے اپنے بعد کام کرنے کے لیے فرہبی پیشوا وَں کو وصیت کی تھی ،اور پی کلیسا کا ادارہ ان ندہبی پیشوا وَں کے ذریعے قائم ہوا۔للہذا بیہ بطرس کانا ئب ہے۔ای ادارے کوا حکام وقوا نین وضع کرنے کاحق حاصل ہے۔کلیسا کاجو سر براہ ہوتا ہے، اُس کا نام پوپ یا پایا ہے اور اُس پوپ کے تحت مذہبی پیشوائیت کا ایسا لگا

بندهامن طافظام ہے کہ مذہبی پیشوائیت کے مختلف درج ہیں، اور ہر درج کے اختیارات اور فرائض منصی متعین ہیں۔ سب سے پہلے شیج درج میں ڈیکن (Deacon) ہوتا ہے پھر آرج ڈیکن (Arch Deacon) ہوتا ہے، پھر بشپ (bishop) پھرآ رچ کھر آرج فرکن (Arch Deacon) ہوتا ہے، پھر بشپ (Bishop) پھرآ رچ بیٹ بیٹ بیٹ کے اور کی (Cardinal) ہوتا ہے پھر سر کارڈینل مل کر بیٹ کارڈینل مل کر بیٹ ہیں۔ پاوری (Preist) توابیالفظ ہے جیسے عبادت کرانے والا، پوپ کا انتخاب کرتے ہیں۔ پاوری (Preist) توابیالفظ ہے جیسے عبادت کرانے والا، پیل موبیا کے وہ مختلف درجات ہیں جن میں سے پچھ کے نام میں نے ذکر کئے ہیں اور بیڈی ہوسکتا ہے کہ پاوری ہو، لیکن فہ کورہ درجات میں سے کوئی درجہ اُس کو حاصل بیں اور میڈی موبیا کے ادارے میں درجہ بدرجہ جومنا صب ہیں، اُن کے نظام کوعر بی میں ' نظام الکہوت' اورانگریزی میں ہائزاری (Heirarchy) کہتے ہیں اور مختلف منا صب پر فائز افراد کے مجموعے کوکلر جی (Clergy) کہا جاتا ہے۔

کلیسا کے اس درجہ بدرجہ نظام میں کی کا داخل ہونا صرف اُس کی علمی یا عملی قابلیت ہی کی بنیاد پرنہیں ہوتا، بلکہ اس میں نسلی تصورات بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں وطنی تصورات بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں استخاب بھی شامل ہے، یعنی ایک کونسل ہوتی ہے جو مختلف منصبوں پر کسی کو فائز کرنے کیلئے استخاب کرتی ہے، اور اس استخاب میں وہ سارے ہتھکنڈے چلتے ہیں جوسیاسی استخابات میں ہوا کرتے ہیں، اور بسااوقات ان میں نسلی پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر ایک آبادی ہے، جس میں کالے بھی ہیں اور گورے بھی ہیں، اور ہیں سب میں۔ مثلاً اگر ایک آبادی ہے، کہ بیشہ گورا ہی ہے، کالا نہ بن سکے حیا ہے وہ کتنا ہی زیادہ علم علی ان قویہ ہونکی ہوتی ہیں۔ اور کلیسا حضرت عیسائی، تو یہ ہوسکتا ہے کہ بشپ ہمیشہ گورا ہی ہے، کالا نہ بن سکے حیا ہے وہ کتنا ہی زیادہ علم عاصل کرلے۔ پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ پوپ چونکہ کلیسا کا نمائندہ ہے، اور کلیسا حضرت پکرس کا خلیقہ ہے، لہٰذا پوپ کو معصوم عن الخطا قرار دیا گیا ہے۔ رومن کیتھولک ند بہب کا یہ عقیدہ ہے کہ پوپ معصوم اور ند ہی معاملات میں خلطیوں سے پاک ہے۔ اس کیلئے انگریز ی معصومیت امور تشریعیہ تک محدود ہے۔ یعنی وہ شخص جو بھی پھسل نہیں سکتا۔ لیکن اس کی معصومیت امور تشریعیہ تک محدود ہے۔ یعنی جس وقت وہ کوئی شریعت کا تھم جاری کرے، یا

کوئی قانون نافذ کرے تو وہ معصوم ہے، اور خطانہیں کرسکتا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ
پوپ صرف شارح قانون نہیں ہوتا، بلکہ وہ شارع یعنی قانون ساز بھی ہوتا ہے، اور اُسے
قانون وضع کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، اور اس معاملے میں اُسے معصوم سمجھا جاتا ہے، البت
باقی معاملات میں اُس سے خطا ہو سکتی ہے۔ جب تک کوئی شخص پوپ نہیں بنا، اُس وقت تک
وہ معصوم نہیں ہے، لیکن جو نہی اُسے پوپ بناویا گیا، وہ بھی معصوم ہوگیا۔

اب ایک طرف تو انجیلوں میں حکومت وسیاست کے معاملات میں واضح قوا نیمن موجود نہیں ، دوسری طرف پوپ اننے زبردست اقتدار کا مالک ہے کہ اس کومعصوم عن الخطا قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سارا دارومدار پوپ پر ہوگیا کہ وہ جو چاہے حکم جاری کردے ، جو جاہے قانون نافذ کردے ،کوئی فردبشراس کوچیلنے نہیں کرسکتا۔

ایک طرف توبیها تناغیرمحدوداختیار، دوسری طرف بوپ کے تقرراورا نتخابات میں نسلی اور قومی تعصّبات کے عمل وخل کی وجہ ہے بیضروری نہیں رہا کہ یوپ اُسی کو بنایا جائے جو دوسرول بيملمي اورعملي اعتبار ہے فوقیت رکھتا ہو۔ نتیجہ بیرکہ اس زبردست اقتد اروا لےمنصب پر انتہائی نااہل لوگ بھی فائز ہوئے۔نوبت یہاں تک آئی کہ ایک مرحلے پر زبروست اختلاف بیدا ہوا کہ س کو بوپ بنایا جائے تو آخر کار قرعهٔ فال ایک بحری قزاق کے نام پر پڑا جو بحرى ڈاکو تھا۔ اس کا نام جون "Jhon" تھا اور وہ 23 وال جون Jhon Twenty "Third کہلاتا ہے اور پوپ چونکہ تشریعی معاملات میں معصوم عن الخطاء ہوتا ہے ، اس کئے پیرسارے اختیارات اُس کوبھی ملے۔اس طرح اس پاپائیت میں سب تو نہیں کیکن ایک بہت بڑی تعدادا بےلوگوں کی تھی جنہوں نے بدعنوانیوں میں کوئی سرنہیں چھوڑی۔ یہال تک کہ بیزوبت آگئی کہ پوپ نے ایک مرتبہ بیتکم جاری کردیا کہ جس کو جنت میں جانا ہو، وہ ہم ہے مغفرت کا بروانہ کھوائے ،اوراس مغفرت نامے کی بھاری قیمت کلیسا وصول کرتا تھا۔ ہزار ہارو بے میں مغفرت نامے فروخت ہوتے تھے،اور یہاں تک کہ جن مُر دوں کو مرے ہوئے عرصہ دراز ہو چکا ،ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں ،اب ان کے کسی وارث کو خیال

آیا کہان کو جنت میں پہنچانا جا ہے، تووہ پوپ کے پاس پہنچ گیااس نے کہا کہ میرافلاں عزیز مراتھا، آپ اس کے لیے کوئی مغفرت گاانتظام کریں۔ جواب میں کلیسا پیسے لے کرمغفرت نامہ جاری کردیتا تھا۔

دوسری طرف ان پاپاؤں نے بادشاہوں گاناک میں دم کررکھائیا۔اس کیے کہ بادشاہ ان کی ''معصوم'' تشریح احکام کے پابند تھے،کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ اس کئے ان کے درمیان آپس میں رقابتیں بھی قائم ہوئیں۔عاجز آ کر بھی بھی بادشاہ کہہ دیتا تھا کہ میں نہیں مانتا۔ تو وہ اُس پر بدعتی ہونے کا خرجی فتو کی جاری کردیتے تھے،اوراس کے نتیجے میں وہ بادشاہ معزولی کا مستحق ہوجا تا تھا۔

تیسرے اپنے مخالفین کود ہانے کیلئے انہوں نے ایک انتہائی سنگدل محکمہ قائم کرایا تھا جو حقیق و تفتیش کا محکمہ (inquisition) کہلاتا تھا، اور اُسے ہر شخص کے حالات کی غیر معمولی تفتیش کے بوے وسیع اختیارات حاصل تھے کہ اس کے عقائد کیا ہیں؟ بیتنہائی میں کیا ہا تیس کرتا ہے؟ کون کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے؟ کن لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں؟ اور دوسرے ملکوں میں جاتا ہے تو وہاں کن کن لوگوں سے ماتا ہے اور بیابیا شکنجہ تھا کہ جو بھی اس میں چینس گیا، اس کے نگلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہر محلے کے اندر خفیہ جاسوی کیلئے ان کے نمائندے موجود تھے، اور وہ شکا بیتیں ان کے پاس لاتے تھے۔ جولوگ اس محکمے کے ظلم وستم کا نشانہ ہے ، ان کی کھالیس نو تی گئیں، ناخن اتارہ نے گئے، زندہ جلا دیا گیا اور ظلم وستم کا نشانہ ہے ، ان کی کھالیس نو تی گئیں، ناخن اتارہ نے گئے، زندہ جلا دیا گیا اور ظلم وستم اور ہر ہریت کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جوروانہ رکھا گیا ہو۔

آپ کومعلوم ہے کہ اندلس پر 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور غرتا طے آخری تا جدارا ہوعبداللہ نے عیسائی فوج کے آگے ہتھیارڈ ال دیئے تو مسلمانوں کی حکومت اندلس سے ختم ہوئی ، اُس وقت ابوعبداللہ اور عیسائی بادشاہ فرڈ بینٹر کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ۔ اس معاہدے کے اندریہ یات طخفی کے مسلمان اپنی عبادت کے لیے آزاد ہوں گے ، اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں برقر اررکھی جائیں گی ، مسلمانوں کے ساتھ عبادات

اور تعلیم میں کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جوں ہی فرڈینیڈ کی افواج غرناط میں داخل ہوئیں، وہ معاہدہ عملی طور پراتنا بے حقیقت بنادیا گیا کہ اس کی کسی دفعہ پر بھی عمل نہیں ہوا۔ ساری معجد میں کلیساؤں میں تبدیل کردی گئیں، سارے کتب خانے غرناطہ اور قرطبہ کے چورا ہوں پر کتابوں کے ڈھیر کی شکل میں اس طرح جلائے گئے کہ مہینوں آگ نہیں بھی اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف Inquisition کی کارروائیاں شروع کی گئیں کہ کون مسلمان ہے جو عیسائی مذہب کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے؟ اوراس کے نتیج میں سلمان ہے جو عیسائی مذہب کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے؟ اوراس کے نتیج میں سلمانوں کو وہاں سے ہجرت میں جہ بڑے میں مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور الجز ائر اور مراکش میں جاکرانہوں نے پناہ لی۔

ای محکمے کا دستوریہ بھی تھا کہ اگر پوپ نے کوئی حکم جاری کردیا ،اوراس ہے کئی شخص کو اختلاف ہوا کہ مثلاً بیچکم بائبل کے تقاضوں کے خلاف ہے، یا عیسائی مذہب کی روح کے مطابق نہیں ہے، تواگر اس نے کھڑے ہو کر ایس کوئی بات کہہ دی تو کلیسا ایسے شخص کو بدعتی (Heretic) قرار دیتا تھا اور بدعتی کا مطلب ان کے یہاں پیتھا کہ بیاب ہمارے معاشرے میں زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔اس کوسز ائے موت ہی ہونی ہے۔ یہاں تک كة بكوشايديين كرجرت موكى كه 14 وي يا15 صدى عيسوى تك بائبل كاترجمه كرنا جرم تھا۔ بائبل کا ترجمہ نہیں ہوسکتا تھا۔ بلکہ اگر کوئی شخص ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو روکا جاتا تھا، مجرم قرار دیا جاتا تھا۔ ترجمہ کرنا اس لیے منع تھا کہ جواصل بائبل ہے، وہ اپنے ہی جلقے میں محدود رہے، اور کوئی باہر کا آ دمی اس کو پڑھ کریہ نہ کہہ سکے کہتم نے فلال حکم جو جاری کیاہے،وہ بائبل کے علم کےخلاف ہے۔اس لئے ترجمہ کرنا جرم تھا۔ای دور میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام جان ہس (John Huss) تھا، اس نے سب سے پہلے ان ے چھیے حجیب کر بائبل گاتر جمہ کیا تو تر جمہ کرنے کے نتیج میں اُس کوزندہ جلا دیا گیا۔ پیھی یا یائیت اور عیسائیت کی تھیوکر لیی جس کے طور طریقے میں نے آ پ کے سامنے عرض کیے۔ اس ہے آ ب اندازہ کر کتے ہیں کہ نام تو تھا خدا کی حاکمیت کا کمیکن حقیقت میں وہ چند

افراد کی بدترین آمریت تھی ،اور چندافراد کی بدترین ڈکٹیٹر شپ تھی ،اورانہوں نے خدا کے نام پراور مذہب کے نام پرایک طوفان مجار کھا تھا۔

اگرچہ بیساری تصویر جومیں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس میں پروٹسٹنٹ فرقے کے لوگوں نے بہت زیادہ مبالغے ہے کام لے کراس میں طرح طرح کے رنگ بحر کر بھی پیش کیے ہیں،حقیقت میں ایسانہیں تھا کہ بیدنظام سراسرخرابیوں پر ہی بنی ہو،اس میں ا چھے دور بھی آئے ،اس میں بعض باتیں ایسی بھی تھیں جن پراس قتم کے اعتراض وار دنہیں ہوتے تھے،لیکن اس مبالغے کے پہلوکو بھی تھوڑا ساا لگ کرلیا جائے تب بھی وہ حقائق جومیں نے عرض کیے ہیں کہ بوپ کومعصوم سمجھا جاتا تھا،مفغرت ناموں کی تجارت ہوتی تھی ،اور پوپ کاتشریعی حکم قانون کا درجہ رکھتا تھا اور وہ شارع قانون سمجھا جاتا تھا ،اورتفتیش کے محکمے میں مظالم ہوتے تھے،اور بادشاہ اس بےمہاراختیارے پریشان رہتا تھا، بیالیی باتیں ہیں جن میں کسی کا ختلاف نہیں ہےاورعیسائی تھیوکر نیمی کی بنیادا نہی چیزوں پر قائم ہوئی۔ اس تصور کوآپ سامنے رکھ کرا گرغور کریں تو اس ہے خود بخو دیدیات واضح ہوجاتی ہے کہ اسلامی حکومت یا علمائے کرام کی سیاست میں شمولیت کو جوتھیو کر لیبی کا نام دے کررد کیا جاتا ہے،اس کا اس تھیوکر لیے ہے کوئی تعلق نہیں ہے جورومی حکومتوں میں جاری رہی ہے، بلکہ اسلامی حکومت کے تصور اور عیسائی تھیوکر لیمی کے درمیان بعد المشر قین ہے۔غورے دیکھا جائے تو اسلامی حکومت کے قیام اور عیسائی تھیوکر لیمی کے درمیان مندرجہ ذیل واضح فرق موجود ہیں۔

(۱) انجیلوں میں سیاست وحکومت سے متعلق احکام نہ ہونے کے برابر ہیں ،اس کئے ان احکام کو وضع کرنے کا تمام اختیار مذہبی پیشوا کو حاصل ہے۔اس کے برعکس اسلامی احکام کی بنیا دقر آن کریم اور سنت رسول الله تاہیں پر ہے اور ان دونوں میں مجموعی طور پر صرح احکام کی بنیا دقر آن کریم اور سنت رسول الله تاہیں ہے اور ان دونوں میں مجموعی طور پر صرح احکام کی ایک بڑی مقدار موجود ہے ، اور جہاں واضح نصوص موجود ہوں ، وہاں کسی شخص کی انفر ادی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(۲) عیسائیوں کے یہاں کلیساایک مستقل ادارہ ہے جس کے افراد کوانسان ہی منتخب کرتے ہیں،اور بیادارہ جو قانون طے کردے،اس ہے کسی کواختلاف کاحق حاصل نہیں ہے۔اس کے برعکس اسلام میں اس قتم کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے۔البتہ قرآن وسنت کی تشریح وتعبیر کیلئے منطقی طور پراہلیت کی کیچھ شرا نَظ ضرورمقرر ہیں،لیکن جوکوئی ان شرا نظ پر پورا اُترتا ہو، وہ قرآن وسنت کی تعبیروتشری کرسکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی لگا بندھاادارہ نہیں، بلکہامت کا جمّاعی ضمیراً ہے قبول یار دکرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بلکہا گر دومتند مجہّدین میں اختلاف ہوتو حاکم اُن میں ہے کسی رائے کواختیار کرے اُسے نا فذکر سکتا ہے، پھراسی کو بطور قانون شلیم کرناسب پرلازم ہوجا تا ہے، جا ہے کسی کی ذاتی رائے اُس کےخلاف ہو۔ یہاں تک کہ آ پ نے بیہ مشہور واقعہ سنا ہوگا جو طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ ابوجعفر منصور نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ میں آپ کی کتاب موطا امام ما لک کواورآ پ کے مذہب کے احکام کوملک کے قانون کی حیثیت میں نافذ کرنا حیاہتا ہوں۔امام مالک رحمہ اللہ نے منع کیا کہ ہیں، میں پنہیں جا ہتا کہ اپنے اجتہا دات کو پوری امت پرِ نافذ کردوں،اسلئے کہ ہرشخص کو جوقر آن وسنت میں بصیرت رکھتا ہو،اجتہاد کاحق حاصل ہے، اور اس اجتہاد کے حق کے نتیجے میں ہوسکتا ہے کہ میری رائے ہے اختلاف كرے،للمذاميں سب كوايك اجتها د كايا بندنہيں كرسكتا۔

(۳) عیسائیت میں پوپ کوتشریعی معاملات میں معصوم عن الخطاء قرار دیا گیاہے، اس کے برعکس اسلامی عقیدے کی رُوسے عصمت صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد نہ کوئی عصمت کا دعویٰ کرسکتا ہے، نہ آج تک کسی بڑے۔ ورنبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد نہ کوئی عصمت کا دعویٰ کرسکتا ہے، نہ آج تک کسی بڑے سے بڑے عالم نے بیدعویٰ کیا ہے۔

اسلام میں کسی ایک ادارے یا کسی ایک نظام کومعصوم قرار نہیں دیا گیا۔ البتہ بیضرور فرمایا گیا ہے کہ پوری امت کسی گمراہی پرمتفق نہیں ہوسکتی ۔ لہٰذاا گر کسی مسئلے پر پوری امت متفق ہوجائے تو وہ برحق ہوگا۔اس کے علاوہ قرآن وسنت کی تشریح کا کام نہ کسی نسل کے ساتھ مخصوص ہے، نہ کسی پیٹے کے ساتھ ، نہ کسی نسب کے ساتھ ، بلکہ وہ کچھ ملمی صلاحیتوں پر مبنی ہے۔ وہ علمی صلاحیتیں اور صفات جس میں بھی پائی جائیں وہ قرآن وسنت کی تشریح کا حق رکھتا ہے۔ پھر مجہتدیں امت کی تشریح ات دوسروں کے سامنے پیش ہوتی ہیں ، وہ ان پر تقید کرنے کا حق رکھتے ہیں ، وہ ان سے مباحثہ ومناظرہ کرنے کا حق رکھتے ہیں ، اور اس کے شتیج میں امت اسلامیہ کا اجتماعی ضمیر کسی ایک رائے کوا ختیار کرلیتا ہے ،

لہذاعیسائی تاریخ میں جوتھیوکر کسی رہی ہے،اس کواسلامی نظام حکومت پر جسیال کرنا انتہائی درجے کےظلم کی بات ہے۔آج کل جب اسلامی حکومت کی بات کی جاتی ہے تو بعض مغربی تعلیم یائے ہوے طبقوں کی طرف ہے کہا جاتا ہے کہ علماء یا یائیت قائم کرنا حیا ہتے ہیں۔ بیہ بات درحقیقت پا پائیت کی حقیقت اوراسلام میں علمائے وین کے کر دار کو نہ سجھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر آ دمی کے سامنے حقیقت واضح ہوکہ پایائیت کیاتھی، اور علماء اسلام کا مقام شریعت نے کیامقرر کیا ہے تو اس کے بعد سے مغالط کسی کو پیش نہیں آ سکتا۔ ہاں پیضرور ہے کہ اسلام نے قرآن وسنت کی تشریح کے لیے پچھ صفات اہلیت مقرر کی ہیں وہ صفات اہلیت اگر یائی جائیں تو ہے شک انسان کوقر آن وسنت کی تشریح کاحق حاصل ہے اور اگر صفات اہلیت موجودنہیں ہیں تو پھراس کوحق حاصل نہیں ہے۔ ہر کہہومہداٹھ کر کھڑا ہو کریہ كنے لگے كماسلام ميں يايائيت نہيں ہے، البذاميں نے اگر چه سارى عمر قرآ ن نہيں يرها، اور نہ حدیث کاعلم حاصل کیا ہے،لیکن میں بھی کوئی رائے دینے کاحق رکھتا ہوں تو اس حمادت کا کوئی علاج نہیں۔ ہملم وفن کے دائر ہے میں کچھ صفات اہلیت ورکار ہوتی ہیں ، وہ صفات اہلیت پیدا کرلوتو تمہیں بات کرنے کاحق ہے۔لیکن اگر وہ صفات اہلیت موجود نہیں ہیں تو پھراس کوا گرعلاءر دکرتے ہیں اس کو یا پائیت اور تھیوکر کسی کا طعنہ نہیں ویا جا سکتا ۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تھے وکر لیں اپنے اصل معنی اور تصور کے لحاظ ہے کوئی غلط نہیں ہے ، کیونکہ تھے وکر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت لیکن اس تھے وکر لیک کو یہودی فد ہب ، عیسانی مذہب اور دوسرے مذاہب میں جس طرح نافذ کیا گیا ، اس نے حالات کا ستیانا س

کیا لیکن اگراسلام کےاصولوں کےمطابق حکومت قائم ہوتو اس میں وہ خرابیاں کسی طریقے سے بھی پیدانہیں ہوسکتیں۔

#### تھیوکر کیی اور کفارے کاعقیدہ

تھیوکر لیں کے سلسلے میں ایک اہم پہلواور عرض کرنا ہے یتھیوکر لیں کے جومخلف حامی گزرے ہیں، اُن میں ہے بعض لوگ تھیوکر لیں کے جواز کے لیے عیسائیوں کے عقیدہ گزرے ہیں، اُن میں سے بعض لوگ تھیوکر لیں کے جواز کے لیے عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کو بنیاد کے طور پر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس عقیدے کے مطابق چونکہ ہرانسان اصلی گناہ میں مبتلا ہے، اس لئے اس گناہ کی سزامیں اُس کے لئے حکومت کا مکمل فرماں بردار ہونا ضروری ہے۔ اس لئے یہاں عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔

#### عقيدهٔ كفاره:

عقیدہ کفارہ عیسائیت کا سب سے بنیاد کی عقیدہ ہے، اور عیسائیت کا لفظ میں یہاں اُس عیسائیت کے لیے بول رہا ہوں جو پولس نے وضع کی تھی، ورنہ اصل عیسلی علیہ السلام کے مذہب میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جیاروں انجیلوں میں سے تین انجیلوں میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ چوتھی انجیل میں ایک مجمل ساجملہ آیا ہے جے انہوں نے کفارے کی بنیاد بنایا ہے۔ لیکن بہر حال یہ عقیدہ بعد کے عیسائی فد جب کی جان سمجھا جاتا ہے اس کے بغیر عیسائیت کا تصور ناممکن سمجھا جاتا ہے، اور بیان عقائد میں سے ہے جس پرعیسائیت کے عیسائیت کا تصور ناممکن سمجھا جاتا ہے، اور بیان عقائد میں سے ہے جس پرعیسائیت کے میارے فرقے تقریباً متفق ہیں۔ رومن کی تصولک، آرتھوڈوکس، پروٹسٹنٹ غرض ہوتم کے فرقے اس عقیدے کو مانے ہیں جو پولس نے وضع کیا تھا۔

یہ گفارے کاعقیدہ بڑا پیچیدہ قتم کاعقیدہ ہے۔اس کا حاصل بیہ ہے کہ اس کا گنات میں سب سے پہلا گناہ حضرت آ دم علیہ السلام سے سرز دہوا تھا۔ یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بیدا کیا تو انہیں جنت میں رکھاجہاں وہ ہرتم کے کام کے لیے آزاد

تھے، ان کے اندر نیکی کی بھی صلاحیت تھی اور گناہ کی بھی صلاحیت تھی، اور آزاد قوت ارادی کے مالک تھے۔ چاہتے تو اپنی قوت ارادی کو نیکی کے لیے استعمال کرتے، اور چاہتے تو اس کو بدی کے لیے استعمال کرتے، اور چاہتے تو اس کو بدی کے لیے استعمال کرتے۔ ان پر صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ گندم نہ کھا کیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پابندی کو شیطان کے زیراثر تو ڑا اور گندم کا دانہ کھالیا۔ یہ گندم کھانے کا جو گناہ کیا ( نقل کفر کفر نباشد ) وہ تمام گناہوں کا مجموعہ تھا، یعنی اس میں سارے گناہ اکتفی تھے۔ یہ کفر بھی تھا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا گویا افکار کیا گیا۔ اس میں تکبر بھی تھا، اسلئے کہ گندم کی لا پلے دل میں پیدا ہوئی، اس میں چوری بھی تھی، اس لئے کہ جب گندم کو رئی گیا تھا تو وہ ان کی ملکیت اور تصرف سے خارج تھا۔ انہوں نے وہ چیز جو اپنے تصرف میں لیا اور کھالیا، لہذا یہ چوری بھی ہوئی۔ اس کو اپنے تصرف میں لیا اور کھالیا، الہذا یہ چوری بھی تھا، کیونکہ شیطان نے خورت کو بہکایا، اور حضرت آدم علیہ اللام (معاذ اللہ) عورت کی چینی چیڑی باتوں میں آکر اپنی ذاتی خواہش کو بروئے کا راسلام (معاذ اللہ) عورت کی چینی چیڑی باتوں میں آکر اپنی ذاتی خواہش کو بروئے کا راپنی ذاتی خواہش کو بروئے کا رہے۔ لائے۔ لبندارو حانی زیا بھی اس میں موجود تھا۔

غرض بینٹ آ گٹائن جو تیسری صدی کا عیسائی عالم ہے، کہنا ہے کہ جینے گناہ اس روئے زمین کے اوپر پائے جا کتے ہیں، ان سب کا ایک نہ ایک عکس اس گناہ میں موجود ہے، اس لئے بیسارے گناہوں کا مجموعة تھا جوآ دم علیہ السلام ہے سرز دہوا۔ ای لیے اس کو عیسائی فلفے کی اصطلاح میں اصلی گناہ (Original Sin) کہتے ہیں۔ ایک اس اعتبار سے کہ سب سے پہلا گناہ اس کا ئنات میں ہے ہی سرز دہوا، اور دوسرے اس وجہ سے کہ سب سے کہ سب سے پہلا گناہ اس کا ئنات میں ہے ہی سرز دہوا، اور دوسرے اس وجہ سے کہ ہیا گناہوں کا سازے گناہوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آ دم علیہ السلام کے اس گناہ کو وجود بخشا، تو اس لحاظ ہے بھی ہے اسلی گناہ کو اسلی گناہ کو وجود بخشا، تو اس لحاظ سے بھی ہے اسلی گناہ کو دہود بخشا، تو اس لحاظ سے بھی ہے اسلی گناہ کہلاتا ہے۔ عیسائیوں کا ایک مفروضہ تو ہے۔

دوسرامفروضہ بیر کہ جس وقت حضرت آ دم کواللہ تعالیٰ نے گندم کھانے ہے منع کیا تھا تو

اس وقت ان سے بیے کہہ دیا تھا کہ گندم کھانے کی سزا موت ہوگی۔ کیونکہ تورات کی کتاب "پیدائش' میں جب بیدواقعہ بیان کیا گیا ہے، تو وہاں الفاظ بیہ بیں کہ: ''جس دن تو نے اس میں سے کھایا، تو مرا' 'جس کی تشریح بید کی جاتی ہے کہ گندم کھانے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیاعلان کر دیا تھا کہ اگرتم نے گندم کھایا تو گندم کھانے کی سزاموت ہوگی۔ بید دوسرامفروضہ ہے۔

تیسرامفروضہ: پہ ہے کہ اس اصلی گناہ کے بیتج میں آدم علیہ السلام کی توت ارادئ سلب ہوگئ، یعنی جو آزاد اختیار ان کو حاصل تھا کہ چاہے گناہ کریں یا نیکی کریں، یہ آزاد اختیار سلب کرلیا گیا اور وہ مسلوب الاختیار ہوگئے، جس کے نتیج میں وہ گناہ کرنے کے لیے تو آزاد ہیں، لیکن نیکی کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اختیار اطاعت سلب کیوں ہوگیا؟ تو اس کا جواب یوں ویا جاتا ہے کہ گناہ کا ایک لازی نتیجہ اللہ تعالی کی رحمت ہے دور ہوجانا ہے۔ انسان کو گناہ کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت ہے، اور جب انسان اللہ کی رحمت ہے دور ہوگیا تو اب وہ گناہ کرنے پر بالکل مجبور جیسا ہوگیا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اب خود اپنے کے ہوئے گناہوں کا پشتار اس پرلدتا چلا گیا۔ یہ تیسرا مفروضہ کا یہ ہوا کہ اب خود اپنے کیے ہوئے گناہوں کا پشتار اس پرلدتا چلا گیا۔ یہ تیسرا مفروضہ کا یہ ہوا کہ اب خود اپنے کیے ہوئے گناہوں کا پشتار اس پرلدتا چلا گیا۔ یہ تیسرا مفروضہ کا یہ ہوا کہ اب خود اپنے کے ہوئے گناہوں کا پشتار اس پرلدتا چلا گیا۔ یہ تیسرا مفروضہ کا یہ ہوا کہ اب خود اپنے کے ہوئے گناہوں کا پشتار اس پرلدتا چلا گیا۔ یہ تیسرا مفروضہ کے ہوئے گیا ہوں کا پہتار اس پرلدتا چلا گیا۔ یہ تیسرا مفروضہ کا یہ ہوا کہ اب خود اپنے کہ جو کے گناہوں کا پشتار اس پرلدتا چلا گیا۔ یہ تیسرا مفروضہ کا یہ ہوا کہ اب خود اپنے کے ہوئے گیا ہوں کا پشتار اس پرلدتا چلا گیا۔ یہ تیسرا مفروضہ کیا ہوئے کے ہوئے گوئی ہوئی کیا ہوئی کا کہ کہ انہ ہوئی کہ کا کہ کیا ہوئی کیا ہوئی کا کہ کوئی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کا کہ کوئی کیا ہوئی کرنے کیا ہوئی کیا ہ

چوتھامفروضہ یہ ہے کہ آ دم علیہ السلام کی صلب سے جتنے انسان پیدا ہوئے، وہ چونکہ آ دم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آ دم علیہ السلام کا خون ان کے اندر سرایت کررہا تھا، اور آ دم علیہ السلام اصلی گناہ اس کے بیٹے تھے، اور آ دم علیہ السلام اصلی گناہ اس کے بیٹ سے جو بچہ بھی بیدا ہوتا ہے، وہ گناہ گار بیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ جلا گیا۔ یعنی اب مال کے بیٹ سے جو بچہ بھی بیدا ہوتا ہے، وہ گناہ گار بیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ اصلی گناہ اس کی سرشت میں داخل ہے، اور گناہ گار بیدا ہونے کے معنی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب انسان مال کے بیٹ سے بیدا ہوتا ہے تو وہ مسلوب الاختیار ہوتا ہے اور وہ گناہ کر بیدا ہوتا ہے لیون نیکی نہیں کرسکتا۔ لہذا ایک اصلی گناہ تو وہ اپنی مال کے بیٹ سے اپنی سرشت میں خود اس کے اختیار کے مسلوب ہونے کے نتیج میں خود اس میں لے کر بیدا ہوا تھا، اور دوسرے اس کے اختیار کے مسلوب ہونے کے نتیج میں خود اس میں لیس کے کر بیدا ہوا تھا، اور دوسرے اس کے اختیار کے مسلوب ہونے کے نتیج میں خود اس میں میں کے دیک مسلوب ہونے کے نتیج میں خود اس میں سے کر بیدا ہوا تھا، اور دوسرے اس کے اختیار کے مسلوب ہونے کے نتیج میں خود اس میں میں کے داختیار کے مسلوب ہونے کے نتیج میں خود اس میں سے کر بیدا ہوا تھا، اور دوسرے اس کے اختیار کے مسلوب ہونے کے نتیج میں خود اس میں اس کے دور اس کے اختیار کے مسلوب ہونے کے نتیج میں خود اس

نے بہت سارے گناہ کیے۔اب بیصور تحال ایسی ہوگئی کہ ایک طرف ہرانسان گناہ گار پیدا ہور ہاہے اور گناہ پر مجبور ہے اور دوسری طرف گناہ کی جوسزا ہے وہ موت ہے، تو اب اس مخصے کا کیا علاج ہو؟ جتنے انسان ہیں ان سب کوسزائے موت دی جائے اور سزائے موت دے کراس گناہ کے وہال سے نکالا جائے اور اگر سب کوسزائے موت دے دی جائے تو دنیا ختم ہوجائے اور اگر سزائے موت دے کرسب کو زندہ کریں تو بیجھی فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ایک شکل بیہ ہوسکتی ہے کہ خود اللہ تعالی اپنی رحمت سے معاف کردے لیکن عقیدہ کہتا ہے کہ بیصورت بھی ممکن نہیں تھی ، کیونکہ اللہ تعالی جہاں رحیم ہیں ، وہ منصف بھی ہیں اور انصاف کا تقاضا بیہ ہے کہ جو گناہ کیا گیا ہے ، گناہ گار کواس گناہ کا کوئی نہ کوئی بدلہ ضرور ملے۔

اس لئے اس ضیق ہے نظنے کا خوداللہ تعالیٰ نے پیطریقہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کلام کوایک انسانی شکل میں جسم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانی شکل میں و نیا میں بھیجا۔ وہ د نیا میں آئے، آنے کے بعدوہ یہاں پر موجودر ہے یہاں تک کہ بالآخران کوسولی بھیجا۔ وہ د نیا میں آئے، آنے کے بعدوہ یہاں پر موجودر ہے یہاں تک کہ بالآخران کوسولی دے دی گئی تو انہوں نے سولی پر چڑھ کر اصلی گناہ کی سزائے موت خودا ہے او پر جاری کروالی اوراس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کا میقول پوراہوگیا کہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا اس دن تو مرا۔ اس طرح آ دم علیہ السلام اوراس کے بیٹوں کے گناہ کی سز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کا علیہ السلام پر جاری کردی، اوران کی موت کو پوری نوع انسانی کے لیے کفارہ بنا دیا، بعنی کفارے کے نتیج میں تمام بی تو جانسانی کی اسلی گناہ معاف ہوگیا وہ اصلی گناہ اس کفارہ کے جس کے نتیج میں انسان اطاعت کی توت ہے مورم ہوگیا تھا وہ اصلی گناہ اس کفارہ کے ذریعے معاف ہوگیا، اور انسان کو دوبارہ نیکی اور بدی دونوں کا اختیار بل گیا۔ اگر چا ہے تو نیکی کرے اور چا ہے تو بدی کرے لیکون سے کھارہ اس کفارہ سے فائدہ افسان کے لیے کفارہ ہوسکتا ہے کہ کہ دوہ ہوگیا تھا دہ چا کہ دوہ ہوگیا تھا دہ کے کفارہ ہوسکتا ہوسکتا ہے جب کہ دوہ ہوگیا تھا دے کے لیارہ اس کفارہ سے فائدہ المان کے لیے واحدطریقہ جب کہ دوہ ہوگیا تھا دے کے لیارہ اس کفارہ سے فائدہ المان کے لیے واحدطریقہ جب کہ دوہ ہوگیا تھا دے کے لیے واحدطریقہ جب کہ دوہ ہوگیا تھا دے کے لیے واحدطریقہ جب کہ دوہ ہوگیا تھا دی کے لیے واحدطریقہ جب کہ دوہ ہوگیا تھا دی کے لیے واحدطریقہ جب کہ دوہ ہوگیا تھا دوہ کے لیے واحدطریقہ جب کہ دوہ ہوگیا تھا دور بھی کے لیے واحدطریقہ کے لیے واحدطریقہ کے کھیا کہ کو کہ کو دیوں کا کھی کیارہ کی دور کی کو کہ کو کہ کو کے کو کیارہ کیان لائے ۔ الہٰ المان کا کے لیکن کا کھی کو کیارہ کی کو کے کو کو دیارہ کے کیارہ کیارہ کیارہ کی کو کیارہ کی کو کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کی کو کیارہ کی کو کیارہ کی کو کیارہ کیارہ کیارہ کی کو کیوں کو کو کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کی کو کیارہ کیارہ کیارہ کو کو کی کی کو کی کی کو کو کو کا کو کیارہ کیارہ کیا کیا کو کیارہ کی کو کیارہ کو کی کو کی کو کیارہ کیارہ کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیارہ کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی

یہ ہے کہ انسان بیوع میں پران کے بیٹا ہونے پراور کفارہ ہونے پرائیان لائے ،جس کی علامت رہے کہ وہ بہتمہ لے جے اصطباغ بھی کہتے ہیں۔ یعنی اُس خاص طریقے سے عنسل کرے جو عیسائیت میں داخل ہونے کالازی تقاضا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف قرآن کریم کا اشارہ ہے: ''و من احسن من اللّٰه صبغة'' یعنی یہ لوگ تو اصطباغ کرتے ہیں ظاہری رنگ سے لیکن حقیقت میں صبغہ تو اللّٰہ تعالیٰ کا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہوسکتا ہے۔

میہ ہے عقیدہ کفارہ کا خلاصہ! تھیوکر لیمی کے بعض حامیوں نے اسی عقیدے پراپنے نظریہ کی بنیادرکھی کدر حقیقت حکومت جو ہے، یہ اصلی گناہ کاعذاب ہے جوانسانوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ یعنی اصلی گناہ جوانسان کی سرشت میں داخل تھا، اس کی وجہ ہے اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ہیئت حاکمہ ہو جواس گناہ کا بدلہ دے، یا آئندہ گناہ ہو دو کے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ایک ادارہ ہے جس کو حکومت کہتے ہیں اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ادارہ ہے، الہذا ہر حاکم ہر باوشاہ اور ہر سر براہ حکومت تقدس کا حامل ہے، اور تقدیس کا حامل ہونے کی وجہ ہے وہ واجب الاطاعت ہے اور چاہے ظلم کرے یا افساف اور تقدس کا حامل ہونے کی وجہ ہے وہ واجب الاطاعت ہے اور چاہے ظلم کرے یا افساف کرے، اس کومعز ول کرنے یا ہٹانے کا بیاس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی جواز کس کے بھی انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تھیوکر سی کے ایک فریق کا نقط نظریہ ہے۔ اس سے بھی انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تھیوکر سی کے ایک فریق کا نقط نظریہ ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم چاہیے ہے کے صدیے میں کن گراہیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن گراہیوں سے اور کن ضلائیوں سے نجات عطافر مائی ہے!

واقعی روشیٰ کی قدراندھیرے کے بعد معلوم ہوتی ہے اور بدایت کی قدر بھٹلنے کے بعد معلوم ہوتی ہے اور بدایت کی قدر بھٹلنے کے بعد معلوم ہوتی ہے جب اس و نیا میں ان صلالتوں کا آ دمی مطالعہ کرے اور ان کو دیکھے تب اسلام کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم ایسی سے قربان جائے کہ آ پ نے ہمیں کس طریقے سے ان صلالتوں ہے نکالا ہے!

عيسائيت اور يورپ كى فكرى تارىخ پرايك طائرانەنظر

جب عیسائیت کی بات آئی ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہیں پر عیسائیت کی تاریخ کا تھوڑ اساا جمالی خاکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے ، کیونکہ جگہ جگہ اس تاریخ کے مختلف مرحلوں کے حوالے آتے ہیں ، اوران کی طرف اشارے کرنے پڑتے ہیں۔ کیونکہ پورپ میں جتنے بھی نظام اٹھرے ہیں، جاہے وہ سیای ہوں یامعاشی یاعمرانی، وہ کسی فتم کے بھی ہوں ان کے پس منظر میں عیسائی مذہب کی کوئی نہ کوئی بات موجود ہے۔ اس خاکے کی ابتدا کرنی جاہیے بنی اسرائیل ہے۔اسرائیل نام ہےحضرت لیعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے تھے انہی 12 صاحب زادوں ہے بنی اسرائیل کے 12 خاندان وجود میں آئے ہیں، جن کو ہارہ اسباط بھی کہا گیا ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہر بیٹے سے ایک قبیلہ چلاتھا۔ان کااصل مسکن فلسطین تھا انیکن حضرت پوسف عليه السلام نے اپنے والدين اور بھائيوں كومصر بلاليا تھا۔اى دوران عمالقہ نے فلسطين پر حملہ کیا ،اورحملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور شروع میں تو فرعون مصر نے بنی اسرائیل کی خاطر تواضع کی کیکن بعد میں جوفرعون آئے ،انہوں نے بنی اسرائیل کوغلام بنالیا۔حضرت موی کا علیالسلام کی تشریف آوری تک بیمصرمیں فراعنہ کے زیر دست رہ کرمقیم رہے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے جہاں اہل مصرکو تو حید وغیرہ کی دعوت دی، وہاں ساتھ ساتھ انہوں نے ہر جگہ اپنامشن یہ بھی بتایا کہ میں بنی اسرائیل کومصر کے فرعونوں کے چنگل ے نکالنے کے لیے آیا ہوں، چنانچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کومصر ہے نکالا کیکن ان لوگوں نے عمالقہ سے جہا دکرنے سے انکار کیا جس کے نتیجے میں پیمیدان تیہ یعنی صحرائے بینا میں عرصہ دراز تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موی علیہ السلام نے وہیں وفات یائی۔ بعد میں حضرت بوشع علیہ السلام جوحضرت موی علیہ السلام کے نائب تھے،اورحضرت کالب علیہالسلام جوحضرت پوشع علیہالسلام کے نائب تھے،ان دونوں نے مل کرعمالقہ سے جہاد کرنے کی کوشش کی ،اوراس میں فی الجملہ ایک حد تک کا میا بی بھی ہوئی۔

فلسطین کے پچھ جھے پر حضرت ہوشت علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام نے قبضہ کرلیا اور وہاں جاکر دوبارہ بیلوگ آباد ہوگئے ۔لیکن پچھ جھے پر ابھی عمالقہ قابض تھے، اور حضرت کالب علیہ السلام اور حضرت ہوشتا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر ایک ایساد ور آیا کہ ان کا کوئی ایک رہنمانہیں تھا، بلکہ بیے خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے اور اپنے میں ہے کسی ایک کوسر دار مقرر کر لیتے جو قاضی کہلاتا تھا۔ بیقاضیوں کا زمانہ کہلاتا تھا وہ قاضی کے طور پر ان کے معاملات کا تصفیہ کردیتا تھا لیکن کوئی بادشا ہت نہیں تھی اور نہ کوئی حکومت تھی۔

ای دوران جب حضرت سموئیل علیه السلام بحثیت پینمبرتشریف لائے تو بنی اسرائیل فی ان سے درخواست کی کہ جمیس کوئی بادشاہ دیجیے، تا کہ جم اس کی قیادت میں رہ کر باقی عمالقہ سے جہاد کریں، اوراپنے وطن کو پوری طرح آزاد کرائیں۔ان کی ای فر مائش کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ:

"إذقالوا لنبي لهم ابعث لنا مَلِكاً نقاتل في سبيل الله" ل

حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے دعافر مائی ، اور دعا کے نتیج میں طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا گیا۔ طالوت پہلے اسرائیلی بادشاہ بتھ جو بیٹیمبر نہیں تھے۔اس سے پہلے بیٹیمبر سر براہ حکومت بھی ہوتے تھے۔ان کو جب بادشاہ بنا دیا گیا توانہوں نے تمالقہ سے جہاد کیا ، اور اللہ تعالیٰ نے کامیا بی عطافر مائی ، حضرت واؤ دعلیہ السلام اُس وقت نو جوان تھے ، اور پیٹیمبر نہیں بنے تھے۔انہوں نے تمالقہ کے پہلوان جالوت کوتل کر دیا۔اس سے حضرت واؤ دعلیہ السلام کی ہر وابعزیزی ایک دم بڑھ گئی ، اور پھر حضرت واؤ دعلیہ السلام کو اللہ نے پیٹیمبری بھی عطافر مائی اور حضرت واؤ دعلیہ السلام کے صاحب زاوے حضرت ملیمان علیہ السلام کے صاحب زاوے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بیت ملیمان علیہ السلام کی حقومت کی بادشاہ بے ۔حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا میٹیمان علیہ کیمان کیمان علیہ کیمان علیہ کیمان علیہ کیمان عل

رحبعا م تخت نشین ہوا۔ بیحضرت سلیمان علیہ السلام کا انتہائی نااہل اور نالائق بیٹا تھا ، اور اس نے کچھ بت برتی بھی شروع کردی، اور طرح طرح کی عیاشی میں مبتلا ہوگیا، اور نظام حکومت کوتہہ و بالا کرڈ الاجس کے نتیجے میں خود یہودیہ کی ریاست میں اس کے خلاف ایک ردعمل شروع ہوااورا یک شخص کھڑا ہوا جس کا نام پور بعام تھااوراس نے مقابل میں کھڑے ہوکرایک نئی ریاست کی بنیا د ڈال دی جس کا نام اسرائیل تھا۔اب بنی اسرائیل دوحکومتوں میں تقسیم ہو گئے ایک یہودیہ جس کا مرکز اور پایہ تخت بروثلم تھا جس کو آج بیت المقدس کہتے ہیں، دوسرا اسرائیل جس کا پایہ تخت سامرہ تھا جس کو آج کل نابلس کہتے ہیں۔ یہودیہ اور اسرائیل کے درمیان آ ویزش اور کشکش چلتی رہی اوران کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوتی ر ہیں، یہاں تک کدان دونوں کے درمیان کچھ عقیدہ کے نظریاتی اختلافات بھی کھڑے ہو گئے ۔ ان دونوں میں بار بار بت برتی کی وبا پھوٹ جاتی تھی ۔ ان کی اصلاح کے لیے پنیبرمبعوث کے جاتے رہے۔ بھی یہ پنیبر یہودیہ میں آتے اور بھی بی اسرائیل میں آتے۔ بیسلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ جب ان کی بدعنوانیاں حدے بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے ایک عذاب ان برآیا کہ بابل جوعراق کا شہرتھا وہاں کا بادشاہ بخت نصران کے اوپر حملہ آ ورہو گیا اور اس نے آ کران کوتہہ تیج کیا اور بیت المقدس کو وہران کردیااورسارے تورات کے نسخ جلادیے اور جتنے مردیتھا کٹر گوٹل کروادیا، جو باقی رمگئے ان کوغلام اورعورتوں کو کنیز بنالیا اوران کو پکڑ کر بابل لے گیا جہاں پیے لمبے عرصے تک جلاوطنی کی زندگی گذارتے رہے۔ای زمانے میں حضرت عز سرعلیہ السلام پیدا ہوئے اور پیہ جو قرآن كريم مين آتا إن او كالذى موة على قوية" لي تواس ببت مفسرين نے بیت القدی مرادلیا ہے جو بخت نصر کے حملے سے وریان پڑا ہوا تھا،حضرت عزیر علیہ السلام اسکے پاس ہے گزرے تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال اس زمانے کواسیری بابل کازمانہ کہتے ہیں۔

پھریہ ہوا کہ کسی طریقے ہے جب انہوں نے تو ہے کی ،اور پیٹیمروں نے بھی ان کے حق میں دعا کی۔اس کے نتیج میں ہے پھر دوبارہ ایران کے بادشاہ سائرس کی ظاہری مدد سے دوبارہ بیت المقدس میں آ بادہوئے۔اسرائیل تو اسوریوں کے ہاتھوں پہلے جاہ ہو چکا تھا، اب صرف بیہود ہیرہ گئے تھے ،انہوں نے بیہاں آ کر پھر بہود ہی کی ریاست قائم کر لی اوراس کے نتیج میں پھر ریہ پھلے بھو لے اوران کے اندرخوش حالی پیدا ہوگئی لیکن پچھو سے کے بعد پھر وہی بدا تمالیاں لوٹ آ ئیس، پھر وہی بت پرتی، پھر وہی عیاشی اور پھر وہی نافر مانیاں! اس کے نتیج میں پھر ایک دوسرا بادشاہ اللہ تعالی نے ان پر مسلط فر مایا۔اس بادشاہ کا نام انتو کس ایک فائیوں (Antiochus Apiphanius) تھا۔قر آ ن کر یم نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔سور ق بنی اسرائیل کے شروع میں ہے:"فاذا جاء و عدو اولی سے سرکی طرف اشارہ کیا ہے۔سور ق بنی اسرائیل کے شروع میں ہے:"فاذا جاء و عدو اولی سے سازہ ہے کہ آگرتم نے دوبارہ ہے کہ اس کے بیکر کئیں تو ہم دوبارہ تہمارے او پرعذا بنازل کریے گے۔

غرض انتوکس کے جملے کے بعد ان کی ریاست متشر ہوگئی، اور بیہ بغیر کسی سربراہ کے اور بغیر کسی حکومت کے خانہ بدوش اور غیر منظم زندگی گزارتے رہے، اور اس دوران صرف ایک مرتبہ تھوڑ ہے جو سے کے لیے مکا بیوں کی ایک چھوٹی میں ریاست قائم ہوئی تھی، ورندان کوریاست ال نہیں میں ۔ اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اُس وقت وہاں روم کے باوشاہ کی حکمرانی تھی اور خاص طور پرجس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، بعنی بیہود ہیہ کے علاقے میں، وہاں جرود لیس بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ زیادہ تر ان کی دشنی اور ان کو تکلیف بہنچانے میں لگ گئے میں جن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ زیادہ تر ان کی دشنی اور ان کو تکلیف بہنچانے میں لگ گئے کے مشہور ہیں۔ میر آپ کے جال شارساتھی تھے، اور آخر وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظرت میں داخل ہو گئے تھے لیکن اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے وہوں بی میں داخل ہو گئے تھے لیکن اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہوں بی میں داخل ہو گئے تھے لیکن اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہوں بی را مُعالیا۔

بائبل کی روایت سے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی پر چڑھادیا گیا اورسولی پر چڑھا دیے بعد تین دن کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوکر آئے اور پھر انہیں آسانوں پراٹھایا گیا۔
میعیسائی عقیدہ ہے اور حقیقت حال وہی ہے جوقر آن کریم میں بیان فرمائی کہ: (و مساقت لوہ و مما صلبوہ) ''حقیقت میں وہ آسان پراٹھا لیے گئے۔

جب عیمی علیہ السلام کوآ سانوں پر اٹھالیا گیاتواس کے بعد عیسی علیہ السلام کے تبعین ابتدا میں مظلوم زندگی گزارتے رہے۔ عیسائیوں کی تاریخ میں اس کو دورابتلا کہا جاتا ہے۔ جو 300 سال تک جاری رہا ہے اس میں واقعۃ خضرت عیسی علیہ السلام کو مانے والے شدید پر بیٹائیوں اور مشکلات کا شکار رہے اور اس دوران ان کے اوپر بہت سے بادشاہ آئے جنہوں نے ان کوتہہ تیج گیا۔ آپ نے شایدنام سناہوگا بادشاہ نیر وجس کا وہ جملہ شہور ہے کہ: ''روم جل رہا تھا اور نیر و بانسری بجارہا تھا''اس نے بھی ان کے اوپر آ کر حملہ کیا اور ان کوتہس کیا۔ تین سوسال کے بعد مطنطین اعظم عیسائی ہوگیا اور اس نے عیسائی مذہب کوایک سرکاری شکل دے دی۔ وہاں سے عیسائی ریاست کا آغاز ہوا۔ ایک عرصہ دراز تک ساری عیسائی دنیارو می سلطنت کے تحت چلتی رہی ، اور بادشاہ کلیسا کا تابع فر مان رہا ، لیکن ساری عیسائی دنیارو می سلطنت بھی تقیم ہوگئی ، اور کلیسا بھی دوصوں میں منظم ہوگیا۔ ایک مشرقی حصہ اور ایک مغربی حصہ ، مغربی حصہ کا پایہ تخت اٹلی کا دارالحکومت روم تھا ، اور مشرقی حصے کا دارالحکومت قطعطنیہ تھا جوآتی استبول کہلا تا ہے۔

اس تقسیم میں کچھ تو سیای اختلافات کو دخل تھا، کچھ نتہی اختلافات کو اور کچھ نتہی عقائد کے اختلاف کو۔ بہر حال! دوالگ الگ کلیسا قائم ہو گئے۔ ایک کا مرکز روم تھا اور دوسرے کا مرکز شطنطنیہ تھا اور روم کا کلیسا مغربی کلیسا کہلاتا تھا، اور قسطنطنیہ کا کلیسا مشرقی کلیسا کہلاتا تھا، اور قسطنطنیہ کا کلیسا مشرقی کلیسا کہلاتا تھا۔ دونوں کے نام بھی الگ الگ ہوگئے۔ روم کا کلیسا" رومن کیتھولک چرچ" کلیسا کہلاتا ہے، اور قسطنطنیہ کا گلیسا" ہولی آرتھوڈوکس چرچ" کہلاتا ہے۔ آرتھوڈوکس کے معنی جوتے ہیں" رائخ العقیدہ جرچ گہتا تھا۔ رومی کلیسا کا سربراہ ہوتے ہیں" درائخ العقیدہ جرچ گہتا تھا۔ رومی کلیسا کا سربراہ

'' پوپ'' کہلا تا تھا، اور یہاں کا سربراہ'' پٹیریارک'' کہلا تا تھا جس کوعر بی میں'' بطرریک'' کہتے ہیں۔

جب سلطان محمہ فاتے نے قسطنطنیہ فتح کرلیا، اور وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگئی تب بھی'' ہولی آرتھو ڈوکس چرچ'' کا سربراہ اپنے کو The patriarch of the "
پیمی (' ہولی آرتھو ڈوکس چرچ'' کا سربراہ اپنے کو great constantinople" میں چرچال اور فال کی چیٹر یارک) لکھتا ہے۔ بہر حال ان دونوں چرچوں کے درمیان زبر دست لڑائیاں ہوتی رہی ہیں جس گوان کی تاریخ میں ان دونوں چرچوں کے درمیان زبر دست لڑائیاں ہوتی رہی ہیں جس گوان کی تاریخ میں ان دونوں چرچوں کے درمیان زبر دست لڑائیاں ہوتی رہی ہیں جس گوان کی تاریخ میں ان دونوں چرچوں کے درمیان زبر دست لڑائیاں ہوتی رہی ہیں جس گوان کی تاریخ میں الیکن وہ حقیقت میں شقاق عظیم ہے۔

اس کے بعد ایک دور آیا جس میں بین اور مختلف جرج اور مختلف کلیسا پیدا ہوتے موتے اتنا بڑھ گیا کہ دونوں ریاستوں کے درمیان آپس میں بھی مختلف ریاستیں اور مختلف چرج اور مختلف کلیسا پیدا ہوتے رہے۔ دوکی جگہ چار پوپ ہونے گئے اور خود آپس کی لڑائیوں کا عجب لا متنا ہی سلسلہ تھا ای دوران وہ واقعات پیش آئے جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ ان میں بدعنوا نیاں شروع ہوگئیں، مغفرت ناموں کی تجارت عام ہوگئی ، انہوں نے کسی دوسرے آدی کو بولنا جرم قرار دے دیا۔ مغفرت ناموں کی تجارت عام ہوگئی ، انہوں نے کسی دوسرے آدی کو بولنا جرم قرار دے دیا۔ بائیل کا ترجمہ کرنے پر پابندی عائد کردی۔ جولوگ ان کے ظلم وستم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، انہیں چوک پر کھڑا کر کے آگ لگا دیا کرتے تھے۔ چنا نچہ جان ہس اور جیروم جیے لوگ زندہ جلائے گئے۔ آخر کا دیہ ہوا کہ لوگ اندراندر کلیسا کے خلاف آخر کیک چلاتے رہے، یہاں تک کہ ان میں جو شخص سب سے پہلے کا میاب ہوا وہ مارٹن لوتھر (Martin)

پروٹسٹنٹ (Protestant) کالفظ پروٹسٹ (Protest) ہے نگلا ہے جس کے معنی احتجاج ہیں اور پروٹسٹنٹ کے معنی میں احتجاج کرنے والا۔اس فرقے کو پروٹسٹنٹ اس احتجاج کرنے والا۔اس فرقے کو پروٹسٹنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے رومن کیتھولگ چرچ اور اس کے پاپاؤں کے خلاف احتجاج کی آ واز بلندگی۔رومن کیتھولگ چرچ ہے مارٹن لوتھر کا کہنا بیتھا کہتم تو ہرا یک کو بدعتی قر اردیتے

رہتے ہو، یعنی جو بھی تمہارے نقط نظر کے خلاف بات کہے، تم اس کو بدعتی قرار دے کر سخت مزاؤں میں بھانستے رہے ہو، حالا نکہ اصل بدعتی تم ہو کیونکہ تم نے ایسی رحمیس اور ایسے عقائد ایجاد کر لئے ہیں جن کا اصل دین میں کوئی وجو دنہیں ہے۔ لہذا اصل بدعتی تم ہواور ہم اصل بائبل کے جو اصل عقائد ہیں، انہی کو مانتے ہیں، اور تم نے اپنی طرف سے جوعقائد گھڑے ہیں، ان کو ہم شلیم نہیں کرتے۔

پروٹسٹنٹ فرقہ رومن کیتھولک کے مقابلے میں کئی انتیازات رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو بیفرقہ پروٹسٹنٹ عشاءر بانی کامنکر ہے۔ عشائے ربانی رومن کیتھولک ندہب کی عبادت کا بہت اہم حصہ ہے۔ بروٹسٹنٹ اس کامنکر ہے۔

عشاء ربانی (Ucharist) کی اصل ہے ہے کہ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عروج آسانی سے پچھ دیر پہلے آخری رات کا کھانا کھایا جس کے بعد بائبل کے مطابق ان کوسولی دے دی گئی۔ اس کھانے میں روٹی تھی اور پچھ شور ہے جیسا تھا۔ اس کھانے کے مطابق ان کوسولی دے دی گئی۔ اس کھانے میں روٹی تھی اور پچھ شور ہے جیسا تھا۔ اس کھانے کے بعداس روٹی کے بارے میں ہے کہا کہ: ''میری یادگاری میں ہے ہی کیا کرو''۔ اس جملے کی تشریح رومن کیتھولگ چرچ نے ہے کی کہ آئندہ اب ہمارے ذمہ بیضروری ہے کہ ہم اس روٹی کے ذریعے ایک رہم ادا کیا کریں، وہ رہم ہیہ کہروٹی لے کر پا دری اپنے جسم کے کسی جھے سے لگا تا ہے، تو وہ روٹی ان کے عقیدے کے مطابق می علیہ السلام کا گوشت بن جاتی ہے، اور چوسالن ہوتا ہے، وہ اس کا خون بن جاتا ہے اور رہم سے بی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ہم سے علیہ السلام کے کفارے پرایمان رکھتے ہیں۔ مارٹن لوٹھر کا کہنا تھا کہ یہ مقصود ہے کہ ہم سے علیہ السلام کے کفارے پرایمان رکھتے ہیں۔ مارٹن لوٹھر کا کہنا تھا کہ یہ مقصود ہے کہ ہم سے علیہ السلام کے کفارے پرایمان رکھتے ہیں۔ مارٹن لوٹھر کا کہنا تھا کہ یہ مقصود ہے کہ ہم سے علیہ السلام کے کفارے پرایمان رکھتے ہیں۔ مارٹن لوٹھر کا کہنا تھا کہ یہ مقصود ہے کہ ہم سے علیہ السلام کے کفارے پرایمان رکھتے ہیں۔ مارٹن لوٹھر کا کہنا تھا کہ یہ مقاب کہا کہنا کھا کہ بی خور کو اس کی دوروں میں نہیں نہیں ہیں نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہا ہے۔ اس کا کوئی وجود اصل مذہب میں نہیں ہیں۔

دوسرابرا فرق میہ ہے کہ بائبل کی بعض کتابوں کا بیفرقہ منکر ہے۔ بائبل جس کو کتاب مقدی کہتے ہیں بیدرحقیقت عیسائیوں کے اعتقاد کے مطابق ان تمام کتابوں کا مجموعہ ہے جو حضرت میں بیدائیوں کے اعتماد کے مطابق ان تمام کتابوں کا مجموعہ ہے جو حضرت میں علیہ السلام سے لے کر حضرت میں علیہ السلام تک اور حضرت میں علیہ السلام سے لے کر جوحواریین وغیرہ ہیں ،ان پر نازل ہوئیں۔ اس میں جو پہلی پانچ کتابیں سے لے کر بعد کے جوحواریین وغیرہ ہیں ،ان پر نازل ہوئیں۔ اس میں جو پہلی پانچ کتابیں

بیں پیدائش، خروج، استناء، گئتی، احبار، ان گوتورات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف اسرائیلی انبیاء علیہم السلام پر صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں جن میں زبور بھی ہے اورامثال سلیمان علیہ السلام بھی ہیں اوراؤ میں کتا ہیں حضرت علیہی علیہ السلام سے پہلے کی ہیں۔ ان گو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ پھر حضرت علیہی علیہ السلام ہے متعلق انا جبل اربعہ ہیں جو متی مقرق ، لوقا اور یوحنا کی طرف منسوب ہیں۔ پھر حوار یوں گی تاری ہے کہ حضرت علیہ مالسلام کے بعد انہوں نے کیا کیا اور بعد میں پولس کے خطوط ہیں۔ اس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ ان سب کا مجموعہ بائیل کہلاتا ہے۔ ان میں سے 13 کتا ہیں الی ہیں جن کورومن مشتبہ کتا ہیں کہلاتی ہیں جن کورومن مانتے۔ وہ ان کو الہا می بھی تشلیم نہیں کرتے۔ وہ مشتبہ کتا ہیں کہلاتی ہیں جن کو موصیت کے کہوہ کہا تا گئی ہیں۔ وہ کہوہ کہا کہ دومن کی خوبائیل ہوتی ہیں۔ اور میروٹسٹولک اور میں ہوتی ہیں، اور پروٹسٹنٹ کی جوبائیل ہوتی ہیاں میں ہوتی ہیں، اور پروٹسٹنٹ کی جوبائیل ہوتی ہیں ہوتی ہیں، اور پروٹسٹنٹ کی جوبائیل ہوتی ہے، اس میں میں میں میں موتی ہیں، اور پروٹسٹنٹ کی جوبائیل ہوتی ہیں۔

تیسرافرق بیہ کہ: بیاوگ بوپ کی مطلق العنانی کے قائل نہیں ہیں ، اور بیاوگ کہتے ہیں کہ بائبل کی تشریح اور تعبیر کاحق صرف بوپ کو حاصل نہیں ، بلکہ جو بھی علم حاصل کرے ، وہ بیتی کہ بائبل کی تشریح اور تعبیر کاحق صرف بوپ کو حاصل نہیں ہے جو رومن کیتھولک میں تھی ۔ بیتی رکھتا ہے۔ ان کے یہاں علماء کی وہ درجہ بندی نہیں ہے جو رومن کیتھولک میں تھی ۔ پروٹسٹنٹ کے لیڈروں نے مل کرتح کی چلائی یہاں تک کہ انگلتان کا باوشاہ ہنری ہشتم ان کے زیراثر آگیا۔ جیسا کہ وہال مسطنطین آگیا تھا ، ای طرح یہاں ہنری ہشتم نے مارٹن لوتھر کے عقائد کو اور اس کے نظریات کو اپنالیا اور اس کے نتیج میں بیا کی مستقل فرقہ بڑا طاقت ور بیدا ہوگیا۔

اب بھی اگر چہ دنیا میں رومن کیتھولک کی اکثریت ہے،لیکن ہمارے اس علاقے یعنی برصغیر میں پروٹسٹنٹ زیادہ پائے جاتے ہیں۔غرض پروٹسٹنٹ فرقے نے رائے زنی كا دروازه كھولاجس كاحق بہلے صرف كليسا كوحاصل تھا۔

آزادی فکری شروعات میں ایک سبب تو یہ ہوا۔ دوسراسب یہ پیش آیا کہ عیسائیوں کی مسلمانوں سے سلببی جنگیں ہوئیں، سلطان صلاح الدین الوبی، مگاوالدین زنگی وغیرہ کے ساتھ بہت زبردست معرکے پیش آئے اور ان معرکوں میں ان کوشکست ہوئی۔ پھر بیت المقدی الی سائیوں کے پاس رہنے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آگیا، محلوی سائیوں کا میل جول مسلمانوں سے بڑھنے لگا۔ دوسری طرف اندلس کے مقوط کے نتیج میں مسلمانوں کے علوم ان لوگوں کی طرف منتقل ہونے شروع ہوں۔ چنانچہ بعض لوگوں کے دل میں ان خطوط پر آگے تحقیق تفیش کا جذبہ پیدا ہوا اور استحقیق تفیش دوبارہ آگے تحقیق تفیش کا جذبہ پیدا ہوا اور استحقیق تفیش دور میں انہوں نے اپنے ان علوم میں ترتی کرنی شروع کردی۔ جس کے جذبے کے نتیج میں انہوں نے اپنی ان کوئن شائع ہوئی ہوئی دور میں انہوں کے کہا ہی کہا ہی دور کہتے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہا س سے پہلے جب کلیسا نے آزادی فکر پر پابندیاں لگائی ہوئی شون کہنا ہے کہا س سے بہلے جب کلیسا نے آزادی فکر پر پابندیاں لگائی ہوئی میں، دہ تاریک دور کھتے ہیں۔ کیونکہ دیا کا عہد جا بلیت کہلا تا ہے۔ بیز مانہ ان کے لئا ظامی تاریکی کازمانہ تھا۔

لیکن انہوں نے پوری تاری انسانیت کے لیے اس کو تاریک زمانہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ ہی وہ زمانہ ہے جو مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہے ، اور مسلمانوں کے علم وفن میں ترقی کرنے کا دور ہے۔ لیکن چونکہ ان کے لحاظ ہے بیہ جاہلیت کا زمانہ تھا ، جس میں ان کو علم کا کھے ہو تُنہیں تھا ، اس لئے بیاس کو تاریکی کے زمانے ہے تجبیر کرتے ہیں۔ بہر کیف! نشاۃ تانیہ والوں نے سائنسی علوم میں ترقی کرکر کے عقلیت کا نعرہ لگایا کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل کی ثانیہ والوں نے سائنسی علوم میں ترقی کرکر کے عقلیت کا نعرہ لگایا کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل کی بنیاد پر جانچیں پر تھیں گے۔ چنانچہ وہ دور آیا جے'' عقلیت بیندی (Rationalism) کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے ند ہب کو بھی عقل کی بنیاد پر ادھیڑنا شروع کر دیا۔ اس عقلیت بیندی کہ ہر تحف اپنی فکر میں اپنی عقلیت بیندی کہ ہر تحف اپنی فکر میں اپنی عقلیت بیندی کہ ہر تحف اپنی فکر میں اپنی

سوچ میں اور اپنے عمل میں بالکلیے آزاد ہے، برخض کوحق حاصل ہے کہ جس طرح چاہے،

موسے اور جس طرح چاہے کوئی عقیدہ رکھے، یا ندر کھے، اور جس چیز کوچاہے مانے اور جس
چیز کوچاہے نہ مانے ، اور اپنی انفرادی زندگی میں جوچاہے کرے۔ یہ نقط نظر جو ہے یہ کہلا تا
ہے وسیع المشر کی یا آزاد خیالی (Liberalism) جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر انسان اپنی
سوچ میں بھی آزاد اور اپنے عمل میں بھی آزاد جوچاہے کرے اور جوچاہے سوچے۔ اس کے
نتیج میں جب سوچ آزاد ہوئی تو آئی آزاد ہوئی کہ اس نے کہا ہر چیز کوہم اپنے پیانے ہے
نام نین گے، اور اپنی عقل ہے سوچیں گے اور جس طرح چاہیں گے کریں گے۔ یہاں تک کہ
ہوتے ہوتے انہوں نے اللہ تعالی کا بھی انکار کردیا، کہتے ہیں خدا بھی کوئی چیز نہیں ہے
(نعوذ باللہ) یہ تقاعیسائیت اور لور پ کی قلری تاریخ کا ایک معمولی سانقشہ!

جا گيردارانه نظام

نظام ہائے سیاست کے سلسلے میں دوسرے نظام سیاست یعنی اشرافیہ کا بیان چل رہا تھا۔

نچ میں عیسائیت کی فکری تاریخ کا بیان آگیا تھا۔ اب چراشرافیہ کی تفصیل کی طرف لوشتے ہیں جس کی چوشمیں میں نے ذکر کی تھیں۔ ان میں سے تین کا بیان ہوا۔ علمی بنلی اور مذہبی ۔ چوتی تشم جس کا ذکر کیا تھاوہ جاگیردارانہ نظام ہاور بیہاں میں بیواضح کر دوں کے علم سیاست کے جومصنفین ہیں، وہ جاگیردارانہ نظام کو اشرافیہ کی ایک قتم کے طور پر ذکر نہیں ساست کے جومصنفین ہیں، وہ جاگیردارانہ نظام کو اشرافیہ کی ایک قتم کے طور پر ذکر نہیں لاتے۔ کین میں نے اس کا ذکر کرنا بیبال اس لیے مناسب سمجھا کہ ایک تو فی نفسہ اس نظام کا تعارف میں کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرے اس وجہ کہ فی الجملہ اشرافیہ کا وسیح مفہوم جو میں تعارف میں کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرے اس وجہ کہ فی الجملہ اشرافیہ کا وسیح مفہوم جو میں رسوخ رکھتا ہو کہ معنا در پر دہ وہ حاکم بنا ہوا ہو، تو اس تعریف کی روسے بینظام بھی اس کے رسوخ رکھتا ہو کہ معنا در پر دہ وہ حاکم بنا ہوا ہو، تو اس تعریف کی روسے بینظام بھی اس کے تحت آجا تا ہے اور اس کا جاننا ضروری ہے، اور میں اس مختفر گورس میں بہت بھرے ہوگے تصورات کو کسی طرح سمیٹنے کی گوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے اس میں جاگیردارانہ نظام کا ذکر کے تو میں جا گیردارانہ نظام کا ذکر کے تو میں کر اپنا ہوں۔ اس لیے اس میں جاگیردارانہ نظام کا ذکر کینا تھورات کو کسی طرح سمیٹنے کی گوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے اس میں جاگیردارانہ نظام کا ذکر کینا تھورات کو کسی طرح سمیٹنے کی گوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے اس میں جاگیردارانہ نظام کا ذکر

مناسب ہے۔

جا گیردارانہ نظام کو انگریزی میں "Feudalism" کہتے ہیں۔اس کا تعارف اس لیے خروری ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں تھے وکر لیں کا عیسائی مفہوم ہیان کر کے اسلامی حکومت کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح جا گیردارانہ نظام کالفظ بھی ہمارے یہاں بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات اُسے کا شت کاری کے اس نظام پر بھی چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی اسلام میں اجازت ہے۔ جب کسی زمانے میں اشترا کیت اور سوشلزم کا بہت شور تھا تو اس وقت بیالزام عائد کیا جاتا تھا کہ علماء اسلام جا گیردارانہ نظام کے حامی ہیں ، اور جا گیردارانہ نظام کو تقویت دینے والے ہیں۔ اس لیے یہ جھنا بھی ضروری ہے کہ یورپ میں جا گیردارانہ نظام کا کیا مطلب ہے۔

ورحقیقت یہ یورپ کی قرون وطی کا ایک نظام تھا۔ اس میں ایک زمانہ ایسا آیا جس میں یورپ کے ممالک کو بیشار جنگوں ہے واسطہ پیش آتا تھا۔ پھوتو خود یورپ کی طاقتیں آپ سی میں جمیشہ جھڑے ہوتے رہے۔ ادھر اسلام ایک بیری طاقت بن کر ابھر رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ یورپی ممالک کی جنگیں چاتی رہتی تھیں۔ بن کر ابھر رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ یورپی ممالک کی جنگیں چاتی رہتی تھیں۔ ان متواتر جنگوں کی وجہ سے یہ ملک مالی اعتبار سے بڑے شکستہ حال ہوگئے تھے اور ان میں جنگ کے مصارف کو بر داشت کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ اور دوسری طرف جوں جوں جنگ کے فنون میں ترتی ہورہی تھی، اس حساب سے جنگ کے اخراجات میں تھی اضافہ ہورہا تھا، اور ایک ایک فوجی سردار پر بڑا خرج آتا تھا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کے سیدی جنگوں میں ان اور ایک ایک فوجی سرداروں کانام آتا ہے جونائٹس (Knights) کہلاتے تھے۔ یہ بڑے پہلوان اور جنگ کا ساز وسامان ہوتا تھا وہ جنگوں کا حاز وسامان ہوتا تھا وہ جنگوں کا حاز وسامان ہوتا تھا وہ جنگوں کا حاز وسامان ہوتا تھا وہ ان کو درکار ہوتا تھا۔ خود ان کے مطالبات ، شخواہ وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس لئے جنگوں کا خرج برداشت کرنا کوئی آسان کا منہیں تھا۔ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے جنگوں کا خرج برداشت کرنا کوئی آسان کا منہیں تھا۔ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے جنگوں کا خرج برداشت کرنا کوئی آسان کا منہیں تھا۔ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے جنگوں کا خرج برداشت کرنا کوئی آسان کا منہیں تھا۔ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے خود کی کوئی تو میں کوئی تو میں کا کوئی تو سان کا منہیں تھا۔ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے کہا کوئی تو سان کا منہیں تھا۔ اس کا کہا تھا۔ کو کوئی تو میاں کوئی تو سان کا منہیں تھا۔ اس کا کہ تھا۔ کو کوئی تو سان کا کرنے کی کوئی تو کوئی تو سان کا کھوں کے کوئی تو سان کا کوئی تو سان کی کوئی تو سان کا کوئی تو سان کا کوئی تو سان کا کوئی تو سان کوئی

ليے به نظام وجود میں لایا گیا جس کو جا گیردارانه نظام کہتے ہیں اور جب ایک نظام، ایک ضرورت کے تحت وجود میں آیا تو اس کوسند جواز عطا کرنے کیلئے ایک فلسفہ بھی گھڑلیا گیا۔ وہ فلسفہ پیتھا کہ درحقیقت حاکم اورمحکوم کا رشتہ زمین ہے وابستہ ہے۔ جو محض زمین کا مالک ہےوہ حاکم ہے،اور جواس زمین کواستعمال کررہا ہےوہ اس کامحکوم ہے۔لہذا اس کا بنیادی فلیفہ بین تھا کہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے،اوراللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے،اور جب اللہ تعالیٰ ما لک ہے تو اگر کسی با دشاہ کوز مین دی گئی ہے، تو وہ یا دشاہ اللہ تعالیٰ کامحکوم ہے۔ پھر با دشاہ جس کوبطور جا گیرکوئی زمین دے دے تو وہ جا گیردار با دشاہ کامحکوم۔ پھروہ جا گیردار ایے کسی کا شتکار کو دے دے تو کا شتکار اس کامحکوم۔ پھر بڑا کا شتکارکسی جھوٹے کا شتکار کو دے دیتو چھوٹا اس کامحکوم \_غرض حکومت، حاکمیت اورمحکومیت بیتمام تر زبین کی ملکیت ے وابستہ ہے۔لہذان کا کہنا تھا کہ جب اللہ نے زمین بادشاہ کودے دی ہے،تو وہ بادشاہ الله تعالیٰ کے آ گے محکوم ہونے کی حیثیت ہے جواب دہ ہوگا، کیکن اب اس زمین برمکمل تصرف بادشاہ کو حاصل ہے۔ پھر بادشاہ اگر کسی کو زمین دے دے گا تو جس جھے میں اُسے ز مین دے دی ہے،اُس حصے میں وہ جا گیردار جس کوجا گیردی گئی ہے با دشاہ کامحکوم ہوجائے گا،لیکن اس جا گیردارکواس زمین پرتمام تر تصرف کاحق حاصل ہوجائے گا۔اس کا نتیجہ بیہ ے کہ باوشاہ ہے لے کر ایک چھوٹے کا شڈکار تک زمینداروں اور جا گیرداروں کا ایک غیرمتناہی سلسلہ تھا۔ مثلاً با دشاہ نے کسی کو دس ہزارا یکڑ زمین دے دی ،اب وہ دس ہزارا یکڑ کا حاکم ہےاور دس بزارا بکڑز مین پراہے مکمل تصرف کاحق حاصل ہےاوراس دس بزارا بکڑ زمین کے اندراس نے چھوٹے چھوٹے مکڑے کررکھے ہیں، پچھایک کودے دیا، اور پکھ دوسرے کودے دیا۔وہ سارے زمیندارمل کراس کے محکوم ہیں۔ بھران چھوٹے زمینداروں نے اور چھوٹے زمینداروں کو دے دیا تو وہ ان کے محکوم ہیں۔انہوں نے اور کاشتکاروں کو دے دیا، وہ ان کے محکوم ہیں ۔اس طرح ہوتے ہوتے ایک ادنیٰ آ دمی تک وہ سلسلہ چلتا تھا اورساتھ میں جب بادشاہ نے کسی جا گیردار کو زمین دی تو مفت تو نہیں دے دی، بلکہ اس

زمین کے بدلے وہ جا گیردار پر پچھ شرائط عائد کرتا تھا۔ مثلاً اگردی ہزارا یکڑز مین دی ہے تو
اس جا گیردار ہے جس کودی ہزارا یکڑز مین دی گئی ہے بید معاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ بادشاہ کواتنا
خراج دے گااور جب جنگ کی ضرورت پیش آئے گی تواپنی رعیت میں ہے اسے سپاہی مہیا
کرے گا۔ کسی کے ذمے دی ہزار سپاہی ہیں، اور کسی کے ذمے دو ہزار سپاہی ہیں، تو کسی کے
ذمے پانچ ہزار ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ اس کا رابط صرف اتنا ہے کہ بادشاہ نے اس کوز مین
دی ہے، اور بیاس کے مقابلے میں کچھ خراج ادا کرتا ہے اور ساتھ میں جنگ کے موقع پر
سپاہی مہیا کرتا ہے۔

اباس جاگیر کے اندر جور ہنے والے ہیں، وہ اس کے محکوم ہیں۔ لہذا بیان کے اوپر مطلق العنان حکمران ہے۔ یعنی جو چاہان پر ٹیکس لگا دے، جو چاہ اُن سے زمین کا کرایہ وصول کرلے، جو چاہ ان کے اوپر شرائط عائد کردے اور نہ صرف بید کہ شرائط عائد کردے بلکہ ان کے حاکم کی حیثیت سے ان کے اوپر وہی اختیارات استعمال کرے جوایک بادشاہ کو جو تے ہیں۔ بلکہ اس ہے بھی آگے برٹھ کر جب عملاً بیہ وا کہ جو اختیارایک آقا کو ایٹ غلام پر ہوتے ہیں، وہ اختیارات بیاوگ اپنے کا شتکاروں پر استعمال کرتے تھے اور ایٹ غلام پر ہوتے ہیں، وہ اختیارات بیاوگ اپنے کا شتکاروں پر استعمال کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ یہ بھی تھا کہ ہم شہیں کا شت کرنے کے لیے زمین وے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ یہ بھی تھا کہ ہم شہیں کا شت کرنے کے لیے زمین وے کرے ہیں، اس سے تم اپنی روزی بھی کماؤ گے، اور ساتھ ساتھ تھم ہیں تحفظ بھی مہیا کیا جائے گا، کو کہ خواری تھی اور اگر بادشاہ سے کوئی مہیا کہ عاصل کرنے کے لیے بادشاہ سے مراعات حاصل کرنے مراعات حاصل کرنے ہے جو جا گیردارا پی رعیت کے لیے بادشاہ سے مراعات حاصل کرنے کا بھی ذے دار ہوگا۔

پھروہ جو چھوٹا زمیندار ہے وہ آگے دوسروں کے ساتھ ای طریقے سے بیمل کرتا تھا تو ہروہ بڑا جوز مین کاما لک ہے، وہ فیوڈل لارڈ (Feudal lord) کہلاتا تھا اور جو چھوٹا اس کے نیچے ہے جو اس کا براہ راست ماتحت ہے، وہ Vocal کہلاتا تھا جس کو ہم چھوٹا جا گیردار کہہ کتے ہیں اور مثلاً بادشاہ Feudal lord ہے اس نے کسی جا گیردار کو زمین دی ہے، وہ اس Vocal ہے، پھر Vocal نے اپنی زمین کا پکھ حصہ دوسرے کودے دیا دہ اس کا Feudal lord بن گیا، اور چھوٹا زمینداراس Vocal بن گیا، اور چھوٹا نہا، یا تصرف ہوتا تھا، اس کو Feud کہتے تھے، جس کو آپ جا گیر بھی کہد کتے ہیں۔ ہر محکوم زمیندار یا کاشتکار کی اس کو Feud کہتے تھے، جس کو جب بھی فیوڈ ل لارڈ کسی جنگ میں حصہ لینے کے لیے کہ تو اس کا محکوم اپنی خدمات اس کوفراہم کرے۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کو اپنی خدمات اس کوفراہم کرے۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کو اپنی خدمات پیش کرے کا، یہاں تک کہ آخر میں بادشاہ تک بات پہنچ گی۔ چنا نچے جنگوں کے مسائل انہوں نے اس طرح حل کرنے کی کوشش کی۔ ان خدمات کی فراہمی میں تر تیب بھی مقرر ہوتی تھی کہ مثلاً میں چالیس دن فلاں فلاں آ دمی جنگ کی خدمات فراہم کریں گے، اور دوسرے چالیس دن دوسرے لوگ کریں گے، اس طرح آپس میں اوقات کی اور زمانے کی تقسیم کر کھی تھی۔

چپوٹوں کی دوسری ذمہ داری پیتھی کہ وہ اس زمین کاخراج یا کراہیا ہے فیوڈ ل لارڈ کوادا کریں گے۔

تیسرا مید که خود فیوڈل لارڈ کیجھ زمین براہ راست کاشت کرنے کے لیے اپ تصرف میں رکھتا تھا کہ اس کی زمین پرلوگ بطور مزدور کام کریں گے۔اس کیلئے بھی سال کے کچھ دن مقرر تھے کہ ان دنوں میں بیلوگ اس کی زمین پر کام کریں گے، اور دوسرے دنوں میں دوسرے دنوں میں دوسرے لوگ۔

چوتھا ہے کہ جب فیوڈل لارڈ کا بیٹا جوان ہوتو اس گونا ئٹ بنایا جائے۔اس نائٹ بنانے کی تقریب میں بیلوگ جا گیردار کی خدمت میں کچھنڈ رانہ پیش کریں گے،اور نائٹ بنانے پر جوخر چہآتا تا تھااس خریجے کے اندر بھی بیلوگ حصہ دار ہوں گے۔

یا نچواں بیہ کہا گر فیوڈل لارڈ کی بیٹی کی شادی ہوتو اس شادی کے اخراجات میں بھی سے لوگ کچھونہ کچھاپنا حصہ اُدا کریں گے۔ چھٹا یہ کہ اگر فیوڈل لارڈ کہیں جنگ میں قید ہوجائے ، تو اس کی رعایا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا فدید دے کراس کوچھڑائے ، اور اگر پینے دے کر بیمعاملہ بن جائے تو پینے دے کرچھڑا دے ، اور اگر آ دی کے بدلے آ دی کا فدید ہو، یعنی وشمن یہ مطالبہ کرے کہ ہم نے تمہارے فیوڈل لارڈ کوقید کیا ہے ، اس کوچھوڑ نے کے لیے ہمیں دس آ دی چاہئیں تو رعایا میں سے دس آ دی بطور فدید کے اپنے فیوڈل لارڈ کی جگہ جاکر قید ہونے کیلئے پیش کئے جاکھے۔

ساتویں ہے کہ فیوڈل لارڈ صاحب جب بھی سفر کریں گے، یا شکار کھیلیں گے توشکار کھیلئے کے دوران ان کے کاشتکار ان کو مدد پہنچا ئیں گے، ان کی مہمانی کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے اور ان کے لیے شکار کا بہتر انتظام کریں گے۔ بیجھی با قاعدہ معاہدے میں طے ہوتا تھا۔ یہ بات بھی طے تھی کہ اگر کوئی گاشتکار لا وارث مرجائے توفیوڈل لارڈ اس کا وارث ہوگا، اورا گرکوئی ماتحت کا شتکار فیوڈل لارڈ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا تواس صورت میں اس کی زمین ضبط کرلی جائے گی۔

اس می گی شرائط تھیں جوجا گیرداروں کی طرف ہے کا شتکاروں پر عائد کی جاتی تھیں۔
چھوٹے زمینداروں اور کا شتگاروں پر کھمل تسلط کے نتیج میں یہ جا گیردارہی اپنے علاقے کے حاکم بن گئے ،اوررفۃ رفۃ انہوں نے ایک متوازی حکومت کی شکل اختیار کرلی ،اوراس طرح پورا ملک ان کے زیراثر آ گیا۔ بادشاہ ایک مرتبہ ان کوزمین وے کرفارغ ہوگیا۔
جب اس کوفوج کی ضرورت پیش آتی تو وہ ان سے فوج لے کراپ ذشمنوں کے ساتھان کا مقابلہ کرتا۔ رفۃ رفۃ ہوایہ کہ یہ جا گیرداراتے خودسر ہوگئے کہ اپنی رعایا پر جوچا ہا قانون نافذ کیا ،اور جوچا ہیں شرائط عائد کریں۔ اوپر جوشرائط بیان کی گئی ہیں ، وہ تو کتابوں میں بیان کی جاتی ہوں اختیاران کو کمل حاصل تھا۔ جوچا ہے شرائط عائد کردیتے تھے ،اور چونکہ جاتی ہیں۔ لیکن اختیاج تھا کہ جنگ کے لیے فوج انہی سے فراہم ہوتی تھی ،اس لیے بادشاہ ان بادشاہ ان کامختاج تھا کہ جنگ کے لیے فوج انہی سے فراہم ہوتی تھی ،اس لیے بادشاہ ان کے جائز اور نا جائز مطالبات مانے پر مجبور ہوجاتا تھا۔ لہذا یہ سیاست پر بھی عملاً قابض تھے

اوران کااثر ورسوخ اتنا تھا کہ یہ جوتوا نین جاہتے بادشاہ سے منظور کرالیتے تھے۔ کچھ دن تک تو بادشاہ اور جا گیردار کے گھ جوڑ سے بینظام چلتا رہا ۔لیکن بالآخر جب جا گیرداراور بادشاہ کے مفادات مکرائے تو خودان کے درمیان لڑائیاں کھڑی ہوگئیں۔ چنا نچہ تاریخ میں ان کے تصادم کے بڑے طویل واقعات ہیں۔

به تھا پورپ میں قرون وسطی کا جا گیر دارانہ نظام!اس نظام کی خرابیاں واصح تھیں کہ سے جا گیردارایک طرف تواینے نچلے لوگوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتے تھے، اور انہیں برطرح دبا کرر کھتے تھے، اور دوسری طرف بادشاہ کے ساتھ ان کا جوتعلق تھا، وہ آخر میں خودسری پر منتج ہوا،اور ملک کی سیاست پر بیلوگ اس طرح قابض ہو گئے کدان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو ہی نہیں یا تاتھا۔ پیسٹم تھا جس کو جا گیردارانہ نظام کہا جاتا ہے جوسال ہاسال جاری رہا،اوراس کے مفاسدے پورا پورپ بلکتا رہا ہے۔اب جب جا گیردارانہ نظام کالفظ ہولتے ہیں تو ای قشم کا تصور ذہن میں آجا تا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے نظام کو گالی بنتا تھا، چنانچےوہ گالی بن گیااوراس پورپ کے نظام کی کچھ جھلکیاں ہمارے عالم اسلام میں بھی آئی ہیں۔جیسے کہ خلافت عثانیہ کے بعض ادوار میں ،اورمغل شہنشاہی کے بعض ادوار میں اس جا گیردارانه نظام کی جھلکیاں آئیں ،اگر چہ پورانظام وہ نہیں تھا،لیکن ان شرائط پرلوگوں کو جا گیریں دی گئیں کہ وہ بوقت ضرورت باوشاہ کوفوج فراہم کرینگے۔آپ نے شاید بیسناہوگا كمغل زمانے سے يائج ہزارى جا گيردار اور وس ہزارى جا گيردار چلے آتے تھے۔ يا في ہزاری جا گیردار کامطلب بیہوتا تھا کہ جنگ کے وقت بیہ یانچ ہزارسیا ہی لے کرآئے گا ،اور وی ہزاری جا گیردار کا مطلب میہ کہ بیدوس ہزار سیاہی لے کرآئے گا۔مغلیہ دور میں بھی میہ سلسلہ تھالیکن اس بختی کے ساتھ نہیں تھا ،اوراس پورے نظام کے ساتھ نہیں تھا جو پورپ میں تھا۔ البتہ انگریز چونکہ اُسی جا گیری نظام کا عادی تھا، اس کئے جب ہندوستان پر اس کی حکومت آئی تو اُس نے یہاں بھی بعض علاقوں میں تقریباً اُسی جیسانظام جاری کردیا، جیسے کہ بلوچتان میں سرداری نظام ہے۔ بیسر دار درحقیقت انگریز کے بنائے ہوئے جا گیردار

ہیں ،اورانہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ تقریباً وہ معاملہ کیا ہوا ہے جو یورپ کے جا گیردارانہ نظام میں رعیت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔

کیکن اس تفصیل ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس جا گیردارانہ نظام کا شریعت کے احکام ا قطاع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اقطاع کی اجازت ہے، یعنی عطاء جا گیر کی اجازت ہے تو اس کا اس نظام ہے کوئی تعلق نہیں ۔وہ بالکل دوسری چیز ہے اور بید دوسری چیز ہے۔ اقطاع کی اجازت حضورا قدس کا لیے گئے کے وقت سے ہے۔ آپ ّ نے خودا قطاع فرمایا ہے،متعدد صحابہ کرام ﷺ کو جا گیرعطا فرمائی۔حضرت وائل بن حجرﷺ کو عطا فر ما ئی حضرت معاویه ﷺ کوعطا فر مائی ،حضرت فاروق اعظیم ﷺ کوعطا فر مائی ،حضرت صدیق اکبر ﷺکو جا گیرعطا فر مائی اور ان کے علاوہ بھی بہت ہے لوگوں کو جا گیریں عطا فر مائی ہیں اسکین اول تو پہ جا گیریں دینے کا وہ مقصد نہیں تھا جو یورپ کے جا گیری نظام میں بیان کیا گیا، بلکہان کا مقصد بحثیت مجموعی ریاست کے مفا دکو مدنظر رکھنا تھا کہ جوزمینیں بنجر یڑی ہوئی ہیں ،انہیں لوگوں کے ذریعے آبا دکیا جائے ، چنانچیا گر بنجرز مین جا گیر کے طور پر دی جاتی توبیشرط ہوتی تھی کہ وہ تخص اُسے خود تین سال کے اندراندر آباد کرے، اور اگروہ آ با دند کر شکے تو زمین واپس لے لی جاتی تھی ،اوربعض او قات بیزمینیں غریب لوگوں کی امداد کے طور پر بھی دی جاتی تھیں ۔غرض جا گیروں کے عطا کرنے کا حاصل بیٹھا کہ بیلوگ اپنی محنت ہے اس جا گیروں کوآ بادکریں ،اوران کا پیمل زمینوں کوآ بادکرنے کا سبب ہے ،اس ے ملک کی پیداوار میں اضافہ ہو،خود آباد کریں مااہنے مزدوروں کے ذریعے آباد کرائیں۔ پھر آباد ہونے کے بعدوہ زمینیں اُن کی ملکیت میں آ جاتی تھیں جن یروہ کاشتکاروں سے مزارعت کامعاملہ بھی کریکتے تھے،لیکن کا شتکار کے ساتھ شرا کط جڑھیں وہ تو شرعی اعتبار ہے متعین اورمعلوم تھیں ۔ان شرائط کے ساتھ کاشت کارے معاملہ ہوسکتا ہے اور کوئی شرط فاسداس کے اوپر عائد نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ مزارعت میں شریعت نے خود شرطیں عائد کردی ہیں کہاں تتم کا معاہدہ ہوسکتا ہے اور اس قتم کا معاہدہ نہیں ہوسکتا ہے۔ معین پیدا وار کا

مطالبہ اُن سے نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اسے من تہ ہیں ضرور دینا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ بٹائی کا معاملہ ہوسکتا ہے کہ ایک چوتھائی میں لوزگا اور تین چوتھائی تم لو گے۔اس کے علاوہ کوئی اور شرط فاسداس کے اوپر عائد نہیں کی جاسکتی۔

شریعت میں مزارعت کا معاملہ برابر کے فریقوں کا معاملہ ہے، جیسے کے بائع اور مشتری
کا معاملہ ہوتا ہے جیسے اجیراور مستاجر کا معاملہ ہوتا ہے، اور ان کے حقوق آئ معاملہ ہوتا ہے اور ان کے حقوق آئ معاملہ ہوتا ہے اور ان کے حقوق آئ معاملہ ہوتا ہے اندر متعین ہوتے ہیں، لہٰذا اُس میں یہ تصور نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آ قااور بیر عیت اور وہ حاکم اور بیر محکوم قرار پائے ، اور جو چاہے اس کے اوپر شرطیس عائد کردے کہ میری ہیٹی کی شادی میں اتنا دوگے اور میرے بیٹے کیلئے بیدوگے۔ میں تمھارا وارث ہونگا اور استے پیسے معین طور پر مجھے اوا کرنے ہونگا ۔ اس قسم کی کوئی شرط اس پر عائد نہیں کی جا محتی ۔ لہٰذا اسلام کے اندر جواقطاع ہے، اس کا کوئی دور دور تک واسط اس پورپ کے جا گیردارانہ نظام سے نہیں ہے۔

اب لوگوں نے صرف یہ بات من کر کہ لفظ اقطاع کا ترجمہ جا گیردیئے سے کرتے ہیں ، اس کے بارے میں میکہنا شروع کردیا کہ میتو ہمیں جا گیردارانہ نظام کی طرف لے جارہے ہیں ،حالانکہ اس کا پورپ کے ندکورہ جا گیردارانہ نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

دوسرا: زمین کے اوپر جو واجبات ہیں وہ شرعاً متعین ہیں، یا توعشر ہے یا خراج ہے اور وہ متعین ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ تو جا گیردار کرسکتا ہے، نہ زمیندار کرسکتا ہے اور نہ کوئی اور کرسکتا ہے۔ اسلے اگر اسلام کے نظام اقطاع پڑمل کیا جائے تو وہ خرابیاں جو یورپ کے جا گیرداری نظام کے اندر پیدا ہو کمیں وہ یہاں پیدا ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں اس لیے لانی چا ہے کہ یہ لفظ بول بول کراور یورپ کے جا گیرداری نظام کی خرابیاں بیان کر کر کے بہت او گول کی گیا ہے اور کیا جا تا ہے۔

## فسطائيت يإفاشزم

اشرافیہ کے نظام کی پانچویں قتم ہے فسطائیت یا فاشیت یا فاشزم! بیا یک سیاسی نظام ہے

جس کا بانی اور مؤجدا ٹلی کا ڈ کٹیٹر مسولینی (Mussolini) تھا، اور بیلفظ اس نے وضع کیا ہے۔ فاشزم (Fascism) کا لفظ ایک یونانی لفظ فاست سے نگلا ہے، اور وہ عربی کے لفظ فاست سے نگلا ہے، اور وہ عربی کے لفظ فاس سے ما خوذ ہے جوعربی میں کلہاڑی کو کہتے ہیں، یاسلاخوں کے ایسے مجموعے کوجس کے بیچھے کلہاڑی گئی ہوئی ہو اٹلی کے ڈ کٹیٹر Dictotar مسولینی نے اپنی حکومت کا قومی نثان کلہاڑی بنایا تھا۔ جیسے روس کا نثان درانتی ہوتا ہے، یا جیسے ہمارے پاکستان کا نثان جیاند تارا ہے، ایسے ہی کلہاڑی ان کا بخش شرجہ کریں تو وہ کلہاڑا شاہی ہے، یعنی کلہاڑی کی اور شاہی ہے۔

اس کا پس منظریہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں اٹلی کونقصان کافی پہنچاتھا،اگر چہاتمیس اتحاديوں كو فتح ہوئى تھى اور جرمنى كوشكست ہوئى تھى اوراڻلى اتحاديوں ميں شامل تھا،للہذا وہ فاتحوں میں شامل تھا،کیکن اس کو جنگ کاخمیاز ہ بہت بھگتنا پڑا ،اوراس میں ابتری کی عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوگئی،معاشی حالت تباہ ہو چکی تھی ،ادار نے ختم ہو چکے تھے،لوگ بدحالی کی وجہ سے بریشان تھے، اور حکومت بالکل بے اثر تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ملک تباہی کے کنارے پہنچ رہاہے، اور کوئی آ دمی ایسانہیں تھا جو ملک کے حالات کو بہتر بنا سکے۔ان حالات میں مسولینی نے سن ۱۸۱۹ء میں اٹلی کے شہرمیلان سے اپنی فاشٹ بارٹی کا آغاز کیا اورا پے انقلابی نظریات ہے بہت جلدعوام میں مقبولیت حاصل کی ، اور ۱۹۲۲ء میں اپنے متبعین کاایک شکر تیار کیا جوسیاہ رنگ کی قبیصیں پہنتے تھے،اورروم کی طرف اُن کو لے کر مارچ کیا،اورحکومت ہےمطالبہ کیا کہ مسولینی کووز براعظم بنایا جائے ،ورنہ وہ طاقت کے ذریعے حکومت کا تنختہ اُلٹ دینگے۔ آخر کار بادشاہ نے مجبور ہوکرمسولینی کوحکومت بنانے کی دعوت دی،اوروہ اٹلی کامطلق العنان ڈ کٹیٹر بن گیا جس نے تمام دوسری پارٹیوں پر پابندی لگا دی۔ مسولینی کے فاشزم کا حاصل میہ ہے کہ درحقیقت فر دکوئی چیز نہیں ہے۔جو کچھ ہے وہ قوم ہے جس کی نماندگی اٹلیٹ کرتی ہے۔وہ جوا قبال کامشہورشعرہے کہ:

فردِ قائم ربط ملت ہے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

بنیا دی طور پریمی فلفہ مسولینی نے پیش کیا تھا کہ فردانی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل اہمیت ریہ ہے کہ قوم کے مفاد کو سامنے رکھنا جاہئے ، اور اس کے مفاد کو سامنے رکھنے کے لیے ایسے اقد امات کرنے جاہئیں جن ہے قوم ترقی کرے۔ساری زندگی کامحور اورحاصل بدہے کہ ہماری قوم آ گے بڑھے اور اقوام عالم بیں اے متناز مقام حاصل ہو۔اس کے لیے اگر دوسری قوموں سے لڑنا پڑے تو جنگ کرے، اور دوسرے ملکوں کو بھی فتح کرکے انے زیر تکیں لائے۔اس کے لیے حکومت ایسی ہونی جا ہے کہ تمام شعبہ ہائے زندگی پراس کی گرفت مکمل ہو تعلیم اس کی ہر بیت اس کی ،اخلاق اس کے سکھائے ہوئے ، قانون اس کااور ہر گام حکومت ہی انجام دے گی۔لہذا اس کے لیے ناگز رہے کہ حکومت بڑی طاقت ور اورمضبوط ہو،افراد کی رائے کی پابند نہ ہو، بلکہ خوداینے ذہن میں ملک کی اور ملت کی قوم کی ترقی کے لیے جورات آئے اس کو کسی اونیٰ کھنگے کے بغیر اختیار کرلے۔اس کیلئے پیجھی ضروری ہے کہ تمام افراد مکمل طور پر حکومت کے تابع فرمان ہوں ،کوئی اختلاف نہ کرے۔ چنانجیاس میں کوئی شک نہیں کہ مسولینی نے اپنی قوم کوآ گے بڑھانے میں بڑا کر دارا دا کیا، اور پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں جو تباہ حالی پیدا ہوئی تھی ، اس کو بڑی حد تک دور کیا، اورلوگوں میں ایک قومی حمیت کا جذبہ پیدا کیا۔وہ کہتا تھا کہ ہم عدم تشد د کونہیں مانتے ،عدم تشد دیز دلول کاشیوہ ہے۔الہذاہم اپنی قوم کی دھاک بٹھانے کے لیے جنگ بھی کریں گے، اوروہ جنگ ہماری قوم کے لیے ایک حیات نو کا پیغام لائے گی۔مسولینی کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ "مرد کے لیے جنگ الی ہے جیے عورت کے لیے زیگن" ۔ یعنی جس طرح عورت ز چگی کے بغیر تخلیقی کارنا ہے انجام نہیں دے علی،اور قوم کو پیدانہیں کر علتی،ای طرح مرد جب تک جنگ ندکرے،اس وفت تک وہ کوئی تخلیقی کارنا مدانجام نہیں دے سکتا،للہذا اس کو جنگ کرنی جاہیے ،اور جنگ کے بغیرقو می اعتماد پیدائہیں ہوسکتا ، نہقوم کی بالا دی قائم ہوسکتی

ہے۔ساتھ ہی وہ بیکہتا تھا کہ ہم جمہوریت کے بھی خلاف ہیں ،اس لئے کہ جمہوریت کے معنی ہیںا کثریت کی رائے کو حتمی اور قطعی سمجھنا ، حالا نکہ ضروری نہیں ہے کہا کثریت سیجیح فیصلہ کرے، وہ غلط فیصلہ بھی کر علتی ہے اور وہ ملک وقوم کے لیے مصر بھی ہوسکتا ہے۔الہذا فاشرزم کی تھیوری کےمطابق جو فاشٹ لیڈر ہے،وہ جو فیصلہ کرے گاوہ ہی تمام قوم کو ماننا ہوگا۔ تیسراان کابیرکہنا تھا کہ ہم افراد کی آ زادی اورحرمت کوبھی نہیں مانتے \_فرداینی ذات میں کچھنیں ہے۔وہ قوم کاایک جز ہونے کی حیثیت میں محترم ہے،اپنی ذات میں کچھنیں ہے۔لہذا قوم کی فلاح و بہبود کی خاطر کوئی ایسا قانون جاری کیا جائے یا ایسے احکام جاری کیے جائیں جوفرد کی آزادی پر پابندی عائد کرنے والے ہوں تو پیمین حکمت کے مطابق ہ،ادرانی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت قائم نہیں ہو علی ،حکومت کے خلاف کوئی تنقیر نہیں ہو علی ، وہ کہتے تھے کہ جو کچھ تنقید کرنی ہووہ فاشٹ بارٹی کے اندرآ کرکرو،اور بتاؤ کہ اصلاح کا کیا طریقہ ہوسکتا ہے؟ کیکن اس یارٹی ے باہررہ کرآ پ اخبار میں کوئی بیان دیں یا کوئی جلسہ منعقد کریں ،اورلوگوں کے سامنے اس حکومت کی کسی یالیسی کےخلاف تنقید کریں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔اس طرح فرد کی آ زادیاں ختم کردی گئیں اور جماعت کی بالادتی قائم کرنے کا فلفہ پیش کیا گیا۔ چونکہ فاشزم کے تحت جو جو حکومت ہوتی ہے، زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہوتی ہے، اس لیے اس کوکلیت پبند (Totalitarian) حکومت بھی کہتے ہیں، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ اس کے تصرف سے اور اس کے احکام سے خالی نہیں ہے۔ ایک طرف حکومت کے اختیارات لامتنابی،اور دوسری طرف فر د کی آ زادی کاا نگار، جب بیدو چیزیں جمع ہوجا ئیں تو جروتشد د نا گزیر ہوجا تا ہے، اور یہی فاشزم میں بھی ہوا۔

### نازى حكومت

مسولینی کے بعد جرمنی میں ہٹلر نے بھی اس فاشزم کوا پنایا۔اس کا سیاسی فلسفہ بعینہ وہی تھا جومسولینی کا تھا،اوراس کا بھی کہنا ہے ہی تھا کہ حکومت یعنی سٹیٹ سب کچھ ہے،افراد کچھ

نہیں ہیں۔لیکن اس نے فاشزم کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کیا۔جس کو آپ کہہ لیجے تسلی قوم پرتی یاRacial Nationalism \_ہٹلر کا فلسفہ پیتھا کہ دنیا میں حکمرانی کرنے کی اہل صرف آ ریائی قومیں ہیں جن کی نسل آ ریائی ہو، بس وہی دنیا میں حکومت کرنے اور بالا دی کاحق رکھتی ہیں، چنانچے ہٹلرسا می نسل کے لوگوں کا کٹر مخالف تھا۔لہٰذااس نے پیہ طے کیا ہوا تھا کہ سامی نسلوں کوئہس نہیں کرنا ہے،اور جب تک سامی نسلوں کی بالا دسی و نیا ہے ختم نہیں ہوتی اس وفت تک میں لڑتا رہوں گا ہے ہٹلر کا مقصد زندگی تھا۔اس کا وجود بھی درحقیقت اس طرح ہوا کہ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں اٹلی کو فتح حاصل ہوئی تھی مگر جیتنے کے باوجو دیتاہ حال ہوگیا تھا، حالانکہ اس کے دوسرے اتحادی اتنے تباہ نہیں ہوئے تھے، یعنی انگلتان، فرانس اور روس اتنے تباہ نہیں ہوئے تھے جتنا اٹلی تباہ ہوا تھا اور جرمنی تو ہار ہی گیا تھا ، جب جیتنے والے کی تباہی کا پیرحال تھا تو ہارنے والے جرمنی کااندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔اس لتے وہاں بھی افراتفری کا عالم تھا ،اور جرمنی کے لوگ بخت بدحالی ہے گزرر ہے تھے ،اور کسی ایسے نجات دہندہ کی تلاش میں تھے جوانبیں اس بدحالی سے نکالے۔ تو ہٹلرنے قیادت کا حجنڈ ااٹھالیا،اور فاشزم وہاں پر نافذ کیا، یعنی سولینی کے تمام کے تمام نظریے لیے،اور اس کے ساتھ اپنی قوم پرتی اورنسل پرتی کا اضافہ کر کے نازی حکومت قائم کی۔ چونکہ وہ سامی نسل کے لوگوں کا دشمن تھا ،اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہود بوں پراُس نے بہت مظالم ڈھائے ، اورانہیں جرمنی سے نکلنے پرمجبور کیا۔اس میں کچھتو حقیقت بھی تھی ،اور کچھ یہود یوں نے ان مظالم کی داستانیں نہایت مبالغے اور شدومدے بیان کی ہیں، جرمنی ہے ان کے نگالے جانے کو ''ہولو کاسٹ' (Holocaust) کہتے ہیں, ہولو کاسٹ کے موضوع پر بہت ی کتابیں آ چکی ہیں۔اگرآ پ کسی مغربی ملک کے کسی بڑے کتب خانے میں جا کمیں توایک پورائیشن 'مولوکاسٹ' پر ہوگا جس میں انہوں نے اپنی مظلومیت کی ایسی داستانیں بیان کی ہیں کہ پڑھنے والے کوان سے ہمدردی ہونے لگتی ہے۔ پیسارا پروپیگنڈ ااس لئے کیا گیا ہے تا کہا بی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ کراسرائیلی حکومت قائم کرنے کا جواز فراہم کیا جائے۔

ای مقصد کیلئے اربوں ڈالرخرج کر کے فلمیں بنائی گئی ہیں جو دنیا بھر میں دکھائی جاتی ہیں۔
انتہائی حسرت کی بات میہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سوڈ ان گیا ہوا تھا خرطوم کے ایک ہوٹل میں مظہرا ہوا تھا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے کرے کے دروازے پرایک اشتہارر پڑا ہوا تھا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے کرے کے دروازے پرایک اشتہارر پڑا ہوا ہوا ہے جس میں میہ بات کھی ہوئی تھی کہ نو بجے رات کو ہولو کاسٹ فلم کی پہلی قبط دکھائی جائے گی اور پرسوں تیسری قبط دکھائی جائے گی ۔ یعنی ان جائے گی کل دوسری قبط دکھائی جائے گی اور پرسوں تیسری قبط دکھائی جائے گی ۔ یعنی ان عرب مما لک میں ہے ایک اسلامی ملک میں جن کا اسرائیل اور یہود یوں کے خلاف بول بولکر گا خشک ہوتا تھا، وہاں با قاعدہ اشتہارلگا کر ہولو کاسٹ نای فلم تین فسطوں میں دکھائی جارہی تھی۔ اناللہ واناالیہ راجعون ۔

بهرحال! ہٹلرخوداینے آپ کوآریائی کہتا تھااور جرمنی کوآریائی سمجھتا تھا،اورسامی نسلیس حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولا دہیں ، اور زیادہ ترعرب اور مشرق وسطی کے لوگ یہودی اورانگریز وغیرہ سامی کہلاتے ہیں۔ ہٹلرنے ان کےخلاف نفرت کا ایک طوفان کھڑا کیا۔اس میں شک نہیں کہ ہٹلرنے جرمنی کو برامتحکم کیا۔ا تنامتحکم کیا کہ شایداس ہے پہلے تاریخ میں جرمنی بھی اتنامشحکم نہیں ہوا تھااور معاشی اعتبارے صنعتی اعتبارے ،سائنسی اعتبارے اُس نے جنگ عظیم اول کی تباہی کا مداوا کر دیا ، اورلوگوں میں قوم پرتی کی حمیت اس درجه بھر دی کهاس کی مثالیں دنیا میں کم ملتی ہیں۔اس کامکمل مظاہرہ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جرمن قوم نے اتحادیوں کے خلاف لڑائی کے دوران جوقر بانیاں دی ہیں ان کی نظیر ملنامشکل ہے۔لیکن اس کواس بات کا جنون چڑھ گیا تھا کہ میں کسی طرح سامی نسلوں کے لوگوں کوختم کردوں ،اوراپنی برتری پوری دنیامیں قائم کردوں اور حقیقت بیہ ہے کہ وہ آندھی طوفان کی طرح دنیا پر چھا گیا تھا۔اس کی فتوحات کا سلاب تیزی سے بڑھ رہاتھا ہمیکن آخر کارروس میں جا کر تباہی کا شکار ہوااورختم ہوا۔ بہرحال بیہٹلر کا فاشر م تھا، فاشر م تو اس کا سیاسی فلسفہ تھا،اور جو جماعت اس نے بنائی تھی جس کی ڈکٹیٹرشپ قائم کی تھی وہ'' نازی'' جماعت کہلاتی تھی۔اس لیے ہٹلر کے فاشز م

کو''نازی ازم'' بھی کہتے ہیں، اور اس گی تحریک ونازی تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ مسولینی اور ہللر نے برای آن بان دکھائی ،لیکن اس کے بعد بید دونوں تباہ ہوگئے۔ ان کی دیکھا دیکھی مختلف ملکوں میں بھی فاشزم اپنایا گیا، چنانچہ بینظام پچھرصے جاپان میں بھی رہا، پچھرصہ برازیل، ارجنٹائن اور اپین میں بھی رہا۔ ان قو موں نے دیکھا کہ ہٹلر نے اپنی قوم کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا، لہذا ہم بھی اس راستے پر چلیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی نقل اتار نے کی کوشش کی ایکن وہ اس معیار تک نہیں بہنچ سکے جس معیار تک ہٹلر اور مسولینی پہنچ سکے جس معیار تک ہٹلر اور مسولینی پہنچ میں اور بالآخران کے ختم ہونے کے بعد فاشزم ایک فلسفے کے طور پر اپنی موت آپ مرگیا۔ اگر چہاب بھی کسی ملک میں کوئی مطلق العنان حکمران آجا تا ہے تو اُس کو بھی میہا جاتا ہے کہ وہ فاشنے ما پی ساتھ دگانا پہند نہیں کرتا۔ وہ فاشٹ ڈکٹیٹر ہے ،لیکن اب کوئی بینا م اپنے ساتھ دگانا پہند نہیں کرتا۔

## يرولتارى حكومت

چھٹی ہے ، اور اس کا فلفہ در حقیقت کارل مارکس کے نظریات پربٹی ہے۔ کارل مارکس کے نظریات میں سے ایک اہم نظریہ وہ ہے جس کووہ جدلی مادیت (Dialectical) نظریات میں سے ایک اہم نظریہ وہ ہے جس کووہ جدلی مادیت Materialism) کانام دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ابتداء آفرینش سے اب تک دنیا دو طبقوں میں بئی ہوئی ہے۔ ایک طبقد امیر امراء اور دولت مندوں کا تھا، منصب داروں کا، طبقوں میں بئی ہوئی ہے۔ ایک طبقہ منت کش عوام کا، چاہے وہ مزدور ہوں یا کا شتکار ہوں۔ پہلے طبقہ کو وہ ''بورژوا' (Bourgeois) کانام دیتا ہے، اور دوسرے ہوں۔ پہلے طبقہ کو وہ ''بورژوا' (Bourgeois) کانام دیتا ہے، اور دوسرے کو 'پرواتاری' (Proltariat) کہتا ہے۔ کارل مارکس کی تاریخی جدلیت کا فلفہ ہے کہ ابتداء آفرینش ہے آئ تک دنیا میں انہی دوطبقوں کے درمیان شکش اور جنگیس چاتی رہی ابتداء آفرینش ہوئی ہیں، اور جینے معرکے ہوئے ہیں، درحقیقت ان کے پیچھے بورژوا اور پرواتاریہ کی باہمی مشکش تھی، اور جمیشہ ان کے درمیان کے در

لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور بورژ واطبقہ ہمیشہ پرولتاریہ کو دیا تاریا ہے،اس کا استحصال کرتا رہا ہے، اوراس نے پرولتارید کو اُس کے جائز حقوق بھی نہیں دیئے۔خاص طور سے صنعتی انقلاب آنے کے بعد، یعنی جب سے صنعتیں وجود میں آئیں اور مشین بنی، تو جتنی مصنوعات تیار ہوتی ہیں، وہ مزدور کی محنت سے تیار ہوتی ہیں،لیکن حاصل شدہ دولت کا بہت کم حصہ اُے ملتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کیلئے اُس کا ایک اور نظریہ ہے جے قدرزائد (Surplus Value) کانظریه کہا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کارخانے میں جوکوئی چیز تیار ہوتی ہے اس کودو چیزیں مل کر بناتی ہیں۔ایک خام مال اور دوسری محنت ۔خام مال برمحنت کی گئی تو وہ ایک تیار مال بن گیا۔روئی پرمحنت کی تو وہ دھا گہ بن گیا، جب دھاگے پرمخت کی گئی تو کیڑا بن گیا۔اس طرح خام مال تو عطیهٔ قدرت ہے، اور محنت ہی وہ چیز ہے جواس خام مال پراپناعمل کرنے کے بعداس کوایک بہترشکل دیتی ہے، اوراس بہترشکل دینے کے نتیجے میں اس کی قدرو قیمت بڑھ جاتی ہے۔مثلاً جب روئی پر محنت کی گئی اوراس کو دھا گہ بنایا گیا اور دھا گے ہے کیڑا بنا گیا تو روئی کے مقالبے میں جو كيرُ اہاس كى قيمت زيادہ ہوگئى۔اور بيرجو كيرُ ےكى قيمت زيادہ ہوئى ،اس قيمت كوزيادہ کرنے میں اصل دخل محنت کا ہے۔اگر محنت اس پر نہ کی جاتی تو اس کی قدر میں اضافہ نہ ہوتا۔لہذا بیہ جوقند رمیں اضافہ ہوا ہے،وہ چونکہ محنت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے،اس لئے بیہ اضا فہ محنت بعنی مز دور ہی کاحق تھا ،کیکن اس کوسر مایہ دار لے اڑا۔اس استحصال کے نتیجے میں مز دور پس رہا ہے اور سر مایہ داراس کی محنت کی بنیا دیرا پنی دولت بڑھا تا جلا جارہا ہے۔ کیکن اُس کا کہنا تھا کہ اب وہ وفت آ گیا ہے کہ مزدور زیادہ عرصے نہیں پیے گا، بلکہ وہ اس التحصال کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گاجس کے نتیجے میں بالآ خراس کی حکمرانی قائم ہوگی جس کا نام پرولتاری حکومت ہے۔اس کے لیے اس نے نعرہ بید دیا کہ ' ونیا بھر کے مزدوروتم اکتھے ہوجاؤ۔'' وہ منشور اشتراکیت (Communist Manifesto) کہلاتا ہے اور عملاً پھرید ہوا کہ کارل مارکس کی اپنی زندگی میں تو اشتراکی حکومت قائم نہیں ہوسکی، کیکن اس کے بعد لینن نے روس میں زار روس کا تختہ اُلٹ کر وہاں پہلی اشتراکی ریاست قائم کی ،اوراُ ہے پرولٹاری حکومت کا نام دیا۔

یرولتاری حکومت کا فلسفه میرتھا کہ معیشت کےعوامل پیداوارمثلاً زمینوں اور کارخانوں پر سی شخص کی انفرادی ملکیت قائم نہیں ہوسکتی۔ بیرساری چیزیں ریاست کی ملکیت ہیں اورریاست کو چلانے کا تمام ترحق محنت کشوں کی برولتاری حکومت کو حاصل ہے، جس کے نمائندے ساری املاک پر قبضہ کرکے ایک منصوبہ بند معیشت Planned) (Economy کی بنیاد ڈالیس گے، یعنی یہ فیصلے افراد کے سپر دنہیں کئے جا کینگے کہ کس زمین ہے کیا کام لیا جائے ،اور کس کارخانے میں کیا چیز کتنی مقدار میں پیدا کی جائے؟ بلکہ پرولتاری حکومت ریاست کی عموی ضروریات کو مدنظرر کھتے ہوے ایک جامع منصوبہ بنا لیگی جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کیا پیدا کرنا ہے؟ کس مقدار میں پیدا کرنا ہے؟ کس کو کیا اجرت دینی ہے؟ اور کس مقدار میں دینی ہے؟ اور کیا سہولتیں فراہم کرنی ہیں؟ پیسب باتیں یرولتاری حکومت طے کریگی۔ اور چونکہ اصل حقوق پرولتاریہ ہی کے ہیں، اس لئے یرولتار یوں کی ایک جماعت کے سوا ملک میں کوئی اور سیاسی جماعت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ یرولتاریہ کے حقوق کے تحفظ کیلئے ضروری ہے کہ اُن کے سواکوئی سیاسی یارٹی نہ ہو،کوئی تنقید نہ ہو، کیونکہ پر ولتاریہ کے سواکوئی اور سیاسی جماعت ہوگی تو وہ بور ژواطبقے کے مفاوات کیلئے كام كريكى \_ پھريرولٽاري حكومت چونك يورے طبقے كے مفاد كيلے كام كريكى ،اس لئے وہ جس کے ذمے جو کام لگادے، أے بے چون و چراوہی کام کرنا ہوگا ،اور اُس کا جومعاوضہ مقرر کردے، اُسی کوقبول کرنا ہوگا ،کسی کی ذاتی ببندیا ناپند کا کوئی فیصلہ کن کردار نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بیدنظام جس میں کسی انسان کوانفرادی آ زادی حاصل نہ ہو،انتہائی مضبوط جرواستبداد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس کے عملی طور پر فاشرم میں کلیت پندی (Totalitarianism) کے جواصول تھے، وہ عملاً پرولٹاری حکومت نے بھی اپنائے اور یہ کہا کہ مقصود ہے مزدور کی حالت بہتر بنا تا۔للبذا سر مایہ داروں کے ایجنٹوں کو پیج میں دخل اندازی ہے رو کئے کے لیے زبان بند، پریس بنداور کسی کو تنقید کرنے کی کچھاجازت نہیں۔ اس طرح وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کی بدترین شکل تھی جولینن نے قائم کی ، پھراس کے بعدا شالن

نے اُسے اور زیادہ آگے بڑھادیا۔ اب چھوٹے چھوٹے سر مایدداروں کی جگدایک بڑاسر مایہ دار پرولتاری حکومت کی شکل میں وجود میں آگیا جس نے ریاست کے تمام وسائل پر قبضہ کر کے ایک ایسانظام قائم کردیا جس میں زبان کھولنا بھی مشکل تھا۔ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا۔

زمامِ کار گر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا؟ طریق کوہکن میں بھی وہی حیلے ہیں پرویزی روس میں چوہتر (۴۷) سال تک یہ نظام نافذرہا، لیکن رفتہ رفتہ اس کی معاشی، معاشرتی ،اخلاقی اورسیاسی خرابیاں اتن بڑھیں کہ سب نے چیخ چلا کراس نظام کوختم کردیا۔



تيسراباب:

# جمهوریت .....نظریاتی پہلو

اگرچہ جمہوریت (Democracy) بھی مختلف سیاسی نظاموں میں سے ایک نظام ہے، اوراس لحاظ سے اسے دوسر سے باب ہی کا حصہ ہونا چاہئے ، لیکن موجودہ دور میں اس کی اہمیت کے پیشِ نظر اسکا تذکرہ مستقل باب میں کیا جارہا ہے۔ درحقیقت اس نظام کوزیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے دور میں جمہوریت کوہی سب سے بہتر نظام سیاست قرار دیا گیا ہے، اور جمہوریت پرائیان لانا آج کی سیاست کا کلمہ طیب بن چکا ہے، کوئی شخص جمہوریت پرائیان لانا آج کی سیاست کا کلمہ طیب بن چکا ہے، کوئی شخص جمہوریت پراغتر اض کی زبان کھو لے تو وہ سیاست کی اصطلاح میں کا فر ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس کوقد رہے تفصیل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔

(۱) جمهوریت کیاچیز ہے؟

(۲) جمہوریت کے بنیادی نظریات کیا ہیں؟

(٣) كس طرح وه دنيامين متعارف ہوئى ؟

(سم) کون سے اوارے اس نے قائم کئے?

(۵)اوراس کی مختلف شکلیں جود نیامیں مشہور ومعروف ہیں یارائج ہیں وہ کیا گیا ہیں؟

جمہوریت کا لفظ در حقیقت ایک انگریزی لفظ "Democracy" کا ترجمہ ہے اور انگریزی میں بھی یہ یونانی زبان ہے آیا ہے اور یونانی زبان میں "Demo" عوام کو کہتے ہیں۔ "Cracy" یونانی زبان میں حاکمیت کو کہتے ہیں۔ ای لیے عربی میں جب اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو اے '' دیمقر اطیہ'' کہا گیا۔ عربی زبان میں جمہوریت نہیں ہولتے۔ ہم اردومیں جب "Democracy" کا ترجمہ کرتے ہیں تو جمہوریت کہتے ہیں، لیکن عربی میں 'جمہوریت کہتے ہیں، لیکن عربی میں ''جمہوریت کہتے ہیں، لیکن عربی میں ''جمہوریت کہتے ہیں، لیکن عربی میں ''جمہوریت کہتے ہیں، لیکن عربی میں نہیں جمہوریت کہتے ہیں، لیکن عربی میں نہیں جمہوریت کے تابیانظام حکومت سے کہ حاکمیت کا حق عوام کو حاصل ہے۔ لہذا جمہوریت کے معنی ہوئے ایسانظام حکومت

جس میں عوام کو یاعوام کی رائے کو کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی پالیسیال طے کرنے کے لیے بنیاد بنایا گیا ہو۔ ویسے جمہوریت کی جامع ومانع تعریف میں بھی خود علماء سیاست کا اتنا زبر دست اختلاف ہے کہ ایک کی تعریف دوسرے سے ملتی نہیں ہے، لیکن بحثیت مجموعی جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ایسانظام حکومت مرادہ جس میں عوام کی رائے کو کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی پالیسیاں طے کرنے کی بنیاد بنایا گیا ہو۔

اینے اجمالی مفہوم کے ساتھ میہ جمہوریت صرف اس دور کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یونان میں بھی جمہوریت موجودرہی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، سیاست پر افلاطون کی کتاب کا نام ہی جمہور ہیہ ہے۔ کیکن وہاں جمہوریت کا جوتصورتھا وہ نسبتاً سادہ اور محدود تھا۔سادہ اس معنی میں کہ یونان میں جوریاشیں تھیں ،وہ شہری ریاشیں کہلاتی تھیں ۔ یہ چھوٹی جھوٹی ریاستیں تھیں ، چھوٹے جھوٹے شہروں پرمشتمل ایک شہرا یک مستقل حکومت بوا کرتا تھا، دوسرا شہر دوسری مستقل حکومت، اور تیسرا شہر تیسری مستقل حکومت اور شہر بھی زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے۔ یونان کاسب سے بڑا شہرا پیھننر تھا جوآج بھی ای نام سے مشہور ہےاوراس کی زیادہ سے زیادہ آبادی اس دور میں دس ہزارا فراد پر مشتمل تھی اور جوشہر تھے،مثلاَ اسپارٹا"Sparta" وغیرہ وہ اور چھوٹے تھے۔چھوٹی ی حکومت ہے اور حچوٹا سا ملک ہے،تھوڑی ی آبادی ہے۔اگر فرض کرو کہ دس ہزار آ دمی بھی تصور کر لیے جائیں اور ایک مرتبہ ان کو جمع بھی کر لیا جائے تو ایک میدان میں وہ جمع ہو تھتے ہیں۔ لہذا وہاں جمہوریت کا تصوریہ تھا کہ بادشاہ خاص خاص بڑے بڑے فیصلوں کےسلسلوں میں عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے ساری آبادی کواکٹھا کرلیتا تھا۔اب ساری آبادی کسی ایک میدان میں اکٹھی ہوگئی ہے،اوران کے سامنے ایک بات رکھی جاتی ہے کہ ہم بیاکام کرنا عاہتے ہیں یا یہ پالیسی بنانا حاہتے ہیں ،آپ کی کیارائے ہے؟ پچھلوگوں نے کھڑے ہوکر تائید کردی اور پچھلوگوں نے تر دید کردی، کچھ بحث ومباحثہ بھی ہوگیا، آخر میں لوگوں سے ہاتھ کھڑے کر کے اس بات پر منظوری لے لی گئی۔ وہاں جمہوریت کا نظام ا تناہی سا دہ تھا۔اس کے لیے کوئی خاص ایسا دستورنہیں تھا کہ فلا ں معاملے میں منظوری

لی جائے گی ، اور فلاں معاملے میں نہیں لی جائے گی اور فلاں معاملے میں یا دشاہ کو بغیر منظوری کے کام کرنے کاحق ہوگا ،اورفلاں معاملے میں نہیں ہوگا۔ باوشاہ خودا پنی صوایدید کے مطابق بیدد کچھا کہ کونسا مسئلہ ایسا ہے جس پرلوگوں ہے رائے لیٹی جا ہیے، پھران کو جمع کر کے ان کی رائے معلوم کر لیتا تھا۔ پھررفتہ رفتہ اس مشورے میں تھوڑا ساانضباط بھی پیدا کیا گیا ،اوراس کے لیےتھوڑ ہے بہت قوا نین بھی بنائے گئے ہیکن وہ قوا نین بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔زیادہ تر جمہوریت کا نقشہ ایساہی سادہ تھم کا تھا۔لیکن پیہ بات بالکل بدیہی ے کہ ساری آبادی کو اکٹھا کر کے اس سے پالیسی کے بارے میں رائے معلوم کرنے کا طریقہ اس جگہ چل سکتا ہے جہاں کوئی ملک بہت چھوٹا ہواور آبادی تھوڑی ہو۔ جب ملک بڑا ہوگا اور آبا دی بڑی ہوگی تو وہاں پرسب لوگوں کوا کٹھا کرناممکن نہیں رہے گا۔ چنانچہ جو ملک بڑے بڑے تائم ہوئے جیسے روم کی سلطنت اس کی حدود سلطنت بڑی وسیع تھیں اور آ با دی بهت زیاده تھی ،تو وہاں بیصورت ممکن نہیں تھی جو یونان کی شہری ریاستوں میں ممکن ہوئی۔لہذا وہاں جمہوریت کا تصوراس حد تک محدود ہوگیا کہ بادشاہ اپنے مشورے کے لیے کوئی کونسل یامجلس شوریٰ بنالیتا تھا ،اوروہ مجلس شوریٰ ہے بھی مشورے بھی طلب کیا کرتا

اس کا نتیجہ رفتہ رفتہ بید نکلا کہ جمہوریت کا بید تصور کہ عوام کو پالیسیوں میں حصہ دار بنایا جائے ، عملاً مفقو دہوتا چلا گیا ، اوراس کی جگہ مطلق العنان بادشاہت وغیرہ نے لے لی۔ لہذا عملاً یونان کی ریاستوں کے بعد جمہوریت کا تصور ختم ہوگیا۔ پھر اس تصور کا احیاء 18 ویں صدی کے آغاز میں ہوا ، اوراس وقت جمہوریت نے ایک منظر شکل اختیار کی اور وہ جمہوریت وجود میں آئی جو آج جمہوریت کہلاتی ہے جس کا نام Liberal"

"Liberal ہوریت وجود میں آئی جو آج جمہوریت کہلاتی ہے جس کا نام Democaracy" دنیا میں ای کو اس کو آپ اردومیں آزاد خیال جمہوریت کہد کتے ہیں۔ اب دنیا میں ای کو تعلق میاد میں کو آپ اوراس کر تیب سے میں جا ہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے جارمختاق مطوں پر گفتگو ضروری ہے اوراس کر تیب سے میں جا ہتا ہوں کہ جمہوریت کے متعلق مباحث کا خلاصہ پیش کروں۔

(۱) جمهوریت کابنیا دی فلسفه یا جمهوریت کی فکری بنیادی

(۲) جمہوریت کے دنیامیں رائج ہونے کی مختصری تاریخ 18 ویں صدی تک

(٣)وہ ادارے جوجمہوریت نے قائم کیے ہیں ان کا تعارف

(۴) جمہوریت کی مختلف شکلوں کا تعارف جومختلف مما لک میں اختیار کی گئی ہیں۔

ا نہی جارعنوانات پرمیری آ گے کی گفتگو مبنی ہوگی۔

ا۔ جمہوریت کا فلسفہ اور فکری بنیادیں

چھے گزر چکا ہے کہ پورپ میں نشأة ثانيہ کے بعد ایک فکری آزادی کا دورشروع ہوا۔ اس سے پہلے کلیسانے سب کو باندھا ہوا تھا،اور کلیسا کے بیان کیے ہوئے نظریات اورا فکار ے سرِ مُواختلاف کرنے والے کو بدعتی قرار دیکرتشد د کانشانہ بنایا جاتا تھا، بلکہ بعض اوقات زندہ جلا دیا جاتا تھا۔لیکن پورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بعد جبان کے پاس اندلس وغیرہ ہے علوم منتقل ہونا شروع ہوئے تو بھرلوگوں میںا پنے طور پرخودسو چنے سمجھنے کا رجحان پیدا ہوا، اورا گرچہ چرچ کا اختیارائی وقت بھی سیاسی طور پر بڑامتحکم تھا،اور جن لوگوں نے سوچ کی نئ راہیں نکالنے کی کوشش کی ،ان کو چرچ کی طرف ہے فی الجملہ بڑی مصیبتوں کا بھی شکار ہونا پڑا الیکن پتحریک جوآ زاد خیالی گی تحریک تھی ، باوجودظلم وستم کے چلتی رہی ،رفتہ رفتہ چرچ کے خلاف ایک نفرت کی فضا پیدا ہوتی گئی ،اور دھیرے دھیرے چرچ کااقتدار بھی کم ہوگیا ، چنانچہ زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے چرچ کے بنائے ہوئے غیرفطری نظام ہے بغاوت کر کے نئے افکارلوگوں میں پھیلانے نثروع کئے۔ یہاں دوسرے موضوعات ہے ہمیں بحث نہیں، کیکن مغربی دنیا میں جمہوریت کی صورت گری جن مفکرین نے کی ،اور جن کوجدید آ زاد خیال جمہوریت کا بانی سمجھا جاتا ہے، وہ تین قلفی ہیں جنہوں نے Liberal Democracy کی داغ بیل ڈالی، ایک وولٹائر (Voltire)۔ دوسراموٹلیسکو (Montesquiue)، تیسراروسو (Rousseau) یہ تین افراد ہیں جنہوں نے اپنے نظریات اور فلنفے کی بنیاد پرایسے ا فکار د نیامیں پھیلائے جس کے نتیجے میں جمہوریت وجود میں آئی۔ یہ تینوں شخص فرانس کے ہیں۔

ان میں جوسب سے پہلاتھ ہے، یعنی وولٹائر، یہ 17 ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوا تھا، اور 18 ویں صدی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے فلفے ، سائنس اور آ رٹ کے ہر شعبے میں کتابیں بہت کھی ہیں اور اس کی تحریروں کا مجموعہ تقریباً 90 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ وولٹائر کا خصوصی امتیازیہ ہے کہ اس نے ند ہب کے بخے ادھیڑے، اور یہ دعوی کیا کہ جتنے آ ابی ندا ہب ہیں، سب تحریف شدہ ہیں، اور اصل میں انسان کا ایک ہی ند ہب ہونا چاہے، اور وہ فطری فد ہب ہے۔ اس کو انگریزی میں انسان کا ایک ہی ند ہب ہونا جاہے، اور وہ فطری فد ہب ہے۔ اس کو انگریزی میں Satural Religion کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وولٹائر نے خدا کے وجود میں تشکیک کانتج ہویا ہے، لین اتن بیں یہ اسے ضرور ہے کہ اس نے یہ کہا کہ انسان کا ایک فطری فد ہب ہونا چاہیے۔ اس کے تحت انسان بید اہونے کے بعد خدا کے وجود کو تشکیم کر لیو کر لے۔ اس کے بعد عام غدا ہب میں جواخلاتی بیدا ہونے کے بعد خدا کے وجود کو تشکیم کر لیو کر لے۔ اس کے بعد عام غدا ہب میں جواخلاتی یا قانونی ہوایات دی جاتی ہیں ، ان کی اور مذہبی نظاموں کی کوئی دائمی حیثیت نہیں ہے۔

وولٹائر کے نظریات کی دوسری بات جوسب سے زیادہ مؤٹر ہوئی، وہ یہ کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اور کوئی اتھارٹی دوسر ہے کوکسی مذہب کے حق اور باطل ہونے کا قائل نہیں کر سکتی۔ بلکہ بیانسان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ اگر جیا ہے تو بت پر سی کرے، اور اگر جیا ہے تو بت پر سی کرے ، اور اگر جیا ہے تو بہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے۔ بیاس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس میں نہ چرچ کو دخل اندازی کی ضرورت ہے اور نہ حکومت بیعنی ذاتی معاملہ ہے۔ اس میں نہ چرچ کو دخل اندازی کی ضرورت ہے اور نہ حکومت بیعنی State

ای نظریہ نے آگے بڑھ کریشکل اختیار کرلی کہ آج مغربی و نیامیں زیادہ ترمذہ ب کے بارے میں جو تصور ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب میں حق اور باطل کا کوئی سوال نہیں ہے کہ کون سا مذہب جن ہے انسان کی ذاتی تسکیس کا ذریعہ ہے۔ مذہب جن ہے انسان کی ذاتی تسکیس کا ذریعہ ہے۔ یعنی مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنفس اور روح کوتسکیس ویتا ہے۔ اگراس کونماز پڑھنے میں تسکیس ملتی ہے، تو اُس کے لیے وہی برحق ہے، اورا گرکسی کو جت کے سامنے ہاتھ جوڑنے میں تسکیس ملتی ہے تو اس کے لیے وہی برحق ہے، اورا گرکسی کو مراقبہ میں سامنے ہاتھ جوڑنے میں تسکیس ملتی ہے تو اس کے لیے وہی برحق ہے، اورا گرکسی کو مراقبہ میں سامنے ہاتھ جوڑنے میں تسکیس ملتی ہے تو اس کے دو جود کو جو دکو جو ذریہ ہے تھی تسکیس ویتا ہو، تسکیس ویتا ہو،

اس کے لیے وہی برت ہے۔ لہذا ندہب میں حق اور باطل کا سوال نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے جو آج پورے مغرب میں پھیلا ہوا ہے، چنا نچہوہ کہتے ہیں کہ فدہب چونکہ ایک ذاتی معاملہ ہے، اور ہرخض کواختیار ہے کہ اپنی تسکین کے لیے جو فدہب چا ہے اختیار کرے، اس لئے ہرخض کو دوسرے کے فدہب کا احتر ام کرنا چا ہے اور روا داری ہے کام لینا چا ہے۔ اس میں بحث ومباحثہ کرکے ایک دوسرے کو قائل کرنا اور مناظرہ کرنا بریکار ہے۔ دوسرے کے فدہب کا احتر ام بھی اس بنیاد پر نہیں کہ فدہب فی نفسہ کوئی قابل احتر ام بھی اس بنیاد پر نہیں کہ فدہب فی نفسہ کوئی قابل احتر ام چیز ہے، بلکہ اس لئے کہ ایک آ دمی نے اپنی تسکیمین کے لیے وہ ذریعیا ختیار کیا ہے، لہذا تم اس کا احتر ام کرو، جیسا کہ کی شخص نے اپنی تسکیمین کے لیے مکان بنایا تو آپ کے ذیجے یہ فرض ہے کہ اس کا احتر ام کریں، اس کے مکان کی چارد یواری میں بلاا جازت داخل نہ ہوں۔ اس طرح کی شخص نے اپنیا فدہب اختیار کیا ہے۔ وہ فدہب اس کا ذاتی معاملہ ہے آپ کوکوئی حق نہین پہنچتا کہ نے اس کی تر دید کریں۔

جب بیہ بات طے ہوگئی کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے، اور ذاتی تسکین کا ذرایعہ ہے، اس کے اس کاریاست اور حکومت ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنا نچے حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس سوج کی بنیاد پر سیکولرازم کا نظر سے بیدا ہوا۔ سیکولرازم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے فظی معنی '' و نیاوی' ہیں۔ سیکولر کہتے ہیں ہراس چیز کو جود نیاوی مصالح اور د نیاوی منافع کے لیے بنائی گئی ہو، یا جس میں کوئی د نیاوی مصلحت ہو۔ یعنی بیا کیا ایب انظام ہے جو صرف د نیاوی فا کدوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جو خالصتا د نیاوی منافع و مصالح کو پیش فظر رکھتا ہے، اس لیے اس کا لازی نتیجہ لا د بنیت یا لا مذہب ہوتا ہے۔ ریاست کے تعلق نہیں ہونا چا ہے، بلکہ ریاست خالصتا د نیاوی منافع و مصالح کے تحت چانی چا ہے، کیونکہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ بیسارا فلسفہ و ولٹائر کے نظریات پر بنی ہا وراس کے چھیے وہ ساری کہانی ہے جو میں آپ کوسنا چا ہوں کہ چرچ نے تھیوکر لیمی گشکل میں جو پچھ کیا تھا یہ حقیقت میں اس کا جو میں آپ کوسنا چا ہوں کہ چرچ نے تھیوکر لیمی گشکل میں جو پچھ کیا تھا یہ حقیقت میں اس کا درگل تھا۔ چرچ نے چونکہ مذہب کے نام پر بہت ظلم وستم ڈھائے تھے، اس لئے ان مفکرین

پراس کارڈمل میہ ہوا کہ ان کے دل میں میہ بات آئی کہ جب تک مذہب کا جواا تار کرنہیں پھینکو گے ، اس وقت تک تم ترقی نہیں کر سکتے ۔ میہ جوا اسطرح اتارا گیا کہ سیکولراسٹیٹ کا نظر میہ پیش کیا گیا۔

دور المحض جس كاجمهوريت كي صورت كرى مين بردا كردار يم وظيسكو (Montesquiue) ہے۔اس کی صرف ایک کتاب مشہور ہے جس کانام ہے روح قانون (Spirit of Law) اور بیا کتاب ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ بیا یک ہی کتاب ہے اور تقریباً جارسو صفح کی ہے،لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کتاب کولکھ کرا تنا تھک گیا ہوں کہ اب میں ساری عمر آ رام کرنا جاہتا ہوں۔اس کی پیرکتاب اصل میں قانون اوراس کے فلفے پر ہے،لیکن جمہوریت کے سلسلے میں اس کا ایک نظریہ ہے جوتفریق اختیارات کا نظریہ کہلاتا ہے،اور جے انگریزی میں "Separation of power" کتے ہیں۔اس کا کہنا ہے ہے کہ جتنی مطلق العنان حکومتیں ہوئی ہیں ،اوران کی مطلق العنانی ہے لوگوں کو جونقصان پہنچا ہے،اس کی بنیادی وجہ پتھی کہ ریاست کے تمام اختیارات کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے میں مرتکز تھے جس کے نتیجے میں لوگوں برظلم بھی ہوتا تھا ،اور ریاست کے کاموں میں ابتری بھی پیدا ہوتی تھی۔لہٰذا ا سوقت تک بہتر نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے جب تک اختیارات کو مختلف جہتوں پر پھیلایا نہیں جاتا۔ چنانچے موٹیسکو نے پہلی بارید بات کہی کدریاست کے اختیارات در حقیقت تین مختلف قتم کے اختیارات ہیں، (۱) قانون سازی کا اختیار (۲) ملک کاانتظام اُس قانون کے مطابق جلانے کااختیار (۳) اگر کوئی شخص قانون کے خلاف کوئی کام کرے، یا اس معاملے میں کوئی تنازیہ پیدا ہوجائے کہ بیرکام قانون کے وائرے میں ہے یانہیں ،تو اس تناز عد کا فیصلہ کرنے گااختیار۔موٹیسکو کے تفریق اختیارات کے نظریے کا مطلب یہ ہے کہ بیتینوں اختیارات کسی ایک شخص یاادارے میں مرتکز نہیں ہونے جاہمییں ، بلکہ بیتنوں ادارے ایک دوسرے ہے آ زاداورخودمختار ہونے جاہئیں ،اور ایک ادارے کودوسرے ادارے کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی جا ہے۔ چنانچہ قانون سازی کا ختیار جس ادارے کو حاصل ہو، اُس کا نام مقتند یا

(Legislature) ہے اور جمہوریت میں بیا اختیارات پارلیمن یا اسمبلی کو حاصل ہوتے ہیں۔ قانون کے مطابق ملک کا انتظام چلانے کا اختیار جس ادارے کو حاصل ہوتا ہے، اُسے انتظامیہ یاا گیزیکٹو (Executive) کہا جاتا ہے جس کا سربراہ صدارتی نظام میں صدر مملکت اور پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تیسراا ختیار لیعنی قانون کی تشریح اور تنازعات کا تصفیہ جوادارہ کرتا ہے، اُسے عدلیہ یا جوڈیشری (Judiciary) کہا جاتا ہے، اور جو ملک کی عدالتوں کی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ موٹیسکو کا کہنا بیتھا کہ ماضی میں بیتنوں قتم کے اختیارات ایک شخص یا ایک جہت میں مرکوز ہوتے تھے، وہی قانون بناتی تھی، مین اور وہی تازعات کا تصفیہ کرتی تھی۔ نتیجہ اس کا بیتھا کہ اگر انتظامیہ کوئی گر برو کر ہے تو اس کے خلاف فریاد بھی اُس کے پاس لے جانی پڑتی تھی۔ شاعر نے اس قسم کے نظام کے بارے میں کہا تھا کہ:

وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف تھہرے اقرباء میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟

اگرچہ بادشاہت کے نظام میں بھی عدالتیں ہوتی تھیں ہیکن اول تو آخری فیصلہ بادشاہ ہی کا ہوتا تھا، دوسر ہے عدالت میں فیصلہ کرنے والے نتج بادشاہ ہی متعین کرتا تھا، اوران کو معزول کرنے کا اختیار بھی اُسی کو حاصل ہوتا تھا، اس لئے بج ہمیشہ بادشاہ کے چشم وابروکو و کیصتے تھے، اگرکوئی فیصلہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف کردیا تو بچ کومعتوب اور معزول ہونا پڑتا تھا۔ اس طرح سارے کے سارے اختیارات ایک ہی جہت میں مرتکز ہوگئے تھے۔ اگر حاکم کوئی ظلم کرنے تو دعویٰ کس کے پاس لے کرجا ئیں؟ ای حاکم کوئی قانون بنا دیا ہے، اور وہ قانون اچھا نہیں گائی رہا ہے تو اس قانون بنا دیا ہے، اور وہ قانون اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اس قانون کے خلاف کہاں فریاد لے کرجا ئیں؟ پھرای کے پاس۔ لہذا اس ہے مطلق العنا نی بڑھتی ہے۔ تفریق اختیارات کے نظریہ کا کہنا ہے ہے کہ بیہ پاس۔ لہذا اس ہے مطلق العنا نی بڑھتی ہے۔ تفریق اختیارات کے نظریہ کا کہنا ہے ہے کہ بیہ بین سام کومت کے الگ الگ اداروں کے پاس ہونے چاہئیں، اوران میں سے ہر ایک کوکمل طور پرخود مختار ہونا چاہئے ، کوئی ادارہ دوسرے کے دباؤ میں نہ ہو۔ مقتنہ قانون

بنائے ، اور جو قانون وہ بنادے ، انتظامیہ اُس کوعملاً نافذ کرے ، اور عدلیہ خودمختار ہونی چاہیے ، تاکہ اگر کسی کو مقتنہ سے کوئی شکایت ہے یا انتظامیہ سے کوئی شکایت ہے تو وہ عدلیہ کے پاس جائے اور عدلیہ اس کی شکایت کور فع کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ لہذاریاست کوان تین حصول میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اس کوتفریق اختیارات کہتے ہیں۔

اس نظریہ کو بعد میں تمام جمہور بیوں نے تسلیم کیا، اوراب کسی ریاست کے جتنے دستور بنتے ہیں، وہ اس بنیاد پر بنتے ہیں کہ مقدّ کے الگ اختیارات ہوتے ہیں، اورانتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات الگ ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ جب مقدّ نے ایک مرتبہ کوئی عدلیہ کے اختیارات الگ ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ جب مقدّ نے ایک مرتبہ کوئی قانون بنا نے کے بعداس کی قانون بنا نے کے ابعداس کی تشریح کا اختیار نہیں ہے۔ قانون بناتے وقت جو الفاظ اس نے استعال کر لیے، اب وہ ایسے ہوگئے جیسے تیر کمان سے نکل گیا۔ اب اُن الفاظ کی تشریح عدلیہ کرے گی کہ اس قانون کا کیا مطلب ہے۔ جس شخص نے خودا ہے قلم سے قانون لکھا تھا، وہ مقدّ نہ سے قانون پاس کی میہ بات قابل قبول نہیں کرانے کے بعد ہے کہ کہ میری فلاں لفظ سے یہ مراد تھی تو اُس کی میہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ کام عدلیہ کا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو بھی لفظ استعال ہوا ہے، اس لفظ کے کیا معنی ہوگی۔ اب یہ کام عدلیہ کام کہ دوہ یہ دیکھے کہ جو بھی لفظ استعال ہوا ہے، اس لفظ کے کیا میں بیں بڑمیم کردے۔ لیکن جب تک وہ قانون اُس شکل میں نافذ ہے، اُس وقت تک اُس کی میں بین ترمیم کردے۔ لیکن جب تک وہ قانون اُس شکل میں نافذ ہے، اُس وقت تک اُس کی میں بین ترمیم کردے۔ لیکن جب تک وہ قانون اُس شکل میں نافذ ہے، اُس وقت تک اُس کی میں تشریح کا کا اختیار صرف عدلیہ کو ہے۔

یہاں یہ بات بھی عرض کردوں کہ اختیارات کی اس علیحدگی کوتفریق اختیارات کہا جاتا ہے۔ایک اورنظر یہ ہے جس کوتقسیم اختیارات کہتے ہیں وہ اور چیز ہے۔

تقتیم اختیارات (Division of power) کامفہوم ہے کہ مرکز اورصوبول میں اختیارات کس طرح تقتیم ہول گے؟ کتنا اختیار مرکز کے پاس ہے؟ اور کتنا صوبول کے پاس ہے؟ اور کتنا صوبول کے پاس ہے؟ اور کتنا صوبول کے پاس ہے؟ Mountisque کا جونظر بی تفریق اختیارات ہے وہ پہلے معنی میں ہے۔ سے: تیسر المحفی جس نے جمہوریت کی صورت گری میں حصہ لیاوہ روسو (Rousseau) ہے۔ اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور بیونی خض ہے جس نے معاہدہ عمر انی کے نظریہ

کی تجدید کی ہے۔معاہدہ عمرانی کے نظریہ کومیں پہلے عرض کر چکا ہوں۔اس کی کتاب جواس لحاظ ہے مشہور ہے،اس کا نام بھی معاہدہ عمرانی ہے۔

روسونے اپنی کتاب میں معاہدہ عمرانی کے نظریہ کی تجدید کی ہے۔ یہ نظریہ خاصا پرانا ہے، کین اس کی تشریح کرتے وقت میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ نظریہ تو پرانا ہے لیکن اس کے نتائج دو مختلف سمتوں میں نگلے ہیں۔ ایک سمت بیتی کہ معاہدہ عمرانی کے نتیج میں مطلق العنان حکومت قائم ہونی چاہیے۔ روسو (Rousseau) پہلا شخص ہے جس مطلق العنان حکومت قائم ہو، بلکہ معاہدہ عمرانی کا نتیجہ بینیں ہے کہ مطلق العنان حکومت قائم ہو، بلکہ معاہدہ عمرانی کا نتیجہ بینیں ہے کہ مطلق العنان حکومت قائم ہو، بلکہ معاہدہ عمرانی کا ختیجہ بینیں ہے کہ مطلق العنان حکومت قائم ہو، اور حکومت افراد کی خمائندہ ہو۔ کیونکہ انہوں نے حکومت کے حق میں اپنے ذاتی حقوق سے جو دستبرداری اختیار کی ہے، وہ اس وجہ سے اختیار کی ہے کہ یہ حکومت ہمارے مفادات اور ہماری آزاد یوں کا شخط کرے گی۔ الہذا معاہدہ عمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ عوام اپنی نمائندہ حکومتیں قائم کریں ، اور فرد کے مفادات کا شخط کیا جائے۔ اس طرح روسو کے نظریے میں دو چیزیں ہیں : ایک فرد کے مفادات کا شخط کیا جائے۔ اس طرح روسو کے نظریے میں دو چیزیں ہیں : ایک فرد کی مفادات کا شخط کیا جائے۔ اس طرح روسو کے نظریے میں دو چیزیں ہیں : ایک فرد کی آزادی پرزوردینا، اور دوسرے افراد کی نمائندہ حکومت، یعنی افراد کو بیتی ہونا چاہئے کہ کہ دوہ جب چاہیں ،ختم کردیں۔

یہ تین بنیادی نظریات ہیں جنہوں نے آ زاد خیال اور سیکولرجمہوریت کی صورت گری کی ہے:،ریاست کو مذہب سے الگ کردینا، تفریق اختیارات،اور فرد کی آ زادی کے نتیجے میں نمائندہ حکومت۔

### جمہوریت کے قیام میں تاریخی عوامل

اب دوسراموضوع ہیہ کہ دنیا میں جمہوریت کے قائم ہونے میں کو نسے تاریخی عوامل کارفر ما ہوئے ؟ اس سلسلے میں دوواقعات کاذکر کرنا ہے جنہوں نے دنیا میں جمہوریت قائم کرنے میں بنیادی کردارادا کیا۔۔(۱) امریکہ کی آزادی (۲) انقلاب فرانس ۔امریکہ کی آزادی اور فرانس کا انقلاب دونوں واقعات تقریباً ساتھ ساتھ ہوئے ہیں۔ان میں 12 سال کا وقفہ ہے۔ پہلے امریکہ کی آزادی کا ایک تعارف مناسب ہے۔

#### امریکه کی آزادی

امریکہ کا براعظم کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ بیتو آپ حضرات کومعلوم ہوگا کہ یورپ کے جولوگ تھے، بیاصل میں جنوبی ایشیا کی ریاستوں ہندوستان وغیرہ سے اپنی تجارت بڑھانا جا ہے تھے ہیکن وہاں تک پہنچنے کاراستدان کومعلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے جا تیں؟اس وقت تک نہر سویز نہیں بی تھی ،اس کئے سمندر کے رائے ہے ہندوستان بہنچنے کا کوئی راستہ معلوم نہیں تھا۔اگر خشکی کے رائے جائیں تو اس میں بہت ی مشکلات تھیں۔اس سمندری رائے کو دریافت کرنے کے لیے بہت میمہات چلیں ،اوران کوششوں میں سے بہت می نا كام ہوئيں ليكن دوآ دى تھے جن كى مہمات فى الجلد كامياب ہوئيں۔ايك واس كوۋى گاما جس نے جنو ٹی افریقہ کی جانب ہے ہندوستان کا راستہ تلاش کیا ،اور وہ افریقہ کے جنو بی سرے (ساؤتھ کیپ) ہے ہندوستان پہنچا۔ دوسرا آ دمی کولمبس تھا۔کولمبس بھی ای لئے چلا تھا کہ ہندوستان کاراستہ دریافت کرے ہلیکن واس کوڈی گاما اُدھرنگلا ،اورکولمیس بالکل اُلٹی سمت نگل کھڑا ہوااورا بنئ تحقیقات ہیآئی ہیں کہان دونوں کی رہنمائی کرنے والےعرب ملاح تتھے۔ابن مجاہدا یک عرب ملاح تھا، جس نے اس کی رہنمائی کی۔اس کی کتاب بھی حیب گئی ہے۔ بہرحال!واس کوڑی گا ماہندوستان پہنچے گیا اور کولمبس مغرب میں چلتا رہا، یہاں تک کہ امریکہ پہنچنے سے پہلے ان جزیروں میں پہنچا جنہیں آج کل ویسٹ انڈیز کہا جاتا ہے۔جب کولمبس یہاں آیا توان جزائر کود مکھ کریہ مجھا کہ میں ہندوستان پہنچ گیا ہوں۔ عالانکہ بیہ ہندوستان نہیں تھا ، بیکر یبین جزائر کہلاتے ہیں ، جب بیدوہاں پراترا تو پیمجھا کہ بیہ انڈیا ہے،اس کیےان جزیروں کا نام وایت انڈیز ہے جھےاردو میں جزائرُغرب الہند بھی کہتے ہیں۔ پھراورآ گے بڑھا تو دیکھا کہ امریکہ بہت ہی بڑا براعظم ہے۔اس طرح اس نے امریکہ دریافت کرلیا۔ امریکہ کے براعظم کے دریافت ہونے سے انگریزوں اور پورپ كى اقوام كويدخيال ہوا كه بياتو آباد كارى اور تجارت كا بہت برا ميدان مل گيا ہے، لہذا انہوں نے وہاں اپنی آباد کاری کی مہمات بھیجنی شروع کردیں ،اوراگر چہڈی قوموں اور فرانس والوں نے بھی آباد کاری کی مہمات بھیجیں ،اور پرتگیز یوں نے بھی بھیجیں اور وہاں پراپی کالونیاں بنا ئیں الیکن اس عمل میں زیادہ حصدا نگریزوں کارباجس کے نتیجے میں امریکہ کے زیادہ حصوں پر برطانیہ نے اپنی حکومت قائم کی اور وہاں پراپنی کالونیاں بنالیں - آج بھی

آ پ نقشے میں دیکھیں تو امریکہ ایک بہت بڑا براعظم ہےاوراب بھی اس کی باون ریاشیں ہیں۔امریکہ کی ان ریاستوں پر جو بردی بردی ریاستیں تھیں، برطانیہ قابض ہوگیا،اورایک عرصہ دراز تک بیاندن ہے بیٹھ کراُن پرحکومت کرتا رہا۔ چونکہ برطانیہ امریکہ میں تجارت بھی کرنا جا ہتا تھا، اور وہاں کے لوگوں ہے تیکس بھی وصول کرنا جا ہتا تھا، اور دوسری طرف جمہوریت کے افکار بھی وہاں پہنچنے شروع ہو گئے تھے،اس لئے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ برطانیہ نے ان کے اوپرٹیکس میں اضافہ کرنا جاہا۔ تو امریکہ کے لوگ اس کے آ گے کھڑے ہوگئے ، اور کہنے لگے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے ،اوراس کے نتیجے میں انہوں نے بالآخریہ فیصلہ کرلیا کہ ہم برطانیے ہے الگ خودمختارا بنی ریاشتیں یہاں پر قائم کریں گے اور اب برطانیہ کے زبرتگیں ہو کر نہیں رہیں گے۔اس غرض کے لیے انہوں نے برطانیہ سے لڑائی لڑی ،اوراس لڑائی کے نتیجے میں جارج واشکٹن کامیاب ہوا اور اس نے امریکہ کی الگ حیثیت کا اعلان کردیا۔ جب جارج واشنکٹن نے میداعلان کیا تو اس وقت میربھی اعلان کیا کہ امریکہ کی جومختلف ریاستیں ہیں، ان کو ملا کر ایک نیا جمہوری نظام قائم کیا جائے گا۔ پیاعلان اعلانِ آ زادی (Declaration of Independence) کہلاتا ہے۔اس میں انہوں نے تمام انسانوں کے جمہوری حقوق کا اعلان کیا۔اس اعلان کا آغاز ان جملوں سے ہوتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ ہے آ زاد پیدا ہوا ہے لہٰذاکسی کو بیچق نہیں ہے کہ وہ انسان کواپنا غلام بنائے۔( اور درحقیقت بیقریب قریب وہی جملہ ہے جوحضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا تھا کہ:

" متى استعبدتم الناس وقدولدتهم أمهاتهم أحرارا " ك يعنى تم في كسب معلوكون كوغلام بناليا جبدان كى ماؤن في أنهين آزاد بيدا كما تقا؟

کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی با قاعدہ لبرل سیکولرڈیموکر لیں ہے جو دنیا میں قائم ہوئی۔لیکن یورپ چونکہ امریکہ سے بہت دورتھا،اس لئے وہاں امریکی جمہوریت کے پچھ خاص اثرات نہیں ہوئے۔ یہاں لوگوں پرجس چیز نے اثر ڈالا، وہ انقلاب فرانس ہے۔جس وقت امریکہ نے آزادی کا علان کیا اس کے 12 سال بعد ہی فرانس میں انقلاب رونما ہوا۔اس کی تاریخ تو بڑی کہی ہے،لیکن میں اس کا بہت ہی مختصر خلاصہ پیش کردیتا ہوں۔

### انقلا بإفرانس كانعارف

یہ 18 ویں صدی کے اختیام کاز مانہ ہے۔ 1789 تک فرانس میں اور پورے یورپ میں بادشاہی نظام تھا،فرانس میں اس وفت جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام لو کی تھا،اورلو کی نام کے بہت سارے بادشاہ ہوئے ہیں،لیکن ایخے نمبر بدلتے رہتے تھے۔ بیہ ولھواں لوئی تھا جس کی اس وفت حکومت تھی ،اورجیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ،ان بادشا ہوں نے ا بن مجلس شوري بنائي هو ئي تھي ،ليكن وه اپني مرضى كي تھي ، جب حيا ٻا بلاليا ،اور جب حيا ٻانه بلايا اورجس چیز میں جایا،ان ہے مشورہ کرلیا،اورجس میں جایا مشورہ نہیں کیا۔لوئی نے بھی ای طریقے کی مجلس شوریٰ بنارکھی تھی۔جس کا نام تھا Senate General یہ تین قتم کے طبقات پرمشتمل تھی۔(۱) کلیسا کے ارکان (۲) جا گیردار (۳)عوام۔ پیتینوں حصوں میں منقسم تھی ،اور نتینوں کا اجلاس الگ الگ ہوتا تھا ،اوران نتیوں میں افراد کی تعداد مساوی تھی۔ کلیسا، جا گیرداراورعوام کےافرادسب برابر تھے۔اب اگرمجلس شوریٰ میں کوئی قراردادیاس کرانی ہوتو اس میں عام طور ہے کلیسا کے افرا داور جا گیردار آلیس میں گھ جوڑ کر لیتے تھے، اور نتیجہ بیے ہے کہ تیسرے حصے بعنی عوام کی آ واز بے اثر ہوکررہ جاتی تھی اورعوام بھی با قاعدہ امتخاب کے ذریعے مجلس شوری میں نہیں آتے تھے، بلکہ مختلف حلقوں سے کچھ لوگ نامز د کر کے اس میں شامل کر لیے جاتے تھے۔اس طرح عوام کی آ واز کچھا ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ایک طرف تو صورت حال پیتھی ، دوسرے اس مجلس کا بلانا بادشاہ کی صوابدید پر تھا کہ جب جائے بلاتے اور جب جا ہے نہیں بلاتے۔ چنانچے جس وقت کی میں بات کررہا ہوں، لعنی 1789ء،اس وقت تک سینیٹ کے اجلاس کو منعقد ہوئے تقریباً 116 سال ہو گئے تھے۔ یعنی 116 سال میں مجلس شوریٰ کا کوئی اجلاس ہی منعقد نہیں ہوا تھا۔ جب جمہوریت کے فلسفی لوگوں کے افکارلوگوں میں بھیلنے شروع ہوئے تو پیہ مطالبہ بڑھا کہ 116 سال ہو گئے ہیں۔ سینیٹ جزل کا اجلاس بلایا جائے۔ دوسری طرف اُس وقت کا بادشاہ لوئی اپنی عیاشی اور فضول خرجی میں بڑامشہور تھا۔اس کوائے خرچ کے لئے مزید عیکسوں کی ضرورت

تھی۔ چنانچہ جب لوگوں نے بیہ مطالبہ کیا کہ بیٹیٹ کا جلاس بلا وُتواس بادشاہ نے اس امید پراجلاس بلانا جاہا کہ میں اس کے ذریعے مزید ٹیکس عائد کروالونگا۔ کیونکہ پچھلے تجربات کی روثنی میں کلیسا کے لوگوں اور جا گیرداروں ہے حمایت حاصل کر کے منظور کرانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔اس خوش فہمی میں با دشاہ نے سینیٹ کا اجلاس طلب کرلیا۔لیکن جب اجلاس طلب کیا گیا تو عوام میں ایک شورش پیدا ہوگئی۔عوام کا کہنا تھا کہ پورے ایوان میں عوام کی تعدادکل ایک تہائی ہے، پیسراسرناانصافی ہے،اس لئے ان کی تعداد کلیسااور جا گیرداروں کی تعداد کے برابر کی جائے۔عوام نے اس مطالبے کے لیے مظاہرے اور جلے جلوس شروع كرديئ - آخركار باوشاه نے بير بات بھى مان لى - بادشاه نے كہاميں تعداد بر هاديتا مول، اب عوام نے دوسرا مطالبہ کیا کہ یہ جو الگ الگ اجلاس ہوتے ہیں کہ کلیسا کا الگ، جا گیرداروں کا الگ اورعوام کا الگ ،ان کواکٹھا کر کے ایک جگدا جلاس کرواورسب کوایک جگہ بٹھا کر جواکثریت کا فیصلہ ہو، اس کے مطابق عمل کرو۔ بادشاہ اس پر تیار نہیں ہوا، اس لئے کہ وہ سمجھتا تھا کہ بیکام کرنے کے نتیج میں عوام غالب آ جا نمیں گے۔ جب وہ تیارنہیں ہواتو عوام نے بیر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قومی اسمبلی بنا لیتے ہیں۔قومی اسمبلی کالفظ سب سے پہلے و ہیں وجود میں آیا۔ چنانچے انہوں نے ایک الگ ایوان بنالیا،اس کا نام قومی اسمبلی رکھا،اور اس کا اجلاس طلب کرلیا۔مطلب بیتھا کہ اب ہمیں کلیسا اور جا گیرداروں ہے کوئی بحث نہیں،ہم اپنااجلاس خودطلب کریں گےاوراس میں جو کچھ جا ہیں گےخود فیصلے کریں گے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یانی سرے اونچا جارہا ہے تو ایسے میں بادشاہوں کوتشد د کی سوجھتی ہے۔ چنانچے جس عمارت میں اجلاس طلب کیا گیا تھا،اس کے آس پاس فوج لگا کر بادشاہ نے وہاں لوگوں کو داخلے ہے منع کر دیا۔ جب وہاں داخل ہونے سے ان لوگوں کوروگا گیا، توعوام نے کہا کہ ہم یہاں اجلاس نہیں کرتے ، بلکہ دوسری جگہ کریں گے۔ ایک ٹینس کورٹ تھا جہاں ٹینس کھیلی جاتی تھی ،اس ٹینس کورے میں انہوں نے اپناا جھاع بلا کرا پنا قومی اسمبلی كااجلاس وبإن منعقد كرليا،اوراس اجلاس ميس ملك كاايك نيادستورياس كرديا،اوربيدستور

انہی بنیادوں پر بنایا گیا جوموظیسکو کے نظریہ تفریق اختیارات کے مطابق تھیں، یعنی (۱) مقانیہ (۲) انتظامیہ (۳) عدلیہ، ان تینوں کوالگ کر کے تینوں کے اختیارات الگ الگ شعبوں میں تقسیم کردیے، اور فردگو آزادی دینے کے لیے جو بنیادی حقوق کا باب ہوتا ہے، وہ تیار کیا، البتہ بادشاہ تہم نہیں کی، اس دستور میں کہا گیا تھا کہ بادشاہ رہے گا، کی ناور بادشاہ کے اختیار صرف انتظامیہ کی حد تک محدود رہے گا، اور مقانیہ اور عدلیہ آزاد ہوگی، اور بادشاہ کے زیرا شہبیں ہوگی۔

یے فرانس کا پہلا دستور ہے جس کو پہلی جمہور ہے کہا جاتا ہے، جواس قو می اسمبلی نے منظور کیا اور جب اس قو می اسمبلی گا جلاس ہور ہاتھا، اس وقت ایک پورا ہجوم ہا دشاہ کے کل پر حملہ آور ہوگیا، اور با دشاہ سے کہا کہ قو می اسمبلی چلو، اور اس طرح بادشاہ کو کل سے اٹھا کر قو می اسمبلی جلو، اور اس طرح بادشاہ کو کل سے اٹھا کر قو می اسمبلی میں لائے اور بادشاہ کی موجود گی میں بیر ساراد ستور پاس کیا اور کہا کہ اس پر دستخط کرو، اور اس طرح بادشاہ کے دستخط کروا کروہ دستور انہوں نے منظور کر الیا۔ بادشاہ نے بید کے بھا کہ چلو کم از کلا میہ کے اختیار اس تو مجھے حاصل ہیں، اگر چہ مقاندا ورعد لیہ کے اختیار نہیں ہیں، اس کے بھی دستخط کرد ہے۔

از کم انتظامیہ کے اختیارات تو مجھے حاصل ہیں، اگر چہ مقاندا ورعد لیہ کے اختیار نہیں ہیں، اس کے بھی دستخط کرد ہے۔

بعد میں میہ ہوا کہ بادشاہ کو بیا ندیشہ ہوا کہ بیتو پہلاقدم ہے کہ مجھ سے عدلیہ اور مقتنہ کے اختیارات چھین لیے گئے ہیں، لیکن جس رفتار سے میسیلا ب بڑھ رہا ہے تو آگے چل کر میہ لوگ میرے انتظامیہ کے اختیارات بھی سلب کرینگے، اور مجھے بادشاہت سے بھی محروم کردیں گے، لہٰذااس نے مید کیا کہ در پردہ جرمنی کے بادشاہ سے رابطہ قائم کر کے اس بات کا انتظام کیا کہ بوقت ضرورت وہاں کی فوج بلاکراہے عوام کو کچلا جا سکے۔، جرمنی میں بھی اُس وقت بادشاہت تھی، اور جب ایک بادشاہ کے پاؤں سے تخت نگل رہا تھا تو جرمنی کے بادشاہ فوقت بادشاہ کی امداد کرنے نے بھی سوچا کہ میہ بلاہمارے اوپر شآ جائے، لہٰذا وہ بھی فرانس کے بادشاہ کی امداد کرنے کے لیے تیار ہوگیا، اور اسے روبعمل لانے کیلئے ان کے درمیان کچھ سازشیں ہوگیں۔ میہ سازش کہیں کپڑی گئی بینی میہ جو انقلا بی لوگ سے، ان کو میہ بات معلوم ہوگئی کہ بادشاہ نے سازش کہیں کپڑی گئی بینی میہ جو انقلا بی لوگ سے، ان کو میہ بات معلوم ہوگئی کہ بادشاہ نے سازش کہیں کپڑی گئی بینی میہ جو انقلا بی لوگ سے، ان کو میہ بات معلوم ہوگئی کہ بادشاہ نے سازش کہیں کپڑی گئی بینی میہ جو انقلا بی لوگ سے، ان کو میہ بات معلوم ہوگئی کہ بادشاہ نے سازش کہیں بی کوری گئی بینی میہ جو انقلا بی لوگ سے، ان کو میہ بات معلوم ہوگئی کہ بادشاہ نے سے سازش کہیں بی کوری گئی بینی میہ جو انقلا بی لوگ سے، ان کو میہ بات معلوم ہوگئی کہ بادشاہ نے سے سازش کہیں بی کوری گئی بین میہ جو انقلا بی لوگ سے، ان کو میہ بات معلوم ہوگئی کہ بادشاہ نے سازش کہیں بی کوری گئی بین میں جو انقلا بی لوگ سے ، ان کو میہ بات معلوم ہوگئی کہ بادشاہ نے سازش کھیں کپڑی گئی بی میں بیت میں میں بیت کی بیت میں بیت میں بیت میں بیت میں بیت میں بیت بیت ہی بیت میں بیت ہیں بیت ہیت ہیں بیت ہیت ہیں بیت ہیں بیت ہیت ہیں بیت ہیت ہیت ہیت ہیت ہیں بیت ہیت ہیت ہیت ہیت ہیں بیت ہیت ہیت ہیت ہیت ہیت ہیت

جرمنی کے ساتھ گھ جوڑ کیا ہے۔ انقلابیوں کا بیان یہی ہے کہ بادشاہ نے ہمارے خلاف جرمنی سے ساز باز کر کے سازش تیار کی تھی ،اگر چداس کے پکڑے جانے کے بعد بادشاہ اس سے انکار کرتا تھا، لیکن انقلا بی لوگ کہتے تھے کہ بید حقیقت ہے، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔

بادشاہ کی گرفتاری ہے وہ دستورتو ناکارہ ہوگیا جو پہلے بنایا گیا تھا، کیونکہ اُس میں بادشاہت برقر اررکھی گئی تھی۔اس لئے اس موقع پرقو می اسمبلی کا پھرا کیہ اجلاس بلایا گیا جس میں ایک دوسرا دستور بنایا گیا۔اس میں انتظامیہ کی ذمہ داریاں بادشاہ کے بجائے ایک سمبٹی کے سپر دکر دی گئیں جسے کنوشن (Convention) کانام دیا گیا،اور بید دوسری جمہور بیہ کہلاتی ہے۔

اس کونشن کی حکومت نے بادشاہ لوئی پر بعناوت کا مقدمہ چلایا، اور اس پر ہیہ جرم ثابت ہوا کہ اُس نے جرمنی کے ساتھ گھ جوڑ کر کے فرانس کے عوام پر جملے کا پروگرام بنایا تھا۔اس کے نتیج میں بادشاہ کو سزائے موت ہوئی، اور برسرعام اس کا سرقلم کیا گیا۔اس طرح شہنشا ہیت کا خاتمہ ہوا۔

اب میدانقلا بی اوگ جنہوں نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، جوش میں تو بہت تھے، کین نہ تو ان کو حکومت چلانے کا کوئی آجر بہتھا، اور نہ ان کے آپس میں نظم وضبط کا کوئی اصول تھا، اور اس میں جذباتی قتم کے لوگ بھی شامل ہوگئے تھے۔ لہذ اان کے درمیان آپس میں اختلافات کچوٹ پڑے، جس کی وجہ ہے ایک عرصہ دراز تک ان میں خانہ جنگی ہوتی رہی، اور دہشت گردی کا بازار گرم رہا، لا قانونیت کا دور دورہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ عوام میسوچنے لگے کہ بادشاہت ہی انچی تھی۔ آخر کار میہ مجبور ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ انتظامی امور میں فوج کی مدد حاصل کریں۔ اُس وفت فوج کا سردار نیولین بونا پارٹ تھا جومشہور فارگ ہے۔ چنانچہ نیولین نے عنانِ حکومت سنجالی، اور عوام نے مید دکھے کر کہ کونش کی حکومت ناکام ہوگئی ہے، اس ہے بہتر تو بادشاہت تھی، اس کے نیولین کو بادشاہ بنا دیا۔ اب دوبارہ ناکام ہوگئی ہے، اس ہے بہتر تو بادشاہت تھی، اس لئے نیولین کو بادشاہ بنا دیا۔ اب دوبارہ باکام ہوگئی ہے، اس ہے بہتر تو بادشاہت تھی، اس لئے نیولین کو بادشاہ بنا دیا۔ اب دوبارہ

یا دشاہت آ گئی۔ لیکن نپولین کو بیکریٹر ہے جاتا ہے کہ عوام نے خود اس کے سر پرتاج رکھا، اس کو با دشاہ بنایا ،اوراُ سے تمام اختیارات بھی دے دیے ،اس کے باوجود نپولین نے کہا کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے، بیانقلا بیوں کی فکر کا نتیجہ ہے، اس لئے میں اس جمہوری فکر کوفر وغ دوں گا۔ چنانچہ نپولین نے ایک کام تو بیا کیا کہ اندر کی خانہ جنگی ختم کرائی ، بیرونی حمله آوروں کے ساتھ جنگ لڑی،آ سٹریا جو بہت بڑا مدمقابل تھا،اس کوشکست دی،اورمصر تک پہنچا،اور دوسری طرف جمہوری فکر کوفروغ دینے کیلئے اپنے رفقاء کی ایک جماعت تیار کی ۔ نپولین نے بہت ہے ملک فتح کیے،لیکن جب برطانیہ ہے اس کی مکر ہوئی تو واٹرلو کے مقام پرایک زبردست مقابلہ ہواجس کے نتیج میں نپولین کو بڑی زبردست شکست ہوئی، اوراس شکت کے بعداس کا انتقال ہوگیا۔ پھر نپولین کے سارے ساتھی انقلابی فکر کے حامل تھے،لہذا نپولین کے جاتے ہی انہوں نے دوبارہ جمہوریت کی بنیاد ڈال دی۔ پیر تیسری جمہور پہ کہلاتی ہے، اس کی بنیاد پر مکمل جمہوری نظام قائم ہوا اور پھراس کے زیراثر یعنی فرانس کے زیر اثر بوری کے تمام ملکوں میں انقلاب آتا چلا گیا۔اس انقلاب فرانس نے پورپ میں جن اقدار کو فروغ دیا وہی تین بنیادیں تھیں۔ (۱) افراد کی آ زادی (۲) تفریق اختیارات (۳) مذہب اور رسیاست کی تفریق۔ اس کے نتیج میں یہی تصورات بورب کے دوسر ملکوں میں رائج ہوئے اورلبرل، سیکولرجمہوریت بوری دنیامیں متعارف ہوئی۔ پیخضر تعارف تھا انقلاب فرانس اور انقلاب امریکہ کا جو دنیا میں مروجہ جمہوریت قائم کرنے کا بنیادی سبب ہے۔



جمہوریت کے زیراثر قائم ہونے والے ادارے جوادارے جمہوریت کے زیراثر قائم ہوتے ہیں ان میں جارادارے خصوصی اہمیت کے

جوادارے جمہوریت کے زیرائر قائم ہوتے ہیں ان میں چارادارے مصوصی اہمیت کے حامل ہیں:

(۱)سیای جماعتیں (۲)انتخابات (۳)مقذنه (۴)دستور

# (۱)سیاسی جماعتیں

جمہوریت کے بنیادی نظریات اور افکار میں یہ بات داخل ہے کے مملکت کے تمام باشندوں کو کئی جماعت یا انجمن بنانے کاحق حاصل ہے، اور کسی گروہ یا جماعت پرکوئی یا بندی نہیں ہونی جا ہے۔ اس طرح کسی بھی ملک میں جوانجمنیں یا جماعتیں قائم ہوتی ہیں وہ تین قشم کی ہوتی ہیں۔

ا۔ مشترک مفاد کے حصول کی انجمن (Interest Group)

یعنی وہ جماعت جومشترک مفاداور مقصد حاصل کرنے کے لئے وجود میں لائی گئی ہو۔ مثلاً کسی خاص پینے کے لوگ اپنے حقوق کے تحفظ یا امداد باہمی کے لئے کوئی جماعت بنالیس۔اس جماعت کا اقتداریا حکومت حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ جماعت غیر سیاسی مقاصد کے لئے بنائی جاتی ہے۔ علم سیاست کی اصطلاح میں ایسی جماعت کو' انٹرسٹ گروپ' یا' مشتر کہ مفاد کا گروپ' کہا جاتا ہے۔

## ۲۔ پریشرگروپ(Pressure Group)

اس جماعت اور گروپ کا مقصد اقتدار اور حکومت کا حصول نہیں ہوتا، کیکن اس کا مقصد حکومت سے باہررہ کر حکومت پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے کہ ہمارا فلال مطالبہ منظور کرو، یا ہماری فلال پالیسی کواپنی پالیسی کا حصہ بناؤ۔

۔۔ سیاسی جماعت(Political Group/Party) سیاسی جماعت ان افراد کے مجموعے یا گروہ کا نام ہے جوکسی خاص یالیسی کو نافذ کرنے

کے لئے اقتدار حاصل کرنا جا ہتی ہو۔جمہوریت میں سیاسی پارٹی بنانے کا طریقہ سے ہوتا ہے کہ کچھلوگ پہلے بیسوچتے ہیں کہ ملک کیلئے سوشم کی معاشی یا معاشرتی پالیسی مفید ہو عکتی ہے۔ پھراس کومل میں لانے کیلئے وہ اپناایک منشور تیار کرتے ہیں کہا گرہم برسرا قتدار آ گئے تو ملک کواس منشور کے مطابق چلا ٹینگے ۔منشوراس دستاویز کا نام ہے جوایک سیاس جماعت اینے مقاصد بیان کرنے کے لئے تیار کرتی ہے کہ برسراقتدار آنے کے بعدوہ ملک کوکس طرح چلائے گی۔ پھروہ دوسرے لوگوں کواس منشور ہے متفق کر کےان کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ پھروہ سب مل کرا قتد ار حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دیتے میں۔ چنانچہ جب وہ جماعت اقتدار حاصل کرلیتی ہے تو اس کا پیفرض ہوتا ہے کہ جس منشور کو اس نے پیش کر کے لوگوں ہے ووٹ لئے ،جس کے نتیجے میں وہ برسرا قتدارآئی ،اس منشورکو ملک میں نافذ کرے۔ دوسیاسی جماعتوں میں عموماً ''منشور'' ہی کی بنیاد پرفرق ہوتا ہے کہ ایک جماعت کاایک منشور ہےاور دوسری جماعت کا دوسرامنشور ہے۔اگرمنشورایک ہی ہوتو یارٹی الگ بنانے کا کوئی جوازنہیں ہے۔جمہوریت میں سیاسی یارٹی گااصل تصوریہ ہے۔ مختلف ملکوں میں سیای جماعتوں کے مختلف نظام رائج میں پیعض ملکوں میں صرف ایک سای جماعت ہوتی ہے،اس کو'' یک جماعتی نظام''(One Party System) کہا جاتا ہے۔اکثر کمیونسٹ ممالک میں یہی نظام رائج ہے، وہاں دوسری یارٹی وجود میں نہیں آ سکتی ۔ دوسری یارٹی بنانا قانو ناممنوع ہوتا ہے۔ بعض ممالک میں دو جماعتی نظام رائج ہے، ایسے ممالک میں قانونا تو یہ پابندی نہیں ہوتی کہ دو سے زیادہ جماعتیں وجود میں نہ آئیں، کیکن متعددا نتخابات کے نتیجے میں حجوثی حجوثی پارٹیاں یا تو بالکل ختم ہوجاتی ہیں ، یا اتنی غیر مؤثر ہوجاتی ہیں کہ مملأ پیٹا بت ہوجا تا ہے کہ ملک میں درحقیقت دوہی جماعتیں قابل ذکر ہیں ،ان میں ہے بھی ایک جماعت حکومت میں آ جاتی ہے،اور بھی دوسری جماعت برسر اقتدارآ جاتی ہے۔امریکااور برطانیہ میں یہی صورتحال ہے۔ بعض مما لک میں'' کثیر الجماعتی نظام'' رائج ہے۔ وہاں چھوٹی بڑی بہت می پارٹیاں

ہوتی ہیں،اوروہ اقتدار حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتی رہتی ہیں،لیکن پہلے سے پیشنگو کی کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون می جماعت برسراقتدار آئے گی۔اگرچہ جمہوری نظام کیلئے سیاسی جماعت کہ جہاں کہیں جمہوری نظام قائم سیاسی جماعت کے جہاں کہیں جمہوری نظام قائم ہوا ہے، وہاں سیاسی پارٹیاں ضرور موجود رہی ہیں۔علم سیاست کے بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا وجود جمہوریت کے لئے مفید نہیں ہے، بلکہ مضر ہے،لیکن آج دنیا میں کوئی جمہوری ملک ایسانہیں ہے جس میں سیاسی پارٹی کا وجود نہ ہو۔

### (۲)انتخابات

جمہوری نظام میں بیضروری ہے کہ حکومت انتخابات کے نتیجے میں برسرا قتد ارآئے۔ اس غرض کیلئے شروع میں پارلیمنٹ کی رکنیت کیلئے انتخاب ہوتا ہے، پھر پارلیمانی نظامِ حکومت میں جو جماعت اکثر ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل کرلے، وہ حکومت بناتی ہے۔عام طور سے جمہوریت میں انتخابات کے دوطریقے ہیں:

(۱) بلا واسطه یا براه راست انتخاب (۲) بالواسطه انتخاب

''براہ راست انتخاب'' کا مطلب بیہ ہے کہ ہر بالغ باشندےگوووٹ ڈالنے کاحق دیا جائے ، جاہے وہ مرد ہو یاعورت ، بوڑھا ہو یا جوان ،تعلیم یافتہ ہو یا جاہل اور جوامیدوار ایخ حلقے کے باشندوں کے زیادہ ووٹ حاصل کرلے وہنتخب ہوجائے۔

''بالواسطها نتخاب'' کا مطلب سے ہے کہ عوام اپنے ووٹوں کے ذریعہ انتخاب کرنے والوں کا انتخاب کریں ۔ یعنی عوام پہلے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو پارلیمنٹ کے ارکان منتخب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہموں ، پھر وہ منتخب شدہ افراد مقدّنہ کے لئے ممبران کا انتخاب کریں ، جیسے کہ پاکستان میں صدر ایوب خان کے دور میں بنیا دی جمہوریت کا نظام تھا ، جس میں عوام پہلے بنیا دی جمہوریتوں کے ممبر منتخب کر لیتے تھے ، پھر وہ ممبران پارلیمنٹ کے جس میں عوام پہلے بنیا دی جمہوریت اس وقت دنیا میں بلاوا سطہ انتخاب کا طریقہ ہی رائج ہے۔ افراد کا انتخاب کا طریقہ ہی رائج ہے۔ ووٹر کی صفات الملیت :

پھر بلا واسطه انتخابات میں بھی ووٹروں کی صفات اہلیت جس کی بناء پر ووٹر کو ووٹ

والنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اس بارے میں بھی مختلف ملکوں میں مختلف نظام رائج رہے ہیں۔ مثلاً سوئٹر رلینڈ میں جار پانچ سال پہلے تک عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا۔ صرف مردوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ جب اس پر بحث ہوئی کہ عورتوں کو بھی ووٹ کا حق ملنا چاہیے تو خود عورتوں کے اس حق کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بیرحق نہیں چاہیے، ملنا چاہیے تک کہ اس کے کہاں کے بعد گھروں میں لڑائی جھگڑے کھڑے ہوجا ئیں گے اور گھروں کے اندر ساس کے کہاں کے بعد گھروں میں لڑائی جھگڑے کھڑے ہوجا ئیں گے اور گھروں کے اندر سیاست گھس آئے گی، کیونکہ مردا کی شخص کو ووٹ دینا چاہے گا اور عورت دوسرے کو ووٹ دینا جاہے گا اور عورتوں کو بھی وہاں ووٹ دینا جاہے گا حق دینا جاہے گا ورکھی وہاں ووٹ دینا جاہے گا حق دینا گا خرعورتوں کو بھی وہاں ووٹ دینا جاہے گا حق دینا گا خرعورتوں کو بھی وہاں ووٹ دینا جاہے گا حق دینا گا جات دینا گا جات دین کی بنیاد پر دینے کا حق دینا گا جات کینا ہا جاتھ کا جات کہا جات کا حق دینا گا جات کینا ہا جاتھ کا حق دینا گا جات کی گا جات کے کا حق دینا گا جات کا حق دینا گا جات کا حق دینا گا جات کی گا جات کا حق دینا گا جات کا حق دینا گا جات کی گا جات کا حق دینا گا جات کی گا جات کی گا جات کی گا گا کا کا حق دینا گا کا حق دینا گا کا کا حق دینا گا کا حق دینا گا کی کا حق دینا گا کا کا حق دینا گا کا حق دینا گا کا حق دینا گا کی کا حق دینا گا کا حق دینا گا

عام طريقها نتخاب:

پھر عام طریقہ انتخابات میں جو تخص بھی اکثریت ہے ووٹ حاصل کرلے وہ کامیاب قرار پاتا ہے، لیکن اگرامیدوار بہت ہے ہوں تواس کا نتیج بعض اوقات بیہ ہوتا ہے کہ وہ تخص بھی کامیاب قرار پاتا ہے جس نے اپنے طلقے کے دوٹروں میں سے صرف پندرہ فیصدووٹ حاصل کئے ہوں، اور باقی بچاسی فیصد لوگوں کے دوٹ اس لئے بے کار چلے گئے کہ انہوں نے مختلف امیدواروں کو دوٹ دیے جن میں سے کوئی بھی پندرہ فی صدووٹ حاصل نہ کر سکا، اور صرف ایک امیدوارکوسب سے زیادہ یعنی پندرہ فیصد دوٹ ملے۔ اس طرح صرف پندرہ فی صدلوگوں کے دوٹ سے اس طرح تا کیا، حالانکہ بچاسی فیصد لوگ اس شخص کو اپنا تمائندہ بنانائبیں جا ہے تھے۔ لیکن وہ اس وجہ سے کامیاب قرار پایا کہ اس نے باقی تمام امیدواروں کے مقابلے میں زیادہ دوٹ حاصل کے سے کامیاب قرار پایا کہ اس نے باقی تمام امیدواروں کے مقابلے میں زیادہ دوٹ حاصل کے تھے۔ لہٰذا عام طریقہ انتخاب توام کی حقیقی نمائندگی کاعگا س نہیں ہوتا، اور بسا اوقات اقلیت والی یارٹی اکثریت پر حکم ان کرتی ہے۔

دوهراا نتخاب:

اس خرابی کو دورکرنے کے لئے مختلف ملکوں نے مختلف طریقے اختیار کئے۔ چنانچے فرانس

نے دوہرے انتخاب (Second Ballot) کا نظام رائج کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے طلقے ہے اکیاون فیصد ووٹ حاصل کر لئے ہیں تو وہ کا میاب قرار پائے گا۔ اس لئے کہ اس نے اس حلقے کی اکثریت کا اعتماد حاصل کرلیا ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی بھی اکیاون فیصد ووٹ حاصل نہیں کر سکا تو پھر ایک ہفتہ کے بعد اس حلقے ہیں بالفرض کوئی بھی اکیاون فیصد ووٹ حاصل نہیں کر سکا تو پھر ایک ہفتہ کے بعد اس حلقے ہیں دوبارہ انتخابات ہوں گے، اور اس دوسرے انتخاب میں صرف وہ لوگ کھڑے ہوں۔ جس جنہوں نے پہلے انتخابات میں ساڑھے بارہ فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل کر لئے ہوں۔ جس نے اس سے کم ووٹ حاصل کئے ہوں، وہ دوسرے انتخابات میں شامل نہیں ہوسکتا۔ پھر اس دوسرے انتخابات میں شامل نہیں ہوسکتا۔ پھر اس

متناسب نمائندگی کانظام:

امتخابات کا تیسرا طریقه "نتناسب نمائندگی" Proportionate ) (Representation کاطریقه ہے اوراس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔

ایک صورت ہے ہے کہ جو بیٹ پیپر شائع کیا جاتا ہے، اس میں کسی امیدوار کا نام نہیں ہوتا، بلکہ پارٹیوں کے نام اور ان کے نشانات ہوتے ہیں ۔ لوگوں سے بیہ کہا جاتا ہے کہ تم جس پارٹی کو پیند کرتے ہو، اس کے سامنے نشان لگا دو، ٹیرا بخابات کی پیمیل کے بعد بیہ در کیصا جاتا ہے کہ پورے ملک میں کس پارٹی نے کتنے فیصد ووٹ حاصل کئے؟ اور ٹیر جو پارٹی جتنے فیصد ووٹ حاصل کئے؟ اور ٹیر جو پارٹی جتنے فیصد ووٹ حاصل کرتی ہیں۔ مثلاً ایک پارٹی نے تعین فیصد ووٹ لئے تو اب اس کو اسمبلی میں تین فیصد سیٹیں دے دی جا کیں گی ۔ ٹیرا انتخابات کے بعد اس پارٹی سے کہا جاتا ہے کہ اب اسمبلی میں تمین فیصد تمہارا حق ہو چی ہو چیا ہے۔ اب اپ نمائندے مقرر کر کے ہمیں دوجن کو اسمبلی کا ممبر بنایا جائے۔ حق ہو چیکا ہے۔ اب اپ نمائندے مقرر کر کے ہمیں دوجن کو اسمبلی کا ممبر بنایا جائے۔ البت بعض ملکوں میں بیہوتا ہے کہ انتخابات کے وقت پارٹی اپنے امیدواروں کے نام بیش کردیتی ہے کہ ہم ان کو ممبر بنائیں گے اس طرح امیدواروں کی ایک لسٹ بنا کر پیش

کردیتی ہے جس پرترجیجی بنیادوں پرعمل ہوتا ہے۔مثلاً اس لسٹ کے اندر پیجاس نام لکھ

دیئے،اگر بچاس فیصدووٹ اس پارٹی نے حاصل کئے ہیں تو سے بچاس افراداسمبلی کےممبر

نا مزد ہوجا نمیں گے، اور اگر کم ووٹ حاصل کئے ہیں تو پھرائی تناسب ہے اس کسٹ میں سے او پر کے نام کئے جا نمیں گے، باقی کونہیں لیا جائے گا۔لیکن اس طریقہ پرصرف اس صورت میں عمل ہوسکتا ہے جب سیاسی جماعتوں کی بنیاد پرانتخابات لڑے جا نمیں۔

بعض اوقات پارٹیوں کو ترجیحی حق دینے کے بعد عوام کو بیدی دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی متباول آ راء کو استعمال کریں۔ مثلاً ایک علقے میں بہت سے امید وار کھڑے ہیں، اب عوام سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان تمام امید واروں میں سے صرف تین افراد پر ترجیحی بنیاد پر نشان لگا ئیں۔ پھران تین میں ہے آ پ کے نزدیک پہلی ترجیج کس کو حاصل ہے، دوسری کس کو اور تیسری کس کو حاصل ہے، دوسری کس کو اور تیسری کس کو حاصل ہے۔ اس اعتبار سے ایک اور دواور تین کا نشان لگا ئیں۔ اس کے ساتھ یہ کوئی شخص بھی تمیں ہزارووٹ ہے کم پر ساتھ یہ کوئی شخص بھی تمیں ہزارووٹ ہے کم پر کامیاب شار بیس ہوگا۔ پھر گئتی کے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نمائندے نے پہلی ترجیح کی بنیاد پرتمیں ہزارووٹ حاصل کر لئے ہیں تو وہ کامیاب شار ہوگا، اورا گراس نے تمیں ہزار ہے زائد ووٹ حاصل کے ہیں تو وہ زائد ووٹ دوسری ترجیح والے نمائندے کی طرف خود بخود نفود بخود کو دینو کو کہ میاب شاتی ووٹ تو ایک ہی ہے، لیکن وہ متنقل ہو جائیں گے۔ اس نظام کو ''واحد قابل منتقل ووٹ' Single کی جائیں وہ کامریقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ووٹ تو ایک ہی ہے، لیکن وہ متبادل طریقہ ہے ایک شخص سے دوسر شخص کی طرف منتقل ہورہا ہے۔ ایک شخص سے دوسر شخص کی طرف منتقل ہورہا ہے۔

بہرحال، سادہ اکثریت والے انتخابی نظام میں جویہ خرابی پائی جاتی ہے کہ اقلیت کے وہ ہے آدی منتخب نمائندہ بن کر حکمرانی کرتا ہے، اُس خرابی کودور کرنے کے لئے مندرجہ بالامختلف انتخابات کے طریقے مختلف ملکوں میں اختیار کئے گئے، لیکن اس مشکل کوحل کرنے کے لئے ان میں ہے کوئی بھی نظام پوری طرح کامیا بنہیں ہو سکا، بلکہ اقلیت کے ووٹ ہے کامیا ہونے والے ان نظاموں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اوران نظاموں میں ہے کامیا ہونے والے ان نظاموں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اوران نظاموں میں چیدگی بھی زیادہ ہوتے والے مکانات اُسے بھیدگی بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان طریقوں میں مصارف بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان طریقوں میں مصارف بھی زیادہ ہوتے ہیں،

اور کافی دن تک غیریقینی کیفیت طاری رہتی ہے۔اس کے باوجود بھی پنہیں کہا جاسکتا کہاس طریقے کے ذریعے سوفیصد نمائندگی حاصل ہوگئی ہے۔

## (٣) مقنّنه (Legislature)

جمہوریت کا قائم کردہ تیسراادارہ''مقننہ' کہلاتا ہے۔ یہ جمہوریت کے نظام میں سب
سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔''مقننہ' کے لفظی معنی ہیں'' مجلس قانون ساز' یعنی قانون
بنانے والی مجلس۔اس ادارے کو' پارلیمنٹ' یا''اسمبلی' کہا جاتا ہے۔''پارلیمنٹ' کے معنی
ہیں وہ جگہ جہاں لوگ بیٹھ کر مباحثہ کریں ،اور''اسمبلی' کے معنی ہیں''اجتماع گاہ' ۔اس
ادارے کا بنیادی کام قانون سازی ہے ،ملک کے اندر کیا قانون نافذ ہونا چاہیے؟اس پر یہ
ادارہ بحث کرتا ہے ، پھر جس قانون کوا کثریت کی حمایت حاصل ہوجائے ،أے منظور کرکے
نافذ بھی کرتا ہے۔اس کے علاوہ یہ ادارہ حکومت کی پالیسیوں پر بھی بحث کرتا ہے ، اور
جمہوری نظام میں اسے سب سے بالانز ادارہ تصور کیا جاتا ہے۔

مقنّنه کے دونظام:

پھر جمہوری نظام کے اندر مقتنہ کے دوسم کے نظام مشہور ہیں:

(۱) یک ایوانی مقنّنه کانظام (Unicameral)۔

(٢) دوابوانی مقنّنه کا نظام (Bicameral)۔

یک ایوانی مقتنه کا نظام بالکل ظاہراورواضح ہے کہ ملک میں حکومت چلانے کیلئے ایک مقتنه وجود میں آگئی، وہی قانون سازی کرتی ہے، اور جو قانون بھی وہ منظور کردے وہ قانون ملک میں نافذ ہوجا تا ہے۔

دوا یوانی مقتنہ کے نظام میں ایک ایوانِ زیریں ہوتا ہےا درایک ایوان بالا کہلاتا ہے۔

ايوانِ زيري:

جیسے ہمارے ملک میں'' قومی اسمبلی'' برطانیہ میں'' دار العوام'' انڈیا میں''لوک سجا''

### امریکه مین' کانگریس''۔

#### الوان بالا:

جیسے ہمارے ملک میں''سینیٹ' برطانیہ میں''وارالامراء'' انڈیا میں''راجیہ سجا'' امریکہ میں''سینیٹ''۔

سوال سے کہ دوا یوانوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ بیہ بیان کی جاتی ہے کہ ایوان زبریں میں نمائندے بالغ رائے دہی کی بنیاد پراورعموماً جماعتی نظام کے تحت منتخب ہوکر آ جاتے ہیں،صلاحیت کی بنیاد پرمنتخب نہیں ہوتے ،جس کی وجہ ہےان میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے،وہ اپنی سیاسی جماعت کے دباؤ کی وجہ ہے مغلوب ہوتے ہیں،اوران لوگوں سے یہ بات بعید نہیں کہوہ جذبا تیت میں آ کرکوئی ایبا قانون طے کردیں جوملک کے لئے فائدہ مند نہ ہو۔لہذا ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس کی تشکیل ایوان زیریں سے مختلف طریقے پر ہو،اور جوقانون ایوان زبریں پاس کرے،اس قانون پر دوبارہ اس ایوان بالامیں گفتگوہو،اور پھرغور وفکر کے بعداس قانون کو نافذ کیا جائے ، تا کہکوئی قانو ن جلد بازی میں اورجذباتيت كے تحت ندبن جائے۔ چنانچہ اصل تصوریہ تھا كہ جس موضوع پر قانون سازي کی جارہی ہے،اس موضوع کا کوئی ماہر بعض او قات ایوان زیریں میں نہیں ہوتا،لہذا ایوان بالا میں ہرشعبہ زندگی ہے تعلق رکھنے والے ماہرین کولیا جائے ، تا کہ جب ایوان زیریں کوئی قانون بنا کریاس کردے تواب پیماہرین ایوان بالا میں اس قانون پرنظر ثانی کریں ، اورفنی نقط نظر ہے اس کا جائز ہ لیس ،اگر اس میں ترمیم ضروری مجھیں تو ایوان زیریں کوترمیم کامشوره دیں۔

اگرایوان بالا کی تشکیل میں واقعۃ علمی اور فنی صلاحیت گومعیار بنایا جائے تو ایوان بالا کی ضرورت قابل فہم ہے۔لیکن عموماً ایسانہیں ہوتا ، بلکہ بہت سے ملک ایسے ہیں جن میں ایوان بالا کے ارکان اس بنیاد کے بجائے کمی اور معیار پر منتخب ہوتے ہیں جس کیلئے الگ الگ طریق کارمقرر ہیں۔اس لئے اس کا فدگورہ بالا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا۔

ایوان بالاکی دوسری وجہ جوازیہ بیان کی جاتی ہے کہ جوملک ایک ہزا کہ صوبوں پر مضمل ہیں، اوران صوبوں ہیں علاقائی یا ثقافتی یال انی اختلافات موجود ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں گوئی صوبہ چھوٹا ہوگا، کوئی صوبہ بڑا ہوگا، جیسے ہمارے پاکستان میں پنجاب بڑا صوبہ ہزا ہوگا، جیسے ہمارے پاکستان میں پنجاب بڑا صوبہ ہزا ہوگا، کوئی صوبہ بین اور ایوان زیریں میں آبادی کی بنیاد پر نمائند ہوتے ہوگر وہاں چہنچتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے صوبے کے نمائندہ افراد وہاں کم ہوتے ہیں، اور بڑے صوبے کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ بڑے صوبے کے نمائندہ افراد کوئی ایسا قانون پاس کرالیں جوچھوٹے صوبوں ممکن ہے کہ بڑے صوبے کے نمائندہ چونکہ اقلیت میں ہوتے ہیں اس لئے ان کی رائے مستر دہوجائے۔ اس لئے ایک ایوان بالا ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی برابر ہو، آبادی کی بنیاد پر نہ ہو، تا کہ وہاں بڑے صوبے کے نمائندے طوبوں کی نمائندگی برابر ہو، آبادی کی بنیاد پر نہ ہو، تا کہ وہاں بڑے صوبے کے نمائندے نظر کی وجہ سے میں، تاکہ وہاں چھوٹے صوبے کے مفادات کا تحفظ کیا جاسکے۔ انظر کی وجہ سے میں، تاکہ وہاں چھوٹے صوبے کے مفادات کا تحفظ کیا جاسکے۔

عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بید دوسراایوانِ بالااس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ چھوٹے صوبوں کے مفادات کا تحفظ کیا جاسکے اور نام کے اعتبار ہے وہ''ایوان بالا'' ہے، کین بیالوان بالا اپنے اختیارات کے اعتبار ہے بہت کم ور ہوتا ہے، اور ایوان بالا ہونے کے باوجود حقیقت میں وہ ایوان زریں ہے بہت کم تر ہوتا ہے۔ چنانچہ اکثر وبیشتر ملکوں میں بیہ ہوتا ہے کہ ایوان زریں جو قانون پاس کردیتا ہے، پھر وہ قانون کو اگر ایوانِ بالا کے افراد اس قانون کو اگر درست نہ سمجھیں تو وہ زیادہ ہے نور وفکر کے بعد ایوان بالا کے افراد اس قانون کو اگر ایوان زریس کہ وہ دوبارہ غور کرنے کے لئے درست نہ سمجھیں تو وہ زیادہ ہے زیادہ بیکر سے ہیں کہ وہ دوبارہ غور کرنے کے لئے ایوان زریس کووا پس کردیت تو اب وہ قانون منظور ہوجائے گا، وبارہ ایوان زریس اس قانون کو پاس کردیت تو اب وہ قانون منظور ہوجائے گا، دوبارہ ایوان بالا میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کے مقابعے میں ایوان بالا کے اختیارات زیادہ ہیں۔
چنانچہ آٹھویں ترمیم کے ذریعہ ایوان بالا کی جوتشکیل کی گئی ہے، اس میں ایوان بالا کے
اختیارات کو بڑھادیا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ ہمارے ملک کی بینٹ میں دوشم کی مصلحتوں کو یکجا
کردیا گیا ہے۔ ایک طرف تو اس میں صوبوں کی نمائندگی کی مصلحت کالحاظ رکھا گیا ہے، اور
دوسری طرف بینٹ کے بعض افراد کا انتخاب علمی بنیا دیراور ماہرفن ہونے کی بنیا دیررکھا گیا
ہے، اوران کے لئے چند بیٹیں مخصوص کردی گئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہمارے ملک میں کس
قانون کو بنانے کی ابتدا بھی بینٹ سے ہو سکتی ہے، جبکہ عام طور پریہ ہوتا ہے کہ ایوان زیریں
میں قانون کی ابتداء ہوتی ہے۔ جب یہاں پر قانون پاس ہوجائے تو پھروہ بینٹ میں پیش
ہوسکتا
ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان میں قانون کا بل جس طرح قومی اسبلی میں پیش ہوسکتا
ہوتا ہے۔ ایکن ہمارے ملک پاکستان میں قانون کا بل جس طرح قومی اسبلی میں پیش ہوسکتا

ای طرح ہمارے ملک میں اگر ایوان زیریں میں کوئی قانون پاس ہو، اور پھروہ قانون ایوان بالا میں پیش کیا جائے تو اگر ایوان بالا بھی اس قانون کو پاس کردے تو وہ نافذ ہوجائے گا، اوراگر اس میں پچھتر میم کردے تو اب وہ قانون دوبارہ ایوان زیریں میں پیش ہوگا۔ اگر وہ اس ترمیم کومنظور کرلے تو ٹھیک ہے، وہ قانون نافذ ہوجائے گا اوراگر ترمیم منظور نہ کرے تو اس صورت میں دونوں ایوانوں کا مشتر کہ اجلاس ہوگا، اگر اس اجلاس میں زیادہ اکثریت کے ساتھ قانون منظور کرلیا جائے تو وہ تا نون نافذ ہوجائے گا۔ بہر حال ہمارے ملک کی ایوان بالا دوسرے ممالک کے ایوانہائے بالا کے مقابلے میں زیادہ بااختیار ہے۔

دنیا کے بیشتر ممالک میں دو ایوانوں کا نظام جاری ہے۔علم سیاست کے بہت سے مصنفین اس پر تنقید کرنے کے باوجودیہ کہتے ہیں کہ چونکہ اکثریت نے اس نظام کواپنایا ہوا ہے، اس لئے اس نظام کے خلاف بولنے کی جرأت نہیں ہوتی ۔لہذا یہ دوایوانی نظام جاری رہنا جا ہے۔

جبیها کهاو پر بیان کیا گیا، جمهوری نظام میں ''مقدّنه' سب سے اعلی ترین ادارہ سمجھا جا تا

جمارے ملک پاکستان میں بھی' جوڑ کیشنل ریو ہو' کا نظام نافذہہ۔للہٰ دااگر کوئی قانون پارلیمنٹ پاس کردے ،اور وہ قانون دستور کی کسی دفعہ کے خلاف ہو، یا بنیادی حقوق کے خلاف ہوتھاں کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر کتے ہیں ،اور عدالت عظمیٰ اس کے بارے میں بیہ فیصلہ کر کتے ہیں ،اور عدالت عظمیٰ اس کے بارے میں بیہ فیصلہ کر کتے ہیں ،اور عدالت عظمیٰ اس کے بارے میں بیہ فیصلہ کر کتے ہیں ،اور عدالت کا بنایا ہوا وہ قانون گا احدم ہوجا تا ہے۔

ای طرح ہمارے دستور میں بی تھم بھی موجود ہے کہ اگر پارلیمنے کوئی ایسا قانون نافذ کردے جوقر آن وسقت کے خلاف ہوتو اس کو بھی '' فیڈرل شریعت کورٹ' میں چیلنج کیا جاسکتا ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کو ای مقصد کے لئے قائم کیا گیا ہے کہ جس طرح بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور دستور کی خلاف ورزی سے عدالت اس قانون کو کا اعدم قرار دے عتی ہے، ای طرح شریعت کے خلاف کوئی قانون نافذ کردے تو اس کو '' فیڈرل شریعت کورٹ ' ختم کر عتی ہے۔ اس فیصلے کی اپیل بھی سپریم کورٹ کی ایک خصوصی نی میں ہوگئی ہے جے شریعت اورٹ کے فیصلے کی اپیل بھی سپریم کورٹ کی ایک خصوصی نی میں ہوگئی ہے۔ اس بینی میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو قرآن وسنت کی روشنی میں جانچا جاتا ہے، اورا اگر یہ بینی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو قرآن وسنت کی روشنی میں جانچا جاتا ہے، اورا اگر یہ بینی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو قرآن وسنت کی روشنی میں جانچا جاتا ہے، اورا اگر یہ بینی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کی وسنت کی روشنی میں جانچا جاتا ہے، اورا اگر یہ بینی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو قرآن وسنت کی روشنی میں جانچا جاتا ہے، اورا اگر یہ بینی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کی وسٹ

ے متفق ہوکہ قانون واقعی قرآن وسنت کے احکام کے خلاف ہے تو وہ ایک تاریخ مقرر کرے قانون کوختم کردیت ہے۔ جب جزل محرضیاء الحق مرحوم کے دور میں فیڈرل شریعت کورٹ قائم کیا گیا تواس وقت سیکور حلقوں کی طرف ہے یہی اعتراض ہوا کہ پارلیمنٹ ملک کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینج بناکر ملک کے اعلیٰ ترین ادارہ پران عدالتوں کو بالا دی دے دی گئی ہے، اور ان کو ویٹو کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس طرح پارلیمنٹ کی بالا دی کا تصور ختم ہوکررہ گیا ہے۔

اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر پارلیمنٹ بنیادی حقوق کے خلاف یاد ستور کے خلاف
کوئی قانون نافذ کرد ہے تو اس کو بھی تو عدالت میں چیلنج کیا جاسکتا ہے اور اس کی وجہ ہے بھی تو
پارلیمنٹ کی بالادی مجروح ہوتی ہے ،اس پرتو کسی کواعتر اض نہیں ہیکن جب شریعت کی بنیاد پر
قوانیمن کے کالعدم کرنے کا اختیار حاصل ہوا تو اس وقت سے اعتراض زبان پر آ جا تا ہے کہ
پارلیمنٹ کی بالادی مجروح ہورہی ہے۔

#### (۴) دستور

جہوری حکومت اور مطلق العنان حکومت کے درمیان یہی بنیادی فرق ہوتا ہے کہ مطلق العنان حکومت العنان حکومت العنان حکومت کے درمیان میں حکومت اس بات کی پابند ہے العنان حکومت کسی دستور کی پابند ہے کہ وہ اپنا نظام حکومت دستور کے مطابق جلائے۔

عام طور پرلوگ' دستور' اور'' قانون' میں فرق نہیں کرتے۔'' دستور' اس دستاویز کو کہا جاتا ہے جس میں حکومت چلانے کے قواعد وضوابط درج ہوں۔ گویا کہ'' دستور'' حکومت کا قانون ہے ، اور حکومت اس قانون کے تحت چلائی جاتی ہے۔ مثلاً اس میں بیددرج ہوتا ہے کہ'' مقدّنہ' کے کیا اختیارات میں؟ انتظامیہ کے اختیارات کیا ہیں؟ صدراور ورزیراعظم کے اختیارات کیا ہیں؟ انتخابات کس طرح ہوں گے؟ مقدّنہ ایک ایوانی ہوگی یا دوایوانی ہوگی؟ اخراجات کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عدلیہ کس طرح وجود میں آئے گی ، اور عدلیہ کے اخراجات کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عدلیہ کس طرح وجود میں آئے گی ، اور عدلیہ کے

اختیارات کیا ہوں گے؟ بیتمام ہاتیں دستور میں درج ہوتی ہیں، جبکہ قانون عوام کے لئے ہوتا ہے کہ عوام اپنے معاملات کن قوانین کے تحت انجام دیں گے۔

پھردستور دوطرح کے ہوتے ہیں:

(۲)وفاقی دستور

وحدانی دستور (Unitary)

(۱)وحدانی دستور

وحدانی دستور کا مطلب میہ ہے کہ پورے ملک کے لئے ایک''مقلّنہ'' ہوگی اوراس کی جو علا قائی وحد تیں ہیں، حاہے وہ صوبوں کی شکل میں ہوں یاضلعوں کی شکل میں، یاریاستوں کی شکل میں ہوں ،ان وحد توں کی کوئی علیجد ہ حکومت اور مقدّنہ بیں ہوتی ، بلکہ پورے ملک کی ایک ہی حکومت ،ایک ہی مقدِّنہ ایک ہی انتظامیہ ،ایک ہی عدلیہ ہوتی ہے ،اور پورے ملک کا نظام مرکز سے چلتا ہے اور تمام علاقے اس حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، اور انتظامی وحدتوں مثلاً صوبوں،ضلعوں اور ریاستوں وغیرہ کے انتظام چلانے کے لئے سرکاری ملاز مین کومقرر کیا جاتا ہے۔جیسے شہر کے انتظام کے لئے'' کمشنریاڈ پٹی کمشنز' ہوتا ہے،وہ شہر کا حاکم تصور کیا جاتا ہے، وہ سیاسی حکمران نہیں ہوتا، بلکہ سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ای طرح اگر کنی صوبے ہیں تو ہرصوبے میں سر کاری ملازم وہاں کا نظام چلا تا ہے۔ کیکن نہاس کی علیحدہ اسمبلی ہوتی ہے، اور نہ کوئی کا بینہ، اور نہ اس کا علیحدہ کوئی سیاسی وجود ہوتا ہے۔ یہ وحداثی دستور کا طریقه کار ہے۔ عام طور پر بینظام ان ممالک میں جاری کیا جاتا ہے جہاں صوبے زیادہ نہ ہوں، یا جس ملک کے تمام لوگ ایک ہی نظریئے کے حامل ہوں۔ چونکہ ان میں آ پس کے مفاوات کا ٹکراؤنہیں ہوتا ،اس لئے وہاں وحدانی دستوراختیار کیا جاتا ہے۔

برطانیه مین ' وحدانی نظام حکومت' ہے، حالانکہ مختلف علاقائی وحد تیں موجود ہیں ، اور مختلف علاقائی وحد تیں موجود ہیں ، اور مختلف علاقوں کی ثقافت میں ، زبان کے لہجوں میں اور طریقہ زندگی میں بھی فرق ہے ، کیکن وہ لوگ چونکہ اپنے آپ کوایک نظام فکر کا پابند ہجھتے ہیں ، اس لئے انہوں نے اپنے ملک میں ' وحدانی' ' دستور کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔

#### وفاقي دستور

وفاقی دستوروہاں نافذہوتا ہے جہاں ایک ملک میں متعددعلا قائی وحد تیں موجودہوں۔
وفاقی حکومت کااصل تصورتو اس طرح پیداہواتھا کہ شروع میں ہرعلا قائی وحدت کی اپنی
الگ حکومت تھی۔ دوسرے الفاظ میں ہرصوبہ ایک مستقل ملک کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن بعد
میں ان حکومتوں نے مل کرایک اتحاد قائم کرلیا جووفاق کہلایا۔ اس طرح ایک مرکزی حکومت
ہوگئی جووفاقی حکومت کہلائی ، اور ہرصوبے کی ایک ذیلی حکومت الگ قائم رہی ، اور انہوں
نے اپنے درمیان اختیارات تقتیم کرلئے۔

کیکن عملاً وفاقی دستوریا وفاقی نظام اس جگه پر بھی جاری کردیا گیا جہاں شروع ہی ہے ایک بڑی حکومت وجود میں آئی اور اس میں صوبوں کی شکل میں چھوٹی حجوثی علاقائی وحد تیں تھیں ،تو ان کومطمئن کرنے کے لیے بجائے وحدانی طرز حکومت کے وفاقی طرز حکومت اختیار کیا گیا، تا کہ ہرصوبہ میمحسوں کرے کہ ہماری اپنی ایک آ واز ہے، اور ہمارا اپنا ایک تشخص ہے۔اس طرز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے جے مرکزی حکومت کہا جائے ،اور دوسرے ہرصو ہے گی اپنی صوبائی حکومت ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے یا کتان میں ہے کہ ہمارے یہاں ایک وفاقی حکومت ہے، اور ہرصوبے کی حکومتیں الگ بیں ۔ پنجا ب کی حکومت الگ،سندھ کی حکومت الگ، بلوچتان کی حکومت الگ،اورسرحد کی حکومت الگ ہے۔ بیصوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ،ان کی اسمبلیاں الگ ہوتی ہیں ،ان کی کا بیندا لگ ہوتی ہے، اور ان کی انظامیدا لگ ہوتی ہے اور دستور میں یہ بات طے ہوتی ہے که کن معاملات میں قانون سازی کاحق وفاق کو ہے،اور کن معاملات میں قانون سازی کا حق صوبوں کو ہے۔اس غرض کیلئے بعض اوقات دستور میں قانون سازی کے اختیارات وفاق اورصوبوں میں تقسیم کرنے کیلئے قانون سازی کے معاملات کی الگ الگ فہرشیں بنادی جاتی ہیں کہ ان معاملات میں قانون سازی وفاق کرے گا،ان معاملات میں صوبے کرینگے،اور پیمعاملات ایسے ہیں جن میں دونوں قانون سازی کرسکتے ہیں۔ہمارے ہاں پاکستان کے دستور میں دوفہرسیں ہیں۔ایک وفاقی اور دوسری مشترک فہرست۔یعنی وفاقی فہرست میں وہ امور درج ہوتے ہیں جن میں قانون سازی صرف وفاق کرسکتا ہے، اور مشتر کہ فہرست میں وہ امور درج ہوتے ہیں جن میں وفاق اور صوبہ دونوں قانون سازی مشتر کہ فہرست میں وہ امور درج ہوتے ہیں جن میں وفاق اور صوبہ دونوں قانون سازی کرسکتے ہیں۔ان کے علاوہ جتنے امور ہیں ،ان سب میں قانون سازی کے اختیارات تمام ترصوبوں کے پاس ہیں۔اب جن صوبوں کی طرف سے صوبائی خود مختاری کا مطالبہ ہور ہا ہے، ان کا مطالبہ ہیہ ہے کہ یہ مشترک فہرست ختم کردی جائے ، اور ان معاملات میں بھی قانون سازی کا محالات میں بھی قانون سازی کا محالات میں ہیں۔

## دستورکے بنیا دی اجزاء

یجھے عرض کیا گیاتھا کہ دوشم کے دستور ہوتے ہیں ،ایک وحدانی اور دوسراوفاقی ، ہرملک اپنے حالات کے لحاظ ہے دستور کی ترتیب وید وین مختلف طریقوں ہے کرتا ہے،لیکن بنیادی طور پردستور میں جو ہاتیں درج ہوتی ہیں ،اس کے چند جصے ہیں۔

## وستوركا ديباچه

سب سے پہلے تو دستور کا عام طور سے ایک و یباچہ ہوتا ہے، اس گواردو میں تمہید اورانگریزی میں Preamble کہتے ہیں اور بیہ قانون کی خاص اصطلاح ہے، یعنی کی نے کتاب کا دیبا چہ کھا ہوتو اس کو Preamble نہیں کہتے ۔لیکن کی قانون کے دیبا چہ کو مت کا دیبا چہ کھا ہوتو اس کو Preamble کہا جاتا ہے۔ اور دستور بھی چونکہ حکومت کا قانون ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی Preamble ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کسی قانون کا یا دستور کا مطالعہ کیا ہوتو اس کی ابتدا اسطرح ہوتی ہے کہ ہرگاہ کہ یہ بات قابل قانون سازی ہے یا حکومت کی اس کی ابتدا اسطرح ہوتی ہے کہ ہرگاہ کہ یہ بات قابل قانون سازی ہے یا حکومت کی خواہش ہے کہ ایبا کیا جائے، للبذا مندرجہ ذیل قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کو Freamble کہتے ہیں۔

ل اوراب الفار ہویں ترمیم میں بیمشترک فہرست فتم کردی گئی ہے۔

استمہید کے بارے میں عام اصول میہ ہے کہ بیصلب قانون کا حصنہیں ہوتا، یعنی متن قانون کا حصنہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف وہ اسباب بیان کیے جاتے ہیں جن اسباب کے ماتحت قانون نافذ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کی قانونی حیثیت وہی ہے جو ہمارے اصول فقہ میں حکمت یا مصلحت کی ہوتی ہے۔ یعنی احکام کا دارو مداراس پرنہیں ہوتا۔ للبذا کوئی شخص حکومت کے کی اقدام گواس بنا پر عدالت میں چیلنے نہیں کرسکتا کہ یہ فلال قانون کے تشریح کے دیباتے کی خلاف ورزی ہے۔ البتہ اس Preamble کوخود متن قانون کی تشریح کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی قانون میں گوئی اجمال ہے یا ابہام ہے تو اس کورفع کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کی مجمل وفعہ کی اگر دومخلف تشریحات ممکن ہوں تو اس تشریح کورتہ ہے حاصل ہوگی جو قانون کی مجمل وفعہ کی اگر دومخلف تشریحات ممکن ہوں تو اس تشریح کورتہ ہے حاصل ہوگی جو قانون کے مقصد سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں۔

ہمارے ہاں جب حدود آرڈ بینس نافذہ ہوا تو اس میں زنا کی تعریف ہے گئی ہے کہ دومرد وعورت جائز نکاح کے بغیر آئیس میں جنسی تعلقات قائم کریں تو بیز ناہے۔ پر بم کورٹ میں ہمارے سامنے بیہ مسئلہ آیا کہ جائز نکاح کی کوئی تشریح حدود آرڈ بینس میں نہیں تھی کہ جائز نکاح کی کوئی تشریح حدود آرڈ بینس میں نہیں تھی کہ جائز نکاح سے کیا مراد ہے؟ ایسے مواقع پر عام طور سے بید کیصا جاتا ہے کہ دومرے قوانمین کے تحت کس نکاح کو جائز یا ناجائز کہا جائے گا۔ لہذا اس کا تقاضا بیتھا کہ ملک میں جو دوسرے قوانمین نافذ ہیں ،ان کے کھاظ ہے جو نکاح جائز ہوگا وہ جائز ہوگا وہ جائز ہوگا اور جو ناجائز ہوگا اس کو ناجائز ہمجھا جائے گا۔ اب ملک میں جو قانون نافذ ہے، وہ عائلی قانون ہے۔ اس قانون کا ایک غیر شرقی تقاضا ہے ہے کہ اگر کوئی مرد کی عورت کو طلاق دے دے تو وہ طلاق اس وقت تک قانو نامؤٹر نہیں ہوتی جب تک کہ یو نمین کونس کے چیئز مین کونوٹس ضد یا گیا ہو، لہذا اگر کئی خورت کو طلاق دے دی، اور طلاق وسینے کے بعد اس نے چیئر مین کونوٹس جاری نہیں کیا تو وہ طلاق قانو نامعتر نہیں بھی جاتی ، لہذا اس کا نکاح قانو نا

پہلے شوہر کے ساتھ برقر ارر ہتا ہے،اور چونکہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح برقر ارہے،اس لئے وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر علتی ۔اب اگروہ چیئر مین کونوٹس دیئے بغیر دوسرا نکاح کرلے تو اس کے معنی بیہ ہوئے کہ اس عورت نے وہ نکاح جائز نہیں کیا، اور ناجائز کیا، اس طرح اس عائلی قانون کی بناپر جو ہمارے ہاں نافذ ہے،اس کے مطابق اگروہ دوسرا نکاح کرلیتی ہےتو وہ نکاح قانو نا جائز نہیں ہوتا اور دوسری طرف زنا آرڈ نینس میں یہ بات تکھی ہوئی ہے کہ جائز نکاح کیے بغیر کوئی عورت اگر کسی ہے جنسی تعلقات قائم کرلے تو وہ زنا ہے۔لہذا ایسے مقد مات عدالتوں میں دائر ہو گئے کہ ایک ہوی کوشو ہرنے طلاق دیدی تھی ، کیکن چیئر مین صاحب کونوٹش نہیں دیا گیا تھا،لیکن عورت نے تحریری طلاق نامہ پراعتا دکر کے دوسرا نکاح کرلیا، جوشرعاً بھی جائز تھا ہیکن عاٹلی قانون کی رو سے وہ نکاح قانو ناجائز نہیں تھا،تو اس کا تقاضایے تھا کہ اُس عورت کوزنا کی سزادی جائے۔ چنانچے بعض عدالتوں نے بیسزادے دی۔ اوراس کی بنا پرخوا تین بڑے ظلم کا شکار ہوئیں لیکن جب اپیل میں مقدمہ ہمارے پاس آیا تو اس موقع پر میں نے فیصلہ لکھا تھا کہ زنا آرڈیننس Preamblel پیے کہتا ہے کہ وہ زنا ے متعلق قوانین کوشریعت کے مطابق لانے کے لیے نافذ کیا جارہا ہے، چنانچے اس کے شروع میں بیعبارت درج ہے کہ'' ہرگاہ کہ بیربات قرین مصلحت ہے کہ زنا ہے متعلق قوانین كوشريعت كےمطابق لا يا جائے لہذا ہے قانون وضع كيا جاتا ہے "چونكہاس قانون ميں ہے كہا گیا ہے کہ اس قانون کا اصل مقصد اس قانون کوشریعت کے مطابق لا ناہے، اور ساتھ ہی اس میں پیھی درج ہے کہ بیقا نون تمام دوسرے رائج الوفت قوا نین پر بالا دی رکھے گا ،لہذا اس قانون میں''جائز نکاح'' کاجولفظ استعمال ہوا ہے،اس کی تشریح دوسرے قانون سے نہیں کی جائے گی ، بلکہ شریعت ہے کی جائے گی ،اورشریعت کے حکم ہے وہ نکاح جائز ہے ، اگر چەعائلى قانون كےلحاظ ہے جائز نەجو،للەزااس كى بناء پراس كوسزانہيں دى جاسكتى ہے۔ اس طرح قانون کے Preamble پائتہیدگوئسی قانون کی تشری کیلئے پاکسی ابہام گوزائل کرنے کے لیےاستعال کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بیددیکھا جائے کہ اس قانون کے

بنیادی مقاصد کیا تھے ہیکن یہ بذات خود قانون کا حصہ ہیں ہوتا ہے۔

چنانچ دستور کے Preamble میں عام طور سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مملکت کے بنیادی اغراض ومقاصد کیا ہیں؟ اور کن اغراض ومقاصد کو اپوارا کرنے کے لیے یہ دستور بنایا جارہا ہے۔ دستور پاکستان میں آپ نے قرار داد مقاصد کی بہت شہرت نی ہوگ ۔ وہ در حقیقت دستور کا Preamble تھا۔ یہ قرار داد مقاصد 1948 ، میں شخ الاسلام علامہ شہرا حمد عثانی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء کی کوشٹوں ہے اُس وقت دستور ساز اسمبلی نے منظور کی تھی جب پاکستان کے قیام کے بعد یہال یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ ملک میں کس قسم کا دستور بنتا چاہئے۔ اُس وقت لادینی جمہوریت کے حامیوں کی طرف سے یہ کوشش کی جارہی تھی کہ پاکستان کو بھی سیکولر اور لادینی ریاست قرار دیا جائے۔ اُس موقع پر حضرت جارہی تھی کہ پاکستان کو بھی سیکولر اور لادینی ریاست قرار دیا جائے۔ اُس موقع پر حضرت علامہ شبیرا حمد صاحب عثاثی اور ان کے رفقاء نے ایک طویل معرکے کے بعد یہ قرار داد اسمبلی علی میں بیش کیا۔ اس قرار داد نے بحثیت مجموعی ملک کا رُخ متعین کر دیا۔ قرار داد کی متن رہ ہے:

قرادادمقاصد-1949

بسم الله الرحمن الرحيم

چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کل کا کنات کا بلاشر کتِ غیرے حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جواختیار واقتداراس کی مقرر کردہ حدود کے اندراستعال کرنے کاحق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے۔

مجلس دستورساز نے ، جوجمہوریہ پاکستان کی نمائندہ ہے، آزاد وخود مختار مملکت پاکستان کیلئے ایک دستورمرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

جس کی روے جمہوریت-حریت-مساوات-رواداری اورعدل عمرانی کے اصولوں کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے، پورے طور پر ملحوظ رکھا جائیگا۔ جس کی روئے مسلمانوں کواس قابل بنایا جائیگا کہ وہ انفرادی اوراجتماعی طور پراپنی زندگی کواسلامی تعلیمات ومقتضیات کے مطابق جس طرح قرآن پاک وسنت میں ان کاتعین کیا گیا ہے، ترتیب دے سکیں۔

جس کی رو ہے اس امر کا قرار واقعی انتظام کیا جائیگا کہ اقلیتیں آ زادی کے ساتھ اپنے مذہبوں پرعقیدہ رکھ کیس اوران پڑمل کر سکیس اوراپنی ثقافتوں کوتر تی دیے سکیس۔

جس کی روے وہ علاقے جواب تک پاکستان میں داخل یا شامل ہوگئے ہیں اور ایسے دیگر علاقے جوآ کندہ پاکستان میں داخل یا شامل ہوجا کمیں ، ایک و فاقیہ بنا کمیں گے جس کے صوبوں کومقررہ اختیارات واقتد ارکی حد تک خود مختاری حاصل ہوگی۔

جس کی روسے بنیادی حقوق کی ضانت کی جائیگی ،اوران حقوق میں جہاں تک کہ قانون واخلاق اجازت دیں مساوات حیثیت ومواقع قانون کی نظر میں برابری ،عمرانی ، اقتصادی اور سیاسی انصاف ،اظہارِ خیالِ عقیدہ دیں ،عبادت اور شرکت کی آزادی شامل ہوگی۔

جس کی رو سے اقلیتوں اور پسماندہ ویست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائیگا۔

جس کی رو ہے نظامِ عدل گستری کی آ زادی پوری طرح محفوظ ہوگی۔

جس کی رو سے وفاقیہ کے علاقوں کی صیانت اس کی آزادی اور اس کے جملہ حقوق کا جن میں اس کی خشکی وتری اور فضا پر سیادت کے حقوق شامل ہیں تحفظ کیا جائیگا۔

تا كەابلِ پاكستان فلاح وبہبود حاصل كريں اورا قوامِ عالم گی صف میں اپنا جائز اورممتاز مقام حاصل كرعكیں ،اورامنِ عالم برقر ارر كھنے اور بنی نوع انسان كی ترقی وخوشحالی كیلئے پوری طرح كوشش كرعكیں ۔

اس کے بعدے ہمارے ہاں بہت ہے دستور بنے اور بگڑے لیکن پیقر ارداد ہر دستور کا حصہ بنتی چلی آئی ہے۔ وہ قرار داد مقاصد درحقیقت وستور کا Preamble ہے اور

چونکہ Preamble ہے، دستور کے متن کا حصہ نہیں ہے، اس کئے عدالتوں نے یہ فیصلے دئے تھے کہ اصل میں قرار دا دمقاصد ہمارے دستوری ڈھانچے کی بنیاد ہے، کیکن اس کوتمہید میں لکھا گیا ہے،لہٰذا ہم اس کو دستور کی تشریح کیلئے تو استعال کر سکتے ہیں الیکن اگر دستور کی کوئی دفعہ یا کوئی قانون اُس سےصراحة متصادم ہوتو ہم اس قرارداد کی بنیادیراُسے کالعدم نہیں کر سکتے ۔ان فیصلوں کی وجہ ہے دینی عناصر کا بیرمطالبہ تھا کہاس قر اردا دمقاصد کو محض Preamble قرار دینے کے بجائے متن دستور کا ایک لا زمی حصه قرار دیا جائے۔ چنانچہ صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے آتھویں ترمیم کے ذریعے دستور میں دفعہ نمبر A-2 Artical کا اضافہ کیا جس میں ہے بات کہی گئی کہ قرار داد مقاصد محض ایک تمہید ہی نہیں ہے، بلکہ وہ دستور کے متن کا حصہ ہے اور اس کے انڑات وہی ہیں جو دستور کے دوسرے حصوں کے ہوتے ہیں۔اس آ رٹکل A-2 کا اضافہ کردیا گیا جس کے نتیجے میں قرار داد مقاصد کی وہ حیثیت نہیں رہی جو محض تمہید کی ہوتی ہے اور اس کا تقاضایہ تھا کہ اب جو کوئی حکومت قرار داد مقاصد کی خلااف ورزی کرے تواس خلاف ورزی کوعدالت میں چیلنج کیا جاس کے۔آ رئیل ا۔اے کااصل مقصود بیتھا۔لیکن افسوں ہے کہ بعد میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ میں کہہ دیا کہ قرار دا دمقاصد دستور گا حصہ ضرور ہے،لیکن دوسرے حصول پر بالا نہیں ہے۔ دونوں کیساں حیثیت کے حامل ہیں۔اس فیصلے سے ایک مرتبہ پھر قرار داد مقاصد کی آئینی حیثیت میں ایک ابہام پیدا ہو گیا ہے، اور اس بات کا امکان بہر حال موجود ہے کہ اس کومتن دستور کا ایک لازی حصہ قرار دینے کے مملی نتائج کسی عدالتی فیصلے میں واضح کئے جائیں،اور مجھےامید ہے کہ اگر عدالت علیا اس مسئلے پرازسرنوغور کرے گی تو اس کی خلااف ورزی کوعدالتی نظر ثانی کے ذریعے چیلنج کرنے کاانشاءاللہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ بنيادي حقوق

دستور کادوسرا حصہ جو آج کے جمہوری دساتیر میں عموماً موجود ہوتا ہے، وہ بنیادی حقوق(Fundamental Rights) کا حصہ کہلاتا ہے اور جمہوری دساتیراس بات

یرسب سے زیادہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے جمہوری نظام میں انسان کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیاہے۔مطلق العنان بادشاہتوں یا حکومتوں میں افراد کے بنیادی حقوق کا کوئی تحفظ نہیں تھا۔لیکن ہم نے بیحقوق انسانوں کوفراہم کئے چنانچہ دستور کے اندران بنیا دی حقوق کا ذکر ہوتا ہے جوتمام افراد کو حاصل ہیں ،مثلاً ہر فرد کی جان و مال اور آبرو کا تحفظ۔ دستور میں اس کا مطلب بیہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گایا حکومت کوئی ایسااقدام نہیں کرے گی جوفر د کی جان و مال یا آ بروپر حملہ آ ورہو۔ای طرح فرد کےاس حق کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہرفر د کوا ظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔جوبھی اس کی رائے ہو، وہ اس کو برملا ظاہر کرے،اوراسپر کوئی یا بندی عائد نہیں کی جاسکتی اور تیسرے یہ کہ ہر فر دکوا ہے اپنے مذہب پڑمل کرنے کی مکمل آ زادی ہے وہ جس مذہب کواپنے لیے برحق سمجھتا ہے اس پروہ عمل کرے۔ چوتھا ہرمخص کو جماعت سازی کی آ زادی ہے کہوہ جس طرح حیا ہے، جماعت بنائے ،انجمن بنائے۔ یانجواں حق میہے کہ ہرخص کواپنی املاک کی تحفظ کی آ زادی ہے۔لہذا اس کی املاک پر کوئی دوسرا حملہ آ ورنہیں ہوگا۔ ہرشخص کواینے لیے حکمران منتخب کرنے کی آ زادی ہے لہذاوہ حکمران اپنی مرضی کے مطابق منتخب کرنے کے لیے بھی آ زاد ہے ،اورووٹ کاحق استعال کرسکتا ہے۔اس قتم کے حقوق ہیں جو بنیا دی حقوق کے باب میں درج ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ سب سے پہلے بنیادی حقوق کی دستاویز برطانیہ کے بادشاہ جان دوم نے تیرهویں صدی میں تیار کی تھی۔اس کو Magna Karta کہتے ہیں ، جان دوم نے اپنے باشندوں کے لیے ایک دستاویز بکھی تھی جس میں لوگوں کو حقوق دینے کا پیان تھا ،اور پیربہت ہی مشہور دستاویز ہے اکثر و بیشتر اس کے حوالے آتے ہیں اور برطانیہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے بنیا دی حقوق کو متعارف کرانے میں ہمارا حصہ ہے کہ ہم نے اور ہمارے باوشاہ نے بیدوستاویز میکنا کارٹا جاری کی تھی لیکن اگراس وستاویز کو پڑھا جائے تو اس میں انسان کے بنیادی حقوق کے بارے میں صرف ایک جملہ ہے،اور وہ بیہ ہے کہ کسی شخص کو قانون کے بغیر گرفتارنہیں کیا جائے گا اور مقدمہ چلائے بغیر اس کوسزانہیں دی

جائیگی۔اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے قبل یہ بھی تصور نہیں تھا کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہے اور Magna Karta کی باقی جتنی دفعات ہیں، ان میں چرچ کو آزادی ہے کہ چرچ حکومت سے آزادہ ہوگا،اس میں ٹیکس لگانے کی آزادی ہے کہ بیکس حکومت لگاسکے گی، اور اس کے اصول بیہ و نگے وغیرہ وغیرہ وغیرہ لیکن انسان کے بنیادی حقوق سے متعلق صرف ایک دفعہ ہے، اور وہ یہ ہے اور اس بنیاد پر شور مجایا ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو بنیادی حقوق فراہم کیے ہیں۔ جب کہ حضور اقدس نبی کریم شاہلی نے جمۃ الوداع کے خطبے میں جو حقوق عطا فرمائے، وہ استے واضح اور جامع ہیں کہ Magna کے خطبے میں جو حقوق عطا فرمائے، وہ استے واضح اور جامع ہیں کہ Karta

قرآن کریم نے انسانی حقوق کی وضاحت کی ہے اور در حقیقت اسلام نے توانسان کے بنیادی حقوق کاروزاول ہے اعلان کیا ہوا تھالیکن پہلوگ آئھیں بند کئے ہوئے بیٹے ہیں ،
یا قصداً تجاهل ہے کام لے کراس کا ذکر نہیں کرتے ، اور پہ کہا جاتا ہے کہ سب ہے پہلے بنیادی حقوق Magna Karta نے بتائے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میکنا کارٹا کی دستاویز صرف 42 صفحات پر مشتمل ہے ، اور اس میں صرف ایک دفعہ کے سواانسان کے دستاویز صرف 24 صفحات پر مشتمل ہے ، اور اس میں صرف ایک دفعہ کے سواانسان کے بنیادی حقوق ہے متعلق کوئی اور بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جوحقوق مزید وضاحت کے ساتھ امریکہ کے اعلان آزادی میں شامل کئے گئے ، ان کا آغاز اُس جملے ہے ہوتا ہے جو حضرت فاروق اعظم جو کی جملہ ہے ، یعنی انسان ماں کے بیٹ ہے آزاد بیدا ہوا ہے کوئی اسے غلام بنانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہی جملہ ہے جوحضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرمایا تھا کہ:

"مذكم تعبّدتم الناس وقدولدتهم أمّهاتهم أحرارا. "لي " "لينى تم نے كب سے لوگول كوغلاام بناليا جبكه ان كى ما وَل نے انہيں آزاد بيدا كيا تھا؟"

ل ( كنز العمال ١١٠ : ٢٦٠ ، نمبر ١٠١٠ جوال عبد الحكم)

اور حضرت ربعی بن عامر ﷺ نے رستم کے در بار میں جوتقریر کی تھی ،اس میں اس سوال کے جواب میں کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کیوں یہاں پرآ ئے ہو؟ فر مایا تھا کہ یون ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں۔'' کے

حقیقت میں بنیادی حقوق تو وہ حضرات دے گئے تھے۔لیکن اس کا بیلوگ کہیں بھی ذکر نہیں کرتے ،اوران کی طرف کوئی ادنیٰ اشارہ کئے بغیر بیلوگ بنیادی انسانی حقوق کی تاریخ بیان کرتے ہوں سب ہے پہلے Magna Karta کا ذکر کرتے ہیں ،گویاد نیا بھر میں بنیادی حقوق کا سب ہے پہلے اعتراف اس دستاویز نے کیا ،اوراس ہے پہلے ہرجگہا نسان کو بنیادی حقوق ہے محروم رکھا گیا تھا۔

پھر کہنے کوتو آج تمام سیکولر جمہوریتوں میں ان بنیا دی حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے، کیکن ان میں انسان کی جس آزادی کاذکرہے، وہ بالکل غیرمحدوداورغیرمشروط آزادی کہیں بھی نہیں ہے۔مثلاً اظہارائے کی آزادی بیشک دی گئی ہے،لین ظاہر ہے کہ اس کا مطلب پنہیں ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے جان و مال پر حملہ کرنے کی تبلیغ شروع کردے۔اب سوال پیہے کہ جب ان آ زادیوں کو بالکل عام اورمطلق معنی میں نہیں لیا جاسکتا تو وہ کیا قیود ہیں جوان آ زادیوں پر عائد کی جاسکتی ہیں؟ وہ کس معیار پر عائد کی جائینگی؟ اور کون ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ فلاں آزادی پر فلاں یا بندی درست اور فلاں یا بندی غلط ہے؟ حقیقت ہیہے کہ لا دینی جمہوریتوں کے پاس ان سوالات کا کوئی واضح جواب موجوز نہیں ہے۔ بلکہ کہیں اُس کو قانون کے تابع کیا گیا ہے، کہیں ریاست کی عمومی یالیسی یاریاست کی سلامتی کے تابع قرار دیا گیا ہے،کہیں پہ کہا گیا ہے کہ بیرآ زادیاں عام اخلااتی اقدار کے تابع ہونگی۔لیکن ظاہر ہے کہ قانون ہو، یاعمومی یالیسی یا اخلاقی اقدار، لا دینی معاشروں میں اُن کاتعین بھی انسان ہی کرتے ہیں ،للہذا بیسوال اپنی جگہ ہروقت برقر اررہتا ہے کہ بیانسان کن بنیادوں اور کس معيار برايسے قوانين ياعمومي ياليسي يااخلاقي اقدار کاتعين کرينگے؟ للبذا آ زادي کوان چيزوں

کے تابع قرار دینے کا مطلب اس کے سوا کی خیبیں ہے کہ جوانسان بیر زادیاں دینے کا دعویٰ کررہے تھے، انہوں نے ان کی حدود وقیو داپنے ہی ہاتھوں میں رکھ کربیراستہ برقرار رکھا ہے کہ دوسروں کو ایک ہاتھ سے جو آزادی دی گئی تھی، دوسرے ہاتھ سے وہ جب چاہیں، واپس لے لیں۔

حقیقت یہی ہے کہ آزادیوں پر پابندی عائد کرنے کا کوئی حتمی اور دوٹوک معیار دنیا

کاکوئی فلف پیش کرہی نہیں سکتا۔ اس کاراستہ سوائے اس کے پچھ نہیں ہے کہ جس نے انسان

کو پیدا کیا، اور جس نے انسان کے دل میں رائے پیدا کی، اُسی سے پوچھا جائے کہ کون تی

اظہار رائے کی آزادی درست ہاور کون تی درست نہیں ہے؟ لہٰذا آزادیاں کی انسانی

فلفے یا قانون کے نہیں، بلکہ وتی الٰہی کے تابع اور شریعت کے تابع ہونی چاہییں۔ جواظہار

رائے وتی الٰہی کے مطابق درست ہووہ تو درست ہے، اس کے علاوہ درست نہیں ہے۔

بہر حال! یہ اُن بنیا دی حقوق کا ایک مخضر تعارف تھا جو آج کل کے دساتیر کا ایک اہم

باب ہوتا ہے۔

اس کے بعد دستور میں اُسی تفریق اختیارات کے نظریے کے مطابق مقنّنہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات وفرائض اور انکے قیام کے طریق کار کا ذکر ہوتا ہے۔ مقنّنہ کا تعارف میں پہلے آپ کے سامنے کرا چکا ہوں، لہذا اس میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ انتظامیہ کا ایک تعارف پیش کرنا ہے۔

انتظاميه

انظامیه کی دونشمیں ہوتی ہیں۔(۱) سیاسی انظامیہ (۲) غیرسیاسی انظامیہ ۱: سیاسی انظامیہ ہے مراد حکومت کے وہ افراد ہیں جوانتخابات کے ذریعے برسرافتدار آتے ہیں،اوروہ با قاعدہ ملازم نہیں ہوتے، بلکہ انتخابات کے ذریعے برسرافتدارآتے اور انتخابات کی مدت تک اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جیسے وزیراعظم اوروزراء کی کا بینہ۔ان گوسیاسی انتظامیہ کہتے ہیں۔

۲: غیرسای انظامیده ہے جوسر کاری ملاز مین پرمشمل ہوتی ہے، جیسے کہوزارتوں کے

سیریٹری ہیں، تحکموں کے سربراہ ہیں، یہ تخواہ دارہوتے ہیں۔ان کا تعلق انتخابات سے نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی حکومت آئے یہ اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں۔ دستور میں ان دونوں قتم کی انتظامیہ کے بارے میں اصول وضوابط درج ہوتے ہیں کہ حکومت کیے بنے گا؟ اس کے اختیارات کیا ہوں گے؟ اور سرکاری ملاز مین کا کس بنیاد پر تقرر کیا جائے گا؟ ان کی شرائط ملازمت کے کیا اصول ہوں گے؟ یہ ساری با تیں دستور میں درج ہوتی ہیں۔ عام طور سے سرکاری ملازموں کو بیآ کینی تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ انہیں کی معقول وجہ کے بغیر ملازمت سے الگنہیں کیا جاسکتا، اس لئے سیاسی حکومت پر ان کی مملی گرفت آئی مضبوط بغیر ملازمین آئی جگہ برقر ارر ہتے ہیں، اور بعض اوقات حکومت پر ان کی مملی گرفت آئی مضبوط ہوجاتی ہے کہ حکومت کے فیصلول پر یہی اثر انداز رہتے ہیں۔اس لئے ایسی صورت میں ان ہوجاتی ہے کہ حکومت کے فیصلول پر یہی اثر انداز رہتے ہیں۔اس لئے ایسی صورت میں ان کے اس اثر ونفوذ کوافرشاہی یا نوکرشاہی سے تعییر کیا جاتا ہے جے انگریزی میں بیوروکر لیک کہا جاتا ہے۔

#### عدليه

عدلیہ کی آزادی بھی جمہوریت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔اس لئے دستور میں بید طے ہوتا ہے کہ عدلیہ کے افراد کس طرح نا مزد کئے جائیں گے؟ کون ان کا تقر رکرے گا؟
ان کی شرائط ملازمت کیا ہوں گی؟ اور کس طرح ان کوسر کاری دباؤے آزادر کھا جائے گا؟ عام طور سے جمہوری نظاموں میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ جج کا تقر رخاص طور سے اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کا تقر را نظامیہ کے دباؤ سے آزاد ہونا چائے۔ چنانچہ امریکہ میں اس کیلئے بینٹ کی منظوری لازی ہے۔ بینٹ کی منظوری کے بغیر ججوں کا تقر رئیس ہوسکتا۔ اس کیلئے بینٹ کی منظوری لازی ہے۔ بینٹ کی منظوری کے بغیر ججوں کا تقر رئیس ہوسکتا۔ لیکن بہت سے ملکوں میں ایسانہیں ہے، بلکہ وزیراعظم یا صدر بھی ججوں کا تقر رکزتا ہے۔ البتہ یہ بات طے ہوتی ہے کہ جو جج با قاعدہ مقرر ہوتے ہیں، ان کو معزول کرنے کا حق انتظامیہ کوئی ہو اور آزادر ہے، اور اسے انتظامیہ کوئی ہو قام زادر ہے، اور اسے ہونی میں جو کہ کوئی ہے فیصلہ دے تو وہ آزادر ہے، اور اسے ہونی نہ ہوکہ انتظامیہ مجھے معزول کرد ہے گی۔

لہذا اس کی معزولی کے الگ الگ طریقے دساتیر میں درج ہوتے ہیں۔ امریکہ میں سینیٹ کے ذریعے معزولی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں ایک سپریم جوڈیشل کونسل بنی ہوئی ہے، اس کا مقصد ہے ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی الزام ہوتو وہ اس کی تحقیق کر کے اگر الزام درست ثابت ہوتو وہ اُس جج کومعزول کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس طرح اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔

ای طرح دستور میں عام طور ہے افواج سے متعلق قواعد وضوابط وغیرہ بھی درج ہوتے ہیں اور اسی میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ حکومت کے اخراجات کس بنیاد پر ہوں گے؟ بجٹ کیسے بنایا جائے گااوراس کے کیااصول ہوں گے؟



چوتھا باب

# جمہوریت کے ملی نظام

دستور کے تعارف کے بعداب آخری موضوع جمہوریت کے تعارف کے سلسلے میں سے ہے کہ مختلف ملکوں میں سے مس طرح برسر کارآئی ؟اس سلسلے میں میں چندملکوں کے نظاموں کا تعارف کرانا جا ہتا ہوں۔

(۱) برطانیہ (۲) امریکہ (۳) فرانس (۴) سوئٹز رلینڈ۔ کیونکہ جمہوری نظام کی عملی صورت گری میں ان جارملکوں کا طریق کارزیادہ مشہورہے اوران جاروں میں جمہوریت کو مشحکم سمجھا جاتا ہے۔

برطانيه كايار ليمانى نظام

سب سے پہلے برطانیہ کو لیتے ہیں۔ چونکہ ہم مدتوں برطانیہ کے غلام رہے ہیں، اس لئے ہمارے بہاں ہر چیز میں برطانیہ کی نقالی کی کوشش جاتی ہے اور ای وجہ سے ہمارے یہاں کا سیاسی نظام پارلیمانی بنیا دوں پر استوار کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے جمہوری نظام کو پارلیمانی نظام (Parliamentory System) کہتے ہیں اور ہمارے ہاں جو دستور بنایا گیا ہے وہ اس کی متابعت میں یارلیمانی دستور ہے۔

پارلیمانی نظام سے مراد میہ ہوتی ہے کہ اس میں اصل قوت حاکمہ پارلیمنٹ ہوتی ہے اور یہ بیجیب بات ہے کہ جمہوریت کی بنیاد تفریق اختیارات کے نظریہ پر قرار دی جاتی ہے، جس کی روح ہیہ ہوتی ہے ، اورا نظامیا لگ ہونی چاہیے ، اورعدلیہ الگ ہونی چاہئے ، لیکن برطانیہ کے پارلیمنٹ سٹم میں مقتنہ اورا نظامیہ ایک دوسرے میں ضم ہوگئ ہیں۔ کیونکہ پارلیمنٹ مقتنہ بھی ہے ، اور اس سے انظامیہ بھی وجود میں آتی ہے ، اور وہی حکمرانی کرتی ہے۔ عدلیہ بے شک الگ ہے لیکن مقتنہ اور انتظامیہ اس کھا ظے یک جان میں کہ ان دونوں کا مصدر اور منبع پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرتی ہے اور اس

پارلیمنٹ سے حکومت بنائی جاتی ہے، کا بینہ بنائی جاتی ہے، وزیراعظم اس کا سربراہ ہوتا ہے اور کا بینہ ای سے منتخب ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ ہی کو بیا ختیار ہے کہ وہ جب چاہے، وزیراعظم اور کا بینہ کومعز ول کردے اور دوسری کا بینہ بنادے۔

اس نظام کی بنیاداس بات پر ہوتی ہے کہ ریاست کا سربراہ الگ ہے، اور انظامیہ کا سربراہ الگ ہے، اور انظامیہ کا سربراہ اللہ ہے۔ ریاست کا سربراہ برطانیہ میں بادشاہ ہے، اور اب تو ملکہ ہے جو ریاست کی سربراہ ہے، اور اب تو ملکہ ہے جو ریاست کی سربراہ ہے، اور انظامیہ کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے۔ ریاست کے سربراہ اور انتظامیہ کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے۔ ریاست کے سربراہ کی پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے، ای پارٹی کے مفادات اور نقط نظر کو وہ نافذ کرتا ہے۔ اس کے برخلاف ریاست کا سربراہ ہماعتی سیاست سے بالاتر ہوکر نگرانی کرتا رہتا ہے، اور حب ضرورت حکومت کو مشورے کے طور پر نصیحت بھی کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک کا بینہ اور ایک حکومت و ختم ہوجائے تو پھروہ پارلیمنٹ میں جس دوسری جماعت کو اکثر بیت حاصل ہو، اس کو دعوت و یتا ہے کہ آگر ایک کا بینہ اور ایک حکومت و یتا ہے کہ آگر ایک کا بینہ اور ایک حکومت دیتا ہے۔ کہ آگر ایک کا بینہ اور ایک حکومت دیتا ہے کہ آگر ایک کا بینہ اور ایک حکومت دیتا ہے۔ کہ آگر ایک کا بینہ اور ایک حکومت دیتا ہے۔ ریاست کے سربراہ کا اتنا کا م ہے۔

برطانیہ میں ریاست کے سربراہ بادشاہ یا ملکہ کاعملی اختیار بچھنہیں ہے، صرف وہ اتنا کرسکتی ہے کہ انتظامیہ کوکوئی مشورہ دے دے کہتم جو پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہو، وہ مناسب نہیں ہے۔ اس معاملے میں ملکہ وکٹوریہ کا جملہ مشہور ہے کہ اس نے وزیراعظم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہتم جو بچھ کرنا چاہوتو میں دستخط کرنے پرمجبور ہوں، دستخط کردے پرمجبور ہوں، دستخط کردوں گی بیکن میں تمہیں تنبیہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔

یہ بادشاہت موروثی ہوتی ہے۔ اس میں انتخاب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس پر تنقید ہوتی رہتی ہے کہ بادشاہ کی اب کیا ضرورت ہے؟ لیکن ساتھ ہی انگریز قوم کی ایک روایت ہے ہے کہ وہ اپنے قدیم اداروں کوائل وقت تک باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے جب تک وہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں عام طور سے امریکی طرز کی زیادہ اونچی عمارتوں کاروائ نہیں ہے۔ لہذا جس طرح بگ بین کا گھنٹہ برقر ارہے ، ای طریقے ہے ملکہ بھی برقر ارہے ، اور بادشاہت بھی برقر ارہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ جمیں اس کو ہٹانے کی کیا

ضرورت ہے جب کہ رہ ہمارے رائے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب تک بھی اگرملکہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون پر دستخط ہے انکار کردے تو کوئی ایساتح مری قانون موجود نہیں ہے جواس کو دستخط کرنے پر مجبور کرسکے۔لیکنِ 300 سال سے روایت پیر چلی آ رہی ہے کہوہ و ستخط کرنے کی پابند ہے، چنانچیآج تک بھی ایسانہیں ہواہے کہ اُس نے مجھی انکار کیا ہو۔ چونکہ ملکہ پارلیمنٹ کے سامنے بالکل بے اثر ہے، اس لئے وہ سمجھتے ہیں كەدە جمارے رائے ميں كوئى ركاوٹ نہيں۔أے يالنے ميں پيے بيشك خرچ ہوتے ہيں، کیکن وہ کہتے ہیں کہاس میں ہمارے بجبٹ کاصرف ایک فیصد حصہ خرچ ہوتا ہے۔اس کئے جوا یک روایت چلی آ رہی ہے، اُسے چلنے دو۔اس کی بنیاد پر بادشاہت کو برقر اررکھا ہوا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں کہ برقر اررکھا ہوا ہے بلکہ اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور بحثیت ایک بزرگ کے اس کی تعظیم کی جاتی ہے کہ بیہ ہمارے سر کے اوپر ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، جو بہت سردوگرم چشیدہ ہے،وزارت تو آتی جاتی رہتی ہے،لیکن وہ اپنی جگہ بیٹھا ہے،اس لئے أے تجربات بہت ہیں، اور اس کے تجربات کی روشنی میں اُس کے مشوروں ہے بھی فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے۔اس لئے اس کو برقرارر کھے ہوئے ہیں۔اورلطف کی بات یہ ہے کہ اگرچہ بیے بے اثر باوشاہ ہے، کیکن سارے کام ای کے نام پر ہوتے ہیں، یعنی جوکوئی قانون ہے گا،وہ تاج برطانیہ کے نام پرہنے گا، تاج برطانیہ ای بادشاہت کے ادارہ کا نام ہے۔ ہر قانون ای کی طرف سے بنتا ہے۔ پہلے تو سے ہوتا تھا کہ ملکہ کم از کم وستخط کردیا کرتی تھی الیکن اب دستخط کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہوگیا ہے۔اب اس نے ایک نمائندہ نامز دکر دیا ہے جوتاج برطانيكي جانب سے دستخط كرديا كرتا ہے۔وہ يہ كھوديتا ہے كہ بيقانون يا حكم تاج برطانيہ كے تھم ہے جاری کردہ ہے۔اس ادارے کو تقدی اتنا حاصل ہے کہ ایک مثل مشہور ہے کہ برطانيه كابادشاه مرتانبيس ب- بادشاه عمراد بادشاه كااداره ب، لبذا ادهركسي بادشاه كا انتقال ہوا، أدهر فورا دوسرا بادشاہ آ جاتا ہے۔ چنانچہ بیہ مقولہ مشہور ہے کہ:'' بادشاہ مزگیا، بادشاہ زندہ باوٹ مہلے بادشاہ ہے وہ فردمراوہ جومر گیا ،اوردوسرے بادشاہ ہے ادارہ مراد ہے۔اس کومختلف قتم کے استحقاق حاصل ہیں، برائے بیت اس کے پچھ کام ہوتے ہیں، مثلاً تقریبات کی صدارت ،کسی جلے کی صدارت باابنی ریاستوں کے سربراہوں کے ساتھ خط و کتابت جیسے کچھ رحمی متم کے کام ہوتے ہیں ،عملاً اختیارات کچھ ہیں۔

## برطانوى بإركيمنك

یارلیمنٹ دوابوانوں پرمشتل ہےا یک دارالعوام جس کوانگریزی میں ہاؤس آف کامنز "House of Commons" كيت بين اور دوسرا دارالا مراء جس كو باؤس آف لارڈز "House of Lords" کہا جاتا ہے۔ دارالعوام تو ایسا ہے جیسے ہمارے ملک میں تومی اسمبلی ہے، یعنی اُس کے ارکان بالغ رائے دہی کی بنیاد پرمنتخب ہوتے ہیں، اور وہی دارالعوام اپنے ارکان میں سے انتظامیہ کے سربراہ تیخی وزیرِاعظم کاانتخاب کرتا ہے۔ عام طورے میہ وتا ہے کہ جس جماعت کے ایوان میں سب سے زیادہ ارکان ہوتے ہیں ، اس جماعت کے سربراہ کو ملکہ دعوت دیتی ہے کہ وہ حکومت بنائے۔اگر وہ ایوان کے اکثر ارکان کااعتاد حاصل کر کے حکومت بنانے میں کا میاب ہوجائے تو پھروز پراعظم کاانتخاب ہوتا ہے،اور پھروہ اپنے وزراء کاانتخاب کرتا ہے۔وزراء دوقتم کے ہوتے ہیں:ایک وہ وزیر جوصرف منسٹر یعنی وزیر ہیں ،اور دوسرے وہ وزیر جو کا بینہ کے رکن ہیں ، وزیر اعظم نے جن وزیروں کا انتخاب کیا ہے اس میں تقریباً 70وزیر بنائے اور 70وزیروں میں سے وہ 20 یا 25 وزیروں کی کابینہ بنائے گا اور حکومت کے جلانے میں ای کابینہ کا بنیادی کر دار ہوتا ہے، باقی وزیر کابینه کا حصفہیں ہوتے۔ان کو کابینہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کاحق بھی حاصل نہیں ہوتا کسی کوخصوصی طور پر بلالیا جائے تو وہ اور بات ہے۔ کا بینہ کے جوار کان ہوتے ہیں وہ اینے محکمے کے تو وزیر ہوتے ہی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی ملک کا نظام چلانے میں وزیراعظم کے دست باز وبھی ہوتے ہیں، چونکہ گابینہ کے باہمی مشورے ہے ہی حکومت کے اہم فیصلے ہوتے ہیں ،اس لئے کا بینہ کا ایک رکن خواہ کسی محکمے کا وزیر ہو، کا بینہ میں پیش ہونے والے ہرمسئلے پراپنی رائے دینے کاحق رکھتا ہے، جاہے وہ مسئلہ اُس کی اپنی وزارت ہے متعلق ہو یانہ ہو۔اور جووزراء کا بینہ ہے باہر ہیں ان کا صرف اپنے محکمے ہے تعلق ہوتا ہے،حکومت کے مجموعی کاروبار ہےان کاتعلق نہیں ہے۔ہمارے نظام حکومت میں ایسے وزرا ء کووز برمملکت کہا جاتا ہے۔ کا بینہ کے فیصلوں میں اس کا دخل نہیں ہوتا۔

برطانیے کی پارلیمنٹ میں انبیکر کے انتخاب کے بعد وہی اجلاسوں کی سربراہی کرتا ہے،
اور اس کے وائیں جانب حکومتی ارکان جیٹے ہیں، اور بائیں جانب اپوزیشن کے ارکان
ہیٹے ہیں۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جماعت دائیں بازو کی جماعت ہے اور فلال
بائیں بازو کی جماعت ہے، اس کی اصل وجہ بھی یہیں سے نکلی ہے۔ شروع میں جوسر مایہ
دارانہ نظام کی جامی جماعتیں تھیں، وہ حکومت میں تھیں، اسلئے وہ دائیں طرف بیٹھتی تھیں،
اور جوسوشلزم کی جامی جماعتیں تھیں، وہ بائیں طرف بیٹھتی تھیں۔ اس وجہ سے سر مایہ داری کی
حامی جماعتیں دائیں بازو کی اور سوشلسٹ جماعتیں بائیں بازو کی کہلانے لگیں، چاہوہ
حکومت میں آجائیں، تب بھی انہیں بائیں بازو کی کہا جاتا ہے اور اب ایک اصطلاح یہ بھی
ہے کہ جو جماعتیں قدیم طرز حکومت کی جامی ہوں، انہیں دایاں بازواور جوموجودہ نظام میں
سے کہ جو جماعتیں قدیم طرز حکومت کی جامی ہوں، انہیں دایاں بازواور جوموجودہ نظام میں
سے کہ جو جماعتیں قدیم طرز حکومت کی جامی ہوں، انہیں دایاں بازواور جوموجودہ نظام میں

### قانون سازي

قانون سازی کے لیے دارالعوام بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔سرکار کی طرف سے قانون پیش ہوتے رہتے ہیں،اور دارالعوام میں ان کی تین خواند گیاں ہوتی ہیں۔

ا: پہلی خواندگی میں قانون کاصرف متن پڑھا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس سے باخبر ہوجا ئیں، نیز اس خواندگی میں ارکان اُس قانون کے بارے میں اپناعمومی تبصرہ ایوان میں پیش کرتے ہیں۔

۲: دوسری خواندگی میں اس کو کمیٹیوں کے سپر دکیا جاتا ہے جواس پر ماہرانہ تبھرہ کریں کہ
اس قانون میں کون می چیز ٹھیک ہے، اور کون می چیز میں ترمیم وغیرہ کی ضرورت ہے۔ اس
میں اسٹینڈ نگ کمیٹی اورسلیکٹ کمیٹی ہوتی ہے۔ اسمبلی کے اندر بیٹن کرتی ہیں اس کی روشنی میں لوگ
کمیٹیاں غور کرنے کے بعدا پنی رپورٹیس ایوان کے اندر پیش کرتی ہیں اس کی روشنی میں لوگ
قانونی ترمیمات جو ہز کرتے ہیں اس میں فلاں ترمیم ہونی چا ہے، دوسری خواندگی کہلاتی
ہے۔ جوترمیم کسی رکن نے بیش کی ہے، اُس پر دائے شاری ہوتی ہے، اور اکثریت کی دائے
کے مطابق کسی ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے قانون کامتن منظور ہوجا تا ہے۔

۳: تیسری خواندگی میں صرف کسی لفظی غلطی کی در تنگی کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی اور ترمیم پیش نہیں کی جاسکتی۔ تیسری خواندگی کے بعدوہ بل منظور سمجھا جاتا ہے۔ یہ یا در کھنا چاہئے کہ جب تک کوئی مسود ہ قانون اسبلی میں زبر بحث ہے، اُس وقت تک وہ بل کہلاتا ہے، اور جب وہ منظور ہموجائے تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے، اور اس کے معنی ہیں نافذ شدہ قانون۔ بہر حال! دارالعوام میں تین خواندگیوں کے بعد اس ایوان کی طرف سے وہ بل منظور شدہ سمجھا جاتا ہے، اور ایک کی طرف سے وہ بل منظور شدہ سمجھا جاتا ہے، اور ایک میں تین خواندگیوں کے بعد اس ایوان کی طرف سے وہ بل منظور شدہ سمجھا جاتا ہے، اور پھروہ دار الامراء میں جاتا ہے۔

#### وارالامراء

دارالامراء ایک دوسرا ایوان ہے جس کو "House of Lords" کہتے ہیں۔ یہ جیب قسم کامورو تی ایوان ہے جو برطانیہ میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے ممبران کی ایک بڑی تعداد تو مورو تی ہوتی ہے، یعنی وہ منتخب نہیں ہوتے ، بلکہ صدیوں پہلے کسی کو جوممبر نامز دکر لیا گیا تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹارکن بن گیا۔ جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا بیٹھ گیا۔ جس طرح بادشا ہت مورو تی ہوتی ہے، اسی طرح دارلامراء کی ممبری بھی مورو تی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہاں گئے تورت اس اسے عورت اس اس کے عورت اس ایوان کی رکن نہیں بن علق ۔

ایوان کا ایک حصدوہ ہے جس کے ارکان ملکہ کی طرف سے نامزد کئے جاتے ہیں ملکہ کوبیہ حق حاصل ہے کہ وہ جب جاہے، کسی کوبھی دارالا مراء کارکن بنا لے، ان کو بیر (peer) کہا جاتا ہے، اوران کی تعداد پر کوئی تحدید بھی نہیں ہے، ۔ عام طور سے اس حصے میں وہ لوگ نامزد کئے جاتے ہیں جو کسی خاص فن کے ماہر ہوتے ہیں، اور جنہیں اصطلاح میں ٹیکنو کریٹ کہا جاتا ہے ۔ خاص طور پر اس میں قانون کے ماہر بین کوزیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایوان آخری کورٹ آف اپیل بھی سمجھا جاتا ہے۔ پھر دونوں قسم کے ارکان تا حیات ارکان ہوتے ہیں، ای لئے کہا جاتا ہے کہ اس ایوان میں آنے کا دروازہ ہے، جانے کا نہیں ہے۔ اصل میں قاعدہ یہ تھا کہ دارالعوام سے جو قانون منظور ہو جائے، وہ دارالا مراء میں بھیجا جائے گا، اور وہاں سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے، اورا گر دارالا مراء منظور نہ کرے تو وہ قانون نافذ نہیں ہوگا ۔ گا۔ کسی کسی وقت قانون نافذ نہیں ہوگا ، ایک نظر نافی کیلئے دوبارہ دارالعوام میں بھیجا جائے گا۔ کسی کسی وقت

الیا بھی ہوا کہ ملکہ نے دیکھا کہ دارالا مراء والے ڈٹ گئے ہیں کہ ہم اس قانون کونہیں مانے ، اور ملکہ چاہتی تھی کہ بید قانون جلدی پاس ہوجائے ۔ تو اس نے وارالا مراء والوں کو دھمکی دی کہ اگر بیدقانون پاس نہیں کرو گے تو ہیں اسنے ممبر اور بنادوں گی بعنی جینے تم ہواور اسنے ممبر بنا کر میں ان ہے منظوری حاصل کرلوگی ، کیونکہ اس ایوان کے ارکان کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے ، ملکہ جتنے چاہے ہیر بناوے ۔ اس لحاظ ہے یہ جیب وغریب قسم کا ادارہ ہے ۔ دنیا میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں بعض ہیرا ہے بھی ہیں جو آئے میں دارالا مراء کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ۔ ابتداء میں اس ایوان کے اختیارات بہت تھے ۔ اب ان کو گھٹاتے گھٹاتے بہت نیچے لے آئے ہیں ۔ اب اس کوکوئی خاص اختیار نہیں رہا۔ پہلے یہ کسی بل کوموٹر کرسکتا تھاں لیکن اب نیا قانون آگیا ہے کہ اگر ایک سال نہیں رہا۔ پہلے یہ کسی بل کوموٹر کرسکتا تھاں لیکن اب نیا قانون آگیا ہے کہ اگر ایک سال شروغے و بعد خود بخود شور مجھا جائے گا۔ لہٰذا تا خیر کرنے کا جو تربیان کے یاس تھا، اب وہ بھی جاتارہا۔

عام طورے اس ادارے پریہ تقید کی جاتی ہے کہ یہ بے فائدہ ادارہ ہے، چنانچہ اسے ختم کرنے کی تجویزیں بھی اُٹھی ہیں، لیکن برطانیہ کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ان کی بحثوں میں مزہ آتا ہے۔ اسلئے کہ یہ لوگ پرانے اور روایتی ہیں، اور ان کا پچھاور کام تو ہے نہیں، البندا مطالعہ خوب کرتے ہیں اور مطالعہ کرنے کی وجہ ہے جب دار الامراء میں آ کر بحث کرتے ہیں تو ان کی بحث بڑے کی ہوتی ہے اور اس میں معلومات ہوتی ہیں، تجربہ ہوتا ہے۔ ان بحثوں کی وجہ ہے اور اس میں معلومات ہوتی ہیں، تجربہ ہوتا ہے۔ ان بحثوں کی وجہ ہے ان کو برقر اررکھا ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دار الامراء کی تقریریں علمی اور ادبی قدر وقیمت کی حامل ہیں۔

برطانیہ کے سیائی نظام میں ایک دلچپ بات میہ کہ اس کا کوئی تحریری دستورنہیں ہے۔ مثلاً بیدوایت ہے کہ ملکہ درالعوام اور دارالامراء کے منظور شدہ ہوئے قانون پر دستخط کرے گی لیکن کوئی قانون ایباموجو ذہبیں ہے کہ جوملکہ کو مجبور کرے کہ ضرور دستخط کرنا ہے یا یہ کہ وہ دستخط کرنا ہے یا یہ کہ وہ دستخط کرنے ہے ان کارنہیں کر عتی ۔ اس طرح یہ بات کہ اکثریتی پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی ، اس کی کوئی تحریری دفعہ موجو ذہبیں ہے۔ بیصرف روایت اور براج کی دعوت دی جائے گی ، اس کی کوئی تحریری دفعہ موجو ذہبیں ہے۔ بیصرف روایت اور براج کو آئینی حیثیت حاصل ہے۔ غرض جتنی رواج کو آئین حیثیت حاصل ہے۔ غرض جتنی

یا تیں آئین سے متعلق ہیں ، وہ سب روایات اور رواج پرمبنی چلی آتی ہیں ،اور بیروا جات اتے متحکم ہیں کہ ان کی وقعت مدون وستور ہے کسی طرح کم نہیں ہے۔ عدالتیں انہی رواجات کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں۔ دستور ہے متعلق چند گئے جنے قوانین ہیں جو یارلیمنٹ نے منظور کئے ہوئے ہیں۔مثلاً Bill of rights یعنی بنیادی حقوق لیکن بحثیت مجموعی جیسا دستوراور دوسر ہلکوں میں ہوتا ہے،اس طرح کا کوئی تحریری مدون دستور برطانیہ میں نہیں ہےاور چونکہ دستور مدؤن نہیں ہے،اور پارلیمنٹ کی برتزی کا تصوریہاں اپنے عروج پر ہے،اس لئے پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے کسی قانون یا پارلیمنٹ کے کسی اقدام کوکسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔اگر یارلیمنٹ بیہ قانون منظور کرلے کیہ وزیراعظیم کو بیہ ق حاصل ہے کہ جس کو جاہے بغیر وجہ بتائے گرفتار کرلے تو اس قانون کوعدالت میں کوئی چیلنج نہیں کرسکتا کہ بیقانون Bill of rights کے خلاف ہے۔ چنانچہ بچے اس پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہے۔ بخلاف امریکہ کے کہ وہاں بنیا دی حقوق کے خلاف قوا نین کوعدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔لیکن باوجود کیہ عدالتوں میں کسی قانون کو بنیادی حقوق کے خلاف ہونے کی بنایر چیلنج کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی پوری تاریخ میں ایک بھی قانون ابیانہیں آیا جس کے بارے میں عام شکایت ہے ہو کہ بیہ بنیادی حقوق کے خلاف ہ،اورہم اس کوچیلنج بھی نہیں کر کتے ہیں۔ لے جب کہامریکہ میں ایسے بہت ہے توانین آ کے ہیں جن کوچیلنج کر کے ختم کرانا پڑا۔

بی ملک میں اپوزیشن اور سرکاری حکومت میں ہمیشہ مخالفت تھی رہتی ہے۔ لبرل پارٹی اگر حکمران ہے تو کنزروٹیو (Conservative) پارٹی اس کی مخالفت کرے گی اگر کمران ہے تو کنزروٹیو (Conservative) پارٹی اس کی مخالفت کرے گی اگر کیکن اس کی خلاف ورزی کر گی۔ لیکن اس مخالفت کے دوران جو روایات ہیں ہر پارٹی ان کا پورا تحفظ کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کی روایات مستحکم ہیں۔ دوسرے کے ساتھ رواداری کی روایات مستحکم ہیں۔ ای لئے برطانیہ کو پارلیمنٹری سسٹم کا امام سمجھا جاتا ہے۔

به برطانیه کے نظام حکومت کامخضر تعارف تھا۔

ا کنین میہ پُرانی بات بھی۔اائمبر کے واقعے کے بعداب ایسے قوانین آگئے ہیں جن میں حکومت گودہشت گردی کے شک پڑگی گوگرفتارر کھنے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔

یار لیمانی نظام کو دنیا کے بہت سے ملکوں میں اپنایا گیا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی سیاسی جماعتیں اُسی کو بہتر مجھتی ہیں ،اور اُسی کی نقل اُ تار نے کی کوشش کی جاتی ہے ، حالا نکیہ اس نظام میں کئی قشم کے تضاوات پائے جاتے ہیں۔اس نظام کے تحت حکومت وہ پارٹی بنائے گی جس کو پارلیمنٹ میں اکثریت کا اعتماد حاصل ہو۔اب اس اعتماد حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ایک بیر کہ کسی ایک یارٹی کوابوان میں قطعی اکثریت حاصل ہوجائے ، یعنی ابوان کے کم از کم اکیاون فی صدار کان اُسی پارٹی کے ہوں۔ اُس صورت میں اس پارٹی کا حکومت بنانا لازمی ہے۔اب وہی پارلیمنٹ متعنّنہ بھی ہے،اورانتظامیہ بھی اُس پارٹی کے ا فراد پر مشتمل ہوتی ہے۔لہذا مقدّنہ اورا تظامیہ عملاً ایک ہوجاتے ہیں۔ چونکہ اُس پارٹی کی ا کثریت ہے، اکثریت والے حکومت چلارہے ہیں،اور جوابوان اُن کی پالیسیوں کا جائزہ لے رہا ہے، اُس میں بھی اکثریت حکومت والی پارٹی کی ہے، لہذاعملاً پارلیمنٹ ان کے کاموں کی تصدیق ہی کرتی ہے،اورا کٹری حکومت نے جو یالیسی اختیار کر لی،اس کو یارلیمنٹ کے ذریعے بدلنے کا کوئی راستہیں ہے۔اس لیے کہ وہاں بھی انہی کی اکثریت ہے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ ایوان میں کسی بھی یارٹی کو قطعی اکثریت حاصل نہیں ہوئی ، یعنی کوئی ایک بارٹی ایسی نہیں ہے جس کے ارکان کی تعداد ایوان میں اکیاون فی صد ہو، تو اُس صورت میں مخلوط حکومت بنتی ہے، یعنی کئی پارٹیاں ٹل کرحکومت بناتی ہیں جس کواصطلاح میں کولیشن حکومت (Coalition Government) کہا جاتا ہے۔اس صورت میں بیہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جس کسی پارٹی کے ارکان کی تعدا ددوسروں سے زیادہ ہے، جا ہے أے اکیاون فی صدا کثریت حاصل نہ ہو، وہ دوسری پارٹیوں یا آ زاد ارکان کی حمایت حاصل کرنے پرمجبور ہوتی ہے۔مخلوط حکومت قائم کرنے کیلئے بعض اوقات عجیب وغریب صورت حال پیدا ہوتی ہے۔مثلاً دوانتہائی متحارب جماعتیں ہیں جن کےنظریات میں بعدالمشر قین ہے،لیکن دونوں نے ووٹ اشنے حاصل نہیں کیے تھے کہ کی کوظعی اکثریت مل سکے۔لہذا حکومت بننے کا اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ دونوں متضا داور متحارب حکومتیں آپیں میں تعاون کر کے حکومت بنائیں ۔اب ایک بارٹی مغرب کو جا رہی ہے،

اوردوسری مشرق کو جا رہی ہے، اگر دونوں نے تعاون کربھی لیا تو بیہ تعاون بعض اوقات اجتاعِ ضدین ہوتا ہے اس لیے کہ دونوں کی پالیسیاں مختلف ہیں۔اب دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو کوئی دوسرے کی خاطرا پنی پالیسی کوچھوڑے، یا پھراییا تصفیہ کرلیں کہ فلاں بات کو میں جھوڑ دوں گا ،اور فلال بات کوتم حھوڑ دینا۔غرض اصولوں کی قربانی دیئے بغیر کولیشن حکومت بننامشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہالیم صورت میں کولیشن حکومت بننے میں بہت دیر لگ جاتی ہے اور بن بھی جائے تو ہروفت ٹوٹنے کا خطرہ لگار ہتا ہے ،اوراس کے لئے محلاتی سازشوں کاایک سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ چنانچہاٹلی کی مثال لے لیں کہ وہاں 1945ء ے لے کرآج تک 300 حکومتیں بدلی ہیں،اس لئے کہ ہر پچھدن بعدایوان میں حمایت كى صورت حال بدل جاتى تھى ،اوركوئى جماعت قطعى اكثريت حاصل نہيں كرياتى تھى اور پھر جب حکومت بن گئی تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وزیرِاعظم کومعزول کرنے کے لیے تحریک عدم اعتاد کافی ہے جس کیلئے کوئی برائی بیان کرنایاالزام لگانا ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے فلاں کام غلط کیا ہے، لہٰذااس کو ہٹا دیا جائے ، بلکہ اس تحریک کا حاصل میہ ہے کہ بس اب ہماری مرضی نہیں ہے، اس لئے اب ہم تہمیں ہٹارہ ہیں۔ برطانیہ میں یہ نظام بے شک بڑے انتحام کے ساتھ چلا کیکن اس کی وجہ پیھی کہلوگوں کا سیای شعور بہت پختہ تھا جس کا انداز ہ اس بات ہے کر کیجیے کدان کے پاس کوئی مدون دستورنہیں ہے محض روایات اور رسم کی بنیاد پر وہ کام کررہے ہیں الیکن ان روایات کوتو ڑنے کا کوئی تضوران کے ہاں موجود نہیں ہے۔

برطانیہ کے نظام حکومت کو پارلیمانی نظام کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابل دوسرا بڑا نظام حکومت جوصدارتی نظام کہلاتا ہے، وہ امریکہ میں نافذ العمل ہے اور اس کی خصوصیات اس پارلیمانی نظام سے کافی مختلف ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھئے کہ امریکہ کا آئین وفاقی ہے جبکہ برطانیہ کا نظام حکومت وحدانی ہے اور دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ وہ نظریہ تفریق اختیارات جس کوجمہوریت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اس پر برطانیہ میں پورے طریقے مے ممل نہیں ہے۔ جبیبا کہ میں نے او برعرض کیا، وہاں مقدّنہ اور انتظامیہ ایک دوسرے میں کسی حد تک مل گئ

امریکه کاصدارتی نظام

ہیں،کیکن امریکی نظام میں مقنّنہ اور انتظامیہ اور عدلیہ یہ نتیوں ادارے الگ الگ ہیں ، اور تینوں خودمختار بھی ہیں۔انتظامیہ کی سربراہی صدر کرتا ہےاور مقنّنہ جو کانگریس کہلاتی ہے، وہ دوایوانوں پر مشتمل ہے۔ (۱) ایوان نمائندگان (House of Representatives) (۲) سینیٹ(Senate) تیسراادارہ عدلیہ ہے جوان دونوں ہے مستقل الگ حیثیت رکھتا ہے۔انتظامیہ کی سربراہی صدر کو حاصل ہے،اور صدر کا تعین مقتنہ یا اسمبلی یا یارلیمنٹ یا کانگرلیں ہے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انتخاب براہ راست ہوتا ہے اور انتخاب کا نظام بھی وہاں خاصا پیجیدہ ہے۔صدر کا دہراانتخاب ہوتا ہے، یعنی ایک انتخاب عام ووٹوں سے ہوتا ہے، جو براہ راست انتخاب کی ایک شکل ہے،اور دوسراانتخاب اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف ریاستوں کے افراد پر مشتمل ایک انتخابی ادارہ (Electoral college) قائم کیا جاتا ہے وہ صدر کا انتخاب کرتا ہے۔ دونوں انتخابات میں کامیاب ہوئے بغیر صدر منتخب تہیں ہوسکتا۔ وجہ بیے کہ امریکہ ایک وفاقی ریاست ہے جو باون ریاستوں پرمشمل ہے، ای لئے اُس کوریاست ہائے متحدہ کہتے ہیں۔الہذا ہرریاست سے اتنے آ دمی انتخابی ادارہ میں شامل کئے جاتے ہیں جتنے اس ریاست کے آ دمی کانگرلیں کے رکن ہیں۔ پھر پیصدر کا انتخاب کرتے ہیں۔صدر کے انتخاب میں اس اہتمام کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ امریکی صدر کیونکہ بردابااختیار سربراہ حکومت ہوتا ہے، اس لیے اس کے انتخاب میں ہر کہ ومہ کی ی ت ماننے کے بچائے ایسے لوگوں ہے انتخاب کرایا جا تا ہے جوزیادہ بہتر صلاحیتوں کے حامل ہوں ،اور تمام ریاستوں کی نمائندگی کرتے ہوں۔اس لیے بیدد ہراا متخاب نظام مقرر کیا گیا ہے۔

صدر کے لیے بیضروری ہے کہ وہ امریکہ کاشہری ہو، 35 سال کی عمر کا ہواور کم از کم 14 سال سے امریکہ میں مقیم ہو، بیتین بنیادی شرائط ہیں۔ جب بیصدر منتخب ہوجاتا ہے تو انتظامیہ کی تمام ذمہ داری ای کے سپر دہوتی ہے۔ بیا نتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، اور بڑے وسیع اختیارات رکھتا ہے۔ یہی صدرا پنی کا بینہ خود منتخب کرتا ہے۔ آ پ نے برطانیہ کے نظام میں دیکھا تھا کہ کا بینہ اُسی ایوان میں سے منتخب کی جاتی ہے اور وہی پارٹی حکومت بناتی ہے۔ میں دیکھا تھا کہ کا بینہ اُسی ایوان میں سے منتخب کی جاتی ہے اور وہی پارٹی حکومت بناتی ہے

جے ایوان میں اکثریت کی حمایت حاصل ہو،اوروز ریاعظم انہی ارکان میں سے کا بینہ بنا تا ہے، کیکن یہاں صدارتی نظام میں کا بینہ کے لیے کا نگریس کاممبر ہونا ضروری نہیں ، بلکہ خود صدر کا بینہ کے ارکان کونتخب کرتا ہے ،اوروہ اپنے اپنے محکمے کے سر براہ ہوتے ہیں ،اوروہاں وز برنہیں کہلاتے ، بلکہ سیریٹری کہلاتے ہیں ،جیسا کہ سیریٹری امور ڈاخلہ اور سیریٹری امور خارجہ سیکریٹری خزانہ سیکریٹری مواصلات سیکریٹری کارتبہ وہی ہوتا ہے جو دوسرے ملکوں میں وزیروں کا ہوتا ہے،لیکن نام ان کاسیریٹری ہے۔ان کے مجموعہ کو کا بینہ کہا جاتا ہے۔ کیکن یہاں کا بینہ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو یار لیمانی نظام میں ہوتی ہے۔ یار لیمانی نظام میں کا بیندایک بیئت حاکمہ ہوتی ہے،اور وہ تمام مسائل میں آپس کے مشورے کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہاں کا بینہ کی وہ حیثیت نہیں ہے۔اس کی حیثیت صدر کی مجلس شور کی جیسی ہے جس میں صدر کو یک طرفہ فیصلے کرنے کا پورااختیار (Veto Power) حاصل ہوتا ہے۔ بعنی اگر ساری کا بینہ ایک فیصلہ کرے ،اورصدر کی رائے دوسری طرف ہوتو انتظامی امور میں وہ ان سب کی رائے گور د کر کے اپنا فیصلہ نا فذ کرسکتا ہے۔اس طرح تمام انتظامی اموراس صدر کی معرفت انجام یاتے ہیں ،اورو ہی سول اور فوجی افسروں کاتعین کرتا ہے۔ البته قانون سازی اور بنیادی پالیسیوں کو کانگریس میں پیش کرنا ضروری ہے اور کانگریس ہےاس کی منظوری لیناضروری ہے۔

امریکی صدر پارلیمانی نظام کے برعکس ریاست کا بھی سر براہ ہوتا ہے، اورانظامیہ کا بھی سر براہ ہوتا ہے۔ بخلاف پارلیمانی نظام کے کہ وہاں ریاست کا سر براہ اور ہوتا ہے جے بھی صدر کہتے ہیں ،اورانظامیہ کا سر براہ اور ہوتا ہے جسے عام طور سے وزیراعظم کہاجاتا ہے۔ صدارتی نظام ہیں صدراور پارلیمانی نظام میں وزیراعظم کی معزولی کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ پارلیمانی نظام میں جوانتظامیہ کا سربراہ ہے، یعنی وزیراعظم ،اس کے خلاف عدم اعتماد کی کوئی بھی تحریک بیش کردی جائے ، اور وہ ایوان میں منظور ہوجائے تو وہ خو بخو دمعزول کی کوئی بھی تحریک بیش کردی جائے ، اور وہ ایوان میں منظور ہوجائے تو وہ خو بخو دمعزول ہوجاتا ہے۔ بلکہ برطانیہ میں بیانظام ہے کہا گروزیراعظم نے کوئی بل پیش کیا ہے ، اور وہ

کامیاب نہیں ہوسکا بعنی ایوان کی اکثریت نے اس کومستر دکر دیا تو وہ خود بخو دمعزول سمجھا جا تا ہے۔وزیراعظم اوراس کی کا بینہ خود بخو دمعزول مجھی جاتی ہے جیا ہے عدم اعتاد کی با قاعدہ تحریک پیش نہ ہوئی ہولیکن اگراس نے ایک قانون منظوری کے لیے پیش کیا ،اورایوان نے اس کومستر د کردیا تو اس کاروایتی فریضہ ہے کہ وہ مستعفی ہوجائے گا ،اورا گرمستعفی نہیں ہوا تو محض اس قانون کا استر دادبذات خوداس کی معزولی کاحکم رکھے گا۔تو وہاں کسی وزیرِاعظیم کی معزولی کے لیے کسی جرم یاغلطی کاار تکاب کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فلال غلطی کی ہے، بلکہ مجرد سیہ بات کہ ایوان کا اعتماد حاصل نہیں رہا، اس کی معزولی کے لیے کافی ہے۔ تحريك عدم اعتماد حياہے وہ صراحناً ہو ياحكماً ياضمناً ہودونوں صورتوں ميں وہ ايك نقض اجمالي ہے جواس پر وار د کیا جاتا ہے کہتم ہمیں پہندنہیں ہو،لہذاتم معزول ہو! اس کے برخلاف صدارتی نظام میں انتظامیہ کے سر براہ کومجر دعدم اعتماد پرمعزول نہیں کیا سکتا۔ پنہیں ہوسکتا کہ کانگریس میں صدر کے خلاف عدم اعتاد کی کوئی تحریک پیش کردی جائے ، اور وہ منظور ہوجائے تو اُس سے وہ معزول ہوجائے ، کیونکہ صدر کانگریس سے نہیں آیا ، بلکہ وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہے۔لہٰذااس کی معز ولی کاصرف ایک راستہ ہے،اور وہ ہے تحریک مواخذہ Impeachment جس کا مطلب سے کہ اُس کے خلاف کوئی جرم ٹابت کرنا پڑے گا۔مثلاً یہ کہ صدر نے کسی خیانت کایا ملکی مفاوات کے خلاف کسی باغیان عمل کاار تکاب کیا ہے، یا آئین شکنی کی ہے، تو اس وقت اس کےخلاف تحریک مواخذہ پیش ہو عتی ہے جس کا طریقہ ہیہ ہے کہ ایوان ذیلی وہ تحریک اٹھا تا ہے، اور سینیٹ والے بحثیت عدالت اس کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی سینیٹ بحثیت عدالت کے بیٹھتی ہے،صدر کے خلاف الزامات اسے بتائے جاتے ہیں ، اور اس کا موقف سنا جاتا ہے ، اور اس کا موقف سننے اور شہا دتوں کے بعدیہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ واقعی وہ ان چیزوں کا مجرم ہے یانہیں۔اگر ہے تو اس کو برخاست کر دیا جائے گا ،اورا گرنہیں تو اس کے بارے میں پیاعلان کر دیا جائے گا کہ بیالزامات اس پر سیجے ٹابت نہیں ہوئے۔امریکہ کی تاریخ میں صرف ایک تحریک

مواخذہ ہوئی ہے،اوروہ بھی جب سینیٹ میں پہنچی ،اوراُس نے واقعات کی تحقیق کی تو صدر کوغیرمجرم قرار دیا۔ نائب صدراور جحوں کے خلاف تحریکییں یاس ہوئی ہیں کیکن کوئی صدر ابھی تک اس کی بنیاد پرمعزول نہیں ہوا کسن قریب تھا کہ اس کا نشانہ بن جا تالیکن اس نے خودا تتعفیٰ دے دیا تھا۔خلاصہ بیر کہتمام حکومت کو جلانا بیرونی پالیسیاں اعلان جنگ اور حتنے امور ہیں وہ سارے کے سارے صدر کے ذہبے ہوتے ہیں،اورامریکی صدر بڑا طاقت ورصدر شمجھا جاتا ہے۔البتہ اپنی ساری پالیسیوں میں اور قانون سازی میں وہ کانگریس کو جواب دہ ہے، اس معنی میں کہ ہر یالیسی وہاں سے منظور ہونا ضروری ہے۔مقنّنہ جسے كانگريس كہتے ہيں وہ دو ايوانوں يرمشمل ہوتى ہے۔ ايك ايوان ذيلي جس كو ايوان نمائندگان (House of Representatives) کہتے ہیں، جو 436 ارکان پر مشتمل ہوتا ہےاور آبا دی کی بنیاد پرمختلف ریاستوں ہے اس کےممبرمنتخب ہوتے ہیں ،اور ان کاانتخاب صرف2 سال کے لیے ہوتا ہے اور اس کووہ تمام اختیارات حاصل ہیں جوعام طور ہے ایوان ذیلی کو ہوا کرتے ہیں۔ یعنی قانون سازی، بجٹ وغیرہ منظور کرناوغیرہ۔ دوسراا بوان سینیٹ ہے جوابوان بالا ہے،اوراس کاامتخاب اس طرح ہوتا ہے کہ ہرریاست ے دوآ دی منتخب کیے جاتے ہیں۔ بینیٹ کا انتخاب6 سال کے لیے ہوتا ہے اور بالغ رائے وہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس معاملے میں امریکہ کا نظام برطانیہ سے بہت زبروست اختلاف رکھتا ہے کہ وہاں کے ایوان بالا کا حال آپ نے سنا اور دیکھا کہ وہ ایک بےمصرف قتم کاادارہ ہے جس کے بارے میں کسی نے کہاہے کہوہ بحث ومباحثے گا کلب ہے،اوراس کا کوئی اور خاص مقصد نہیں ہے۔اس کے برخلاف امریکی سینیٹ بڑا بااختیار اوارہ ہے،اور ساری د نیامیں کوئی بھی ایوان بالا اتنابااختیاراور بااقتدار نہیں ہے جتناامریکہ کی سینیٹ ہے اوراس کے انتخاب میں بھی عام طور ہے لوگ اس بات کولمحو ظر کھتے ہیں کہاس میں صرف اور صرف قابل لوگوں کومنتخب کریں۔ایوان ذیلی میں لوگ اتنی قابلیت کالحاظ نہیں رکھتے جتنا سینیٹ کے ممبران کے لیے قابلیت کالحاظ رکھا جاتا ہے،اور قانون سازی میں اس کا اختیار

ایوان ذیلی یعنی ایوان نمائندگان کے برابر ہے، سوائے اس کے کہ بجٹ بنا نے اور نیکس وغیرہ نافذکر نے کا اختیاراس کونبیں ہے، وہ ایوان ذیلی کو ہا ورساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیاضتیار صرف ایوان ذیلی کو ہوتا ہے، ایوان بالا کونبیں ہوتا۔ بلکہ بہت سے ملکوں میں ایوان بالا میں بجٹ پیش بھی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ سینیٹ کا رتبہ قانونی سازی میں ایوان ذیلی بالا میں بجٹ پیش بھی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ سینیٹ کا رتبہ قانونی سازی میں ایوان ذیلی کے تقریباً برابر ہے۔ نیز صدر جوتقرریاں کرتا ہے، خواہ وہ سول افسران کی ہوں یا فوجی افسران کی ہوں، وہ تمام تقرریاں بالآ خرسینیٹ کو منظور کرنی ہوتی ہیں، افسران کی ہوں یا بجوں کی ہوں، وہ تمام تقرریاں بالآ خرسینیٹ کو منظور کرنی ہوتی ہیں، سینیٹ کی منظوری کے بغیر وہ تقرریاں نافذ العمل نہیں ہوتیں ۔صدر دوسر میلکوں سے جتنے معاہدہ نہیں ہوسکتا۔

امریکی نظام کاایک اوراہم پہلویہ ہے کہ برطانیہ میں پارلیمان کوسب سے زیادہ بالا دی حاصل ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ پارلیمان کی طرف سے منظور کردہ کی بھی قانون کو کسی بھی عدالت میں چیلنے نہیں کیا جاسکتا، چاہے وہ کیسا بھی قانون پاس کردے ۔ لیکن امریکی نظام میں کیونکہ مقدِّنہ اورعد لیہ بالکل الگ الگ حیثیت رکھتی ہیں، اسلئے اگر مقدِّنہ کوئی قانون منظور کردے تو اس کودستور کے خلاف ہونے کی بنیاد پر عدلیہ میں چیلنے کیا جاسکتا ہے ۔ عدلیہ کے اس اختیار کو Judicial Review یا '' کہتے ہیں ۔ لہذا یہ ایک اضافی حق ہے جو ہر شہری کودیا گیا ہے کہ وہ مقدِّنہ کے نافذ کردہ کسی قانون کوعدالت میں چیلنے کے اس اختیار کے جو ہر شہری کودیا گیا ہے کہ وہ مقدِّنہ کے نافذ کردہ کسی قانون کوعدالت میں چیلنے کرسکتا ہے۔

ایک اورانتیاز جو برطانیہ کے مقابلے میں امریکی نظام کوحاصل ہے، وہ سیاسی جماعتوں کا کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا برطانیہ کے پارلیمانی نظام میں سیاسی جماعتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ وہی حکومتیں بناتی ہیں، یعنی پارلیمنٹ میں جس سیاسی جماعت کی اکثریت ہوتی ہے، وہ حکومت بناتی ہے۔ لیکن یبال چونکہ انتظامیہ کا سربراہ براہ راست

منتی ہوتا ہے، اسلئے سیاسی جماعتوں کی وہ اہمیت یہاں نہیں ہے جو پارلیمنٹری سٹم میں ہے۔ یہاں بھی پارٹیاں ہیں، لیکن ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ امیدواروں کورجشر ڈکریں، اورانتخابات میں ایک اجتماعی مہم چلائیں۔ لیکن ان کا حکومت بنانے میں کوئی عمل کریں، اورانتخابات میں ایک اجتماعی مہم چلائیں۔ لیکن ان میں جو جماعت اکثریت حاصل کرجائے، ضروری نہیں کہ وہ حکومت کو کنٹرول کرے۔ بیمین ممکن ہے اورالیا ہوا بھی ہے کہ صدر ایک جماعت کا ہے، اور کا نگریس میں اکثریت دوسری جماعت کی ہے۔ نیز صدر کا نگریس کا رکن نہیں ہوتا، ندا سے کا نگریس کے اجلاسوں میں شرکت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدر اور کا نگریس کے درمیان معاملات پیغام رسانی کے ذریعے انجام پانے ہیں۔ الہذا میمین ممکن ہے کہ کا نگریس کے درمیان معاملات پیغام رسانی کے ذریعے انجام پانے ہیں۔ الہذا میمین ممکن ہے کہ کا نگریس میں کسی دوسری پارٹی کی اکثریت ہو، اور حکومت کی اور چوکومت کی فضانہیں پیدا ہوتی جو حکومت چلانے میں بہت بڑی رکا وٹ بن جائے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جوارکان پارلیمان ہیں، ان کا مزاج پارلیمانی سٹم ہے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پارلیمانی سٹم میں جو شخص کسی جماعت کا رُکن ہے، وہ جب اسمبلی میں جائے گایا حکومت بنائے گاتو اس پارٹی کے بنائے ہوئے پروگرام کے ماتحت ہی رائے دے گا جواس کے منشور میں داخل ہے۔ اس سے ہٹ کروہ رائے نہیں دے سکتا۔ اس کے برخلاف یہاں چاہ ہ آ دمی ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب کا نگریس میں پنچے گا تو براٹی لائن یا پارٹی پروگرام ہے ہٹ کربھی اپنے شمیر کے مطابق جورائے وینا چاہتا ہو، وہ رائے دے سکتا ہے۔ بلکہ نمائندگان اپنے آ پ کواپنے صلقہ انتخاب نے زیادہ وابستہ سجھتے ہیں، اور اپنا صلقہ انتخاب سے زیادہ وابستہ سجھتے ہیں، اور اپنا صلقہ انتخاب نے بہر کے مطابق رائے دیتے ہیں۔ البذا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کا نگریس میں اکثریت کسی دوسری پارٹی کی ہے، اور صدر کی اپوزیشن کا تصور

نہیں ہے جیسا کہ پارلیمانی سٹم میں ہوتا ہے۔ پیتھاامر کی صدارتی نظام کامخضر تعارف!

فرانس كايار ليمانى نظام

تيسرانظام حكومت جس كامختصر ساتعارف كرانا حيابتا هول، وه مے فرانس كانظام: آپ پیچھے ن چکے ہیں کہ یورپ میں جمہوریت کے قیام میں سب سے بڑا حصہ فرانس کے انقلاب نے لیاہے لیکن پیجیب معاملہ ہے کہ فرانس ہی سے بیانقلاب اُٹھا تھا جس کی بنیاد پر جمہوریت کی تحریک پروان چڑھی، اور اُس کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں مشحکم جمہوری نظام قائم ہو گئے ،لیکن خود فرانس مدت دراز تک بڑی زبردست دستوری مشکش کا شکارر ہااوراس میں تھوڑ ہے تھوڑے وقفوں کے بعد دستور بدلے جاتے رہے۔اس کی وجہ پیر تھی کہ ابتدامیں اول تولوگوں کے درمیان اس بارے میں کچھ تصورات کا اختلاف تھا کہ کس فتم کا دستور ہونا جاہے جس کی وجہ ہے دستور بدلے جاتے رہے،لیکن آخر میں انہوں نے یار لیمانی نظام کی بنیاد پرایک دستوراختیار کرلیا، جیسا برطانیه میں تھا۔ چنانچہ ۱۹۵۸ء سے ذرا يهلية تك و ہاں وہی سسٹم تھا كہ وزیراعظم بااختیار ہوتا تھا ،اورصدركوكوئی خاص اختیار نہیں تھا۔ برطانيه كاصدر بادشاہ ہوتا ہے، ليكن تاش كے بادشاہ كى طرح برائے نام بادشاہ ہوتا ہے، اى طرح فرانس کا صدر بھی برائے نام سربراہ مملکت تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے صوابدیدی اقدامات بھی وزیراعظم کے پاکسی منسٹر کے تصدیقی دستخط کے بغیر استعال نہیں کرسکتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے میمقولہ مشہور کردیا تھا کہ صدر کے ہر کاغذیر وزیراعظم کا تصدیقی وستخط ہونا ضروری ہے ،سوائے اس کے استعفے کے ۔بس اپنااستعفیٰ ہی ایبا ہے جوصرف صدر کے دستخط کے ساتھ چل جائے گا۔اس کے علاوہ کوئی کاغذ تصدیقی دستخط کے بغیر جاری نہیں كرسكتاك اى سلسلے ميں ايك مقوله اورمشہور ہے كه برطانيه ميں كم ازكم بيہ بات ہے كه بادشاہ

ل کیجی نظام بھٹوصا حب نے 1973ء کے دستور میں رکھا تھا جب چو ہدری فضل الہی صاحب مرحوم گوصدر بنایا تھا کہ وزیرِاعظم کے تصدیقی دستخط کے بغیروہ کچھ بیں کر سکتے تھے۔

یا ملکہ بادشاہت کرتے ہیں، حکومت نہیں کرتیں اور امریکہ کا صدر حکومت کرتا ہے،
بادشاہت نہیں کرتا،اور فرانس کا صدر نہ بادشاہت کرتا ہے، نہ حکومت کرتا ہے۔ یعنی برطانیہ
میں کم از کم یہ بات ہے کہ اس کواگر چہ اختیار نہیں ہے، لیکن کم از کم بادشاہت کے مزے تو
ہیں اور یہاں بے جارے کو بادشاہت کا لطف بھی حاصل نہیں ہے۔

بهرحال! به پارلیمنشری سستم فرانس میں عرصهٔ دراز تک چلا، لیکن پارلیمنشری سستم کامیاب اُسی وفت ہوتا ہے جب صدراور وزیراعظم یا با دشاہ اور وزیراعظم کی جوڑی ٹھیک چلے،اوران کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑااوراختلاف پیدانہ ہو،لیکن پیہ جو دوئی ہے کہ ا یک شخص سر براہ ریاست کہلاتا ہے ،اورا یک شخص سر براہ حکومت کہلاتا ہے ،اور دونو ل سر براہ میں۔اس کے باوجودا یک سربراہ کا اختیار بہت ہوتا ہے،اورایک سربراہ کا اختیار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بیدوئی قدرتی طور پر جھکڑے پیدا کرتی رہی ہے۔اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ دونوں میں آپس میں آ ویزش اور لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ 1958ء میں جب جزل ڈیگال صدر بناتواس نے بید یکھا کے فرانس میں جوعدم استحکام ہے، وہ اس بات کا متیجہ ے کہ صدر کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اور وزیراعظم کچھ بھی کرتا رہے،صدر بیٹھا و مکھتار ہتا ہے،اوروہ کھ کرنے کی پوزیش میں ہیں ہوتا۔للذ 1958ء میں ڈیگال نے ایک نیادستور وضع کیا،اوراس دستور میں اُس نے صدراور وزیراعظم کے درمیان اختیارات میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی ،اور پھراس دستورکواسبلی میں پیش کرنے کے بجائے ریفرنڈم کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا جس کے نتیجے میں بہت بھاری آکٹریت ہے وہ وستور کامیاب ہوا۔ 1958ء کے بعدے اب بید ستور نافذ ہے جس میں یار لیمانی اور صدارتی دونوں متم ی خصوصیات جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کو چیک اینڈ بیلنس کا دستور کہا جاتا ہے، یعنی توازن قائم کرنے والا دستور جوصدر اور وزیراعظم کے اختیارات میں توازن قائم کرے۔اپنی روح کےاعتبار سے توبیہ نظام اصلاً پارلیمانی ہے، یعنی پارلیمنٹ میں جو پارٹی ا کثریت حاصل کرے، وہی حکومت بنائے گی ، البتہ صدر کے اختیارات اتنے محدود تبیس

ہیں۔اس کو پھھا ختیارات وئے گئے ہیں۔صدر کے بارے ہیں ہے کہا گیا کہ بیاسٹوں پر سربراہ ہے، اور ملحق ریاستوں کا بھی سربراہ ہے، یعنی فرانس نے افریقہ کی کئی ریاستوں پر قبضہ کر رکھا ہے، پہلے تو ایسی ریاستیں بہت زیادہ تھیں، اب کم رہ گئی ہیں، لیکن پھر بھی موجود ہیں، تو بیسر براہ ریاست کا بھی ہے، اور ملحقہ ریاستوں کا بھی سربراہ ہے، اور اس کا انتخاب پارلیمنٹ کرتی ہے اور اس کو بیاختیار بھی دیا گیا ہے کہ جو کا بینہ ہے گی، اس کے اجلاسوں کی بھی وہ صدارت کرے گا، الہٰ ذاا تنظامیہ میں فی الجملہ اس کا وظل ہوگیا۔

ووسرا رہے کہ اس کو قانون سازی میں بھی اتناحق حاصل ہے کہ اگر وہ کسی قانون کے بارے میں محسوں کرے کہ مقتند نے جو قانون بنایا ہے وہ مناسب نہیں ہے،اوراس میں کچھ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تو بیہ نہ صرف اس کو واپس جھیج سکتا ہے، بلکہ ایک اور کونسل جودستوری کوسل کے نام ہے بنائی گئی ہے، اس قانون کوأس دستوری کوسل کے حوالے کرسکتا ہے جو بیدد کیھے کہ بیر قانون آیا دستور کی روح کے مطابق ہے یانہیں۔ نیز صدر کو بیہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ افواج کے سربراہ کا تغین بھی وہ کرے گا۔اس میں وزیراعظم سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ میں انتظامیہ کے بعض عہدوں کا تقرر بھی اس کے سپردکیا گیا ہے۔ نیز اس کو بیتی جاصل ہے کداگروہ بیدد کھے کہ اسمبلیاں آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہیں تو یہ وزیراعظم کے مشورے کے بعد اسمبلی تو ڑسکتا ہے اور اسمبلی توڑنے میں وزیراعظم ہےمشورہ ضرور کرے گا الیکن اس کےمشورے کا یا بندنہیں ہے۔اس کے علاوہ اس کوایک اور بہت بڑا وسیع اختیار بید دیا ہوا ہے کہا گر ملک میں ایمرجنسی کی صورت پیش آ جائے جس کی وجہ ہے ملک کی سلامتی اور استحکام خطرے میں ہوتو پھریہ ہروہ اقدام کرسکتا ہے جومناسب سمجھے۔ یہ بنیادی فرق ہے فرانس اور برطانیہ کے بادشاہ میں یااور دوسر ہے صدارتی نظاموں میں تو اس میں ایک بہت بڑا حصدا نتظامی امور کا صدر کے حوالے کر دیا ہے باقی جو باتیں ہیں، وہ کیسال ہیں یعنی وہاں پر بھی دوایوان ہیں،اوران ایوانوں کے درمیان آبیں میں رشتہ ویبا ہی ہے جبیباعام ملکوں میں ہوتا ہے۔

### سوئنز رلينڈ كانظام حكومت

چو تھے جس ملک کامیں تعارف کرانا جا ہتا ہوں ، وہ ہے۔وئٹر رلینڈ!اس کا نظام حکومت سب نظاموں سے بالکل مختلف ہے۔علم سیاست پر لکھنے والے مصنّفین اورمفکرین کا کہنا ہیہ ہے کہ محیح معنوں میں جمہوریت سوئٹز رلینڈ میں ہے۔ بیدملک اپنے رقبے کے اعتبار ہے تقریباً اتناہوگا جتنا ہمارا سندھ، یا شایداس ہے بھی چھوٹا،اوراس کی آبادی کل پچاس سے ساٹھ لا کھ تک ہے۔اور رقبہ بھی زیادہ تر پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ا نے چھوٹے ہے ملک میں تقریباً 22 صوبے ہیں جن کو Canton کہا جاتا ہے۔ ہرصوبہ انتظامی طور پر خودمختار ہے،اوراس کی الگ حکومت ہے،اس کی الگ آسمبلی ہے،اورالگ کا بینہ ہے اور عجیب بات سے کہ اس چھوٹے سے ملک میں تین مختلف اقوام آباد ہیں۔ 71 فیصد جرمن نسل کےلوگ ہیں، 21 فیصد فرانسیسی ہیں،اور 6 فیصدا طالوی نسل کےلوگ ہیں اور مذہبی اعتبارے بھی بڑا فرق ہے۔ 57 فیصد پروٹسٹنٹ ہیں، 41 فیصد کیتھولک ہیں اوراعشار سے یا کج فیصد (%0,5) یہودی ہیں۔ بظاہر بیلوگ اس لحاظ سے کافی مختلف ہیں، یعنی مذاہب کے اعتبار ہے بھی ،اورنسلی اوراسانی اعتبار ہے بھی لیکن انہوں نے اپنے صوبوں گوزبان کی بنیاد برتقتیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے انتظامی لحاظ سے 22صوبے بنائے ہیں، اور 22 صوبوں کا ایک وفاق قائم کیا ہے۔اس طرح وہاں وفاقی حکومت ہے،اورانتظامیہ،عدلیہ اور مقنّنہ یہ تینوں الگ الگ ہیں ۔وفاقی اسمبلی اینے اندر ہے سات افراد کا انتخاب کرتی ہے جن کوفیڈ رل کونسل کہا جاتا ہے۔ بیسات افراد حیارسال کے لیے منتخب ہوتے ہیں ،اور بیہ سات افراد ہی انتظامیہ کے سربراہ ہوتے ہیں۔ یہ آپس میں کسی ایک آ دمی کواپنا چیئر مین بنا لیتے ہیں جوصرف ایک سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، اور اس کا کام صرف اتنا ہے کہ فیڈرل کوسل کے اجلاسات کی صدارت کرے۔ باقی تمام اختیارات میں وہ دوسرے ارکان کے مساوی ہے۔لہٰذا وہاں انتظامیہ کا سربراہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا، بلکہ سات مختلف افراد ہوتے ہیں۔ان افراد کے انتخاب میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ مختلف

صوبوں ، مختلف زبانوں اور مختلف مذاہب کے لوگ اس میں شامل کے جائیں۔ بیسات آدمی بورے ملک کے وفاق کا نظام چلاتے ہیں ، چونکہ 22 صوبے ہیں ، اوران صوبوں کو وسیع اختیارات ہیں ، اسلئے وفاقی معاملات کم ہوتے ہیں۔ اگر چہ بیہ مقتنہ کے رکن ہوتے ہیں ، لیکن جیسے ہی ان کوفیڈ رل کونسل کا رکن منتخب کیا گیا تو مقتنہ میں ان کی نشست منسوخ ہوجاتی ہے۔ یعنی بیا سبلی کے رکن باقی نہیں رہتے ، بلکہ اب بیا نظامیہ کے ارکان ہوجاتے ہیں ، لیکن اپنی تمام پالیسیوں کی منظوری اسمبلی ہے حاصل کرتے ہیں۔ لہذا اسمبلیوں کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں ، لیکن ان کو ووٹ کاحق نہیں ہوتا۔ اب سے چند سال پہلے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں ، لیکن ان کو ووٹ کاحق نہیں تھا۔ اب چند سال سے عورتوں کو بھی ووٹ کاحق نہیں تھا۔ اب چند سال سے عورتوں کو بھی ووٹ کاحق نہیں تھا۔ اب چند سال سے عورتوں کو بھی ووٹ کاحق نہیں تھا۔ اب چند سال سے عورتوں کو بھی

ایک اہم خصوصیت اس نظام کی ہے ہے کہ اس میں بہت سے قوانین کی منظوری کے لیے اور بہت سی حکومتی پالیسیوں کی منظوری کے لیے ریفرنڈم کرانا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس ملک میں ریفرنڈم بہت ہوتے ہیں۔ بعض امور میں ریفرینڈم لازی ہے، مثلاً دستور میں تبدیلیاں اگر کرنی ہیں تو ریفرنڈم لازی ہے، بغیر ریفرنڈم کے دستور میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور بعض امور میں اختیاری ہے۔ لیکن اگر ایک لاکھ آ دی کی بات پر ریفرینڈم کرانے کی تجویز پیش کردیں تو حکومت برریفرینڈم کرانالازی ہوجاتا ہے۔

یہ تو آئین صورت حال ہے۔ عملی یا روایتی صورت حال یہ ہوجاتا ہے، اس لئے بسا چیئر مین ایک سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، اور ہر سال تبدیل ہوجاتا ہے، اس لئے بسا اوقات وام کویہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ آجکل ہماراچیئر مین کون ہے؟ اور جوچیئر مین ہوتا ہے اس کودوبارہ آنے کی خواہش اس لیے نہیں ہوتی کہ چیئر مین بننے کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور مالی و مادی فوائد کم ہیں ۔ عام طور سے حکومت کے افراد کا جوظمطراق ہوا کرتا ہے، وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کا کوئی وزیرا پنی گاڑی یا مکان پر جھنڈ ابھی نہیں لگاتا۔ استقبال کرنے کے لیے پروٹوکول وغیرہ بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ چند مہینے پہلے میں وہاں تھا استقبال کرنے کے لیے پروٹوکول وغیرہ بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ چند مہینے پہلے میں وہاں تھا

تواکی شخص نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ہاں تواس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی سر براہ یا وزیر یا امیر جارہا ہوتواس کے ساتھ باڈی گارڈ ہو، یااس کے ساتھ کوئی پائیلٹ چل رہا ہو، اس کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عام آ دمیوں کی طرح رہتا ہے۔ چنا نچہ جب یا سرعرفات صاحب ہمارے یہاں آئے ، اور ان کے ساتھ سپاہیوں کا پورا ایک دستہ تھا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہور ہاہے؟

یہ درحقیقت اسلام کی تعلیم تھی کہ حکمران عوام کے ساتھ گھلے ملے رہیں ،اورا پے طمطراق سے لوگوں کو پریشان نہ کریں ،لیکن اس تعلیم کوان لوگوں نے اختیار کرلیا ،اورافسوں ہے کہ خودمسلمان مما لک نے نظرانداز کر دیا۔

## جمهوريت يرتبعره

کی پیش گوئی ہے جیسے کسی زمانے میں کارل مارکس کہا کرتا تھا کہا شراکی نظام ہی و نیا کا آخری نظام ہے اور اس کے بعد کوئی اور بہتر نظام وجود میں نہیں آئے گا۔ای طرح سیکولر جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں بھی یہ بات کہی جارہی ہے۔ بالحضوص روس کی سوویت یو نین کے سقوط کے بعد یہ دعوے کئے جارہے ہیں کہ سیاست میں سیکولر جمہوریت اور معیشت میں سرمایہ دارانہ نظام کو عملاً الیمی فتح حاصل ہوگئی ہے کہ اب کوئی دوسرا نظام اُس کی ہم سری نہیں کرسکتا الیکن دیجھنا یہ ہے کہ آیا یہ نظام اُس کی ہم سری نہیں کرسکتا الیکن دیجھنا یہ ہے کہ آیا یہ نظام اس کی ہم سری نہیں کرسکتا الیکن دیجھنا یہ ہے کہ آیا یہ نظام اُس کی ہم سری نہیں کرسکتا الیکن دیجھنا یہ ہے کہ آیا یہ نظام اُس کی ہم سری نہیں کرسکتا الیکن دیجھنا یہ ہے کہ آیا یہ نظام اُس کی ہم سری نہیں کرسکتا الیکن دیکھنا ہے ؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت کے تحت بعض ایسے اصول دنیا میں پھیلے جنہوں نے بحثیت مجموعی فردی آزادی کوفائدہ پہنچایا، اس سے پہلے مطلق العنان حکومتیں اور بادشاہتیں تھیں یاڈ کٹیٹرشپ تھی ،ان میں جو جبر وتشد دہوتا تھایا فر د پر جوناروا پابندیاں عائدہوتی تھیں، اس نظام میں ان کا بڑی حد تک خاتمہ ہوا، اور یہ بھی درست ہے کہ لوگوں کے اظہار رائے پر جو جو قد غن تھی، وہ جمہوریت نے دور کی، اور مطلق العنان بادشاہتوں میں جو گھٹن کی فضا پائی جاتی تھی، اس کو جمہوریت نے بڑی حد تک رفع کیا۔لیکن اگرائی کے بنیادی تصور کے لحاظ ہے دیکھٹے تو یہ نظام در حقیقت کسی بجیدہ فکر پر بنی نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں کے ان نظاموں کا روئمل ہے جو خود مہاختہ تصورات کے تحت لوگوں پر جابرانہ حکومت کررہے تھے۔

آپ نے ویکھا ہے کہ یورپ کی تاریخ کے بیشتر جھے میں مطلق العنان ہا وشاہیں رہیں۔ اگر کہیں مذہب کا درمیان میں ذکر آیا بھی یا مذہب کو بنیا و بنایا گیا بھی تو تھے وکر یسی کی ان خرابیوں کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ سلطنت روما کی تھیوکر یسی میں درحقیقت کوئی روحانی بنیا دموجو دنہیں تھی مجھن پوپ کے ذاتی تصورات کو معصوم قرار دے کران کو مذہبی تھم کے طور پر نافذ کیا جاتا تھا، اور اس سے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے سے ۔ اس کا رومل میے ہوا کہ جمہوریت والوں نے مذہب کا جوابالکل اتار بچینگا، اور تصور سے قائم ہوا کہ جا کہیت اعلی خودعوام کو حاصل ہے۔ جمہوریت دراصل انگریزی لفظ ڈیموکر لیک

(Democracy) کا ترجمہ ہے۔جس کے معنی ہیں عوام کی حاکمیت۔اس طرح نظریہ بیا وجود میں آیا کہ عوام خود حاکم ہیں۔ پھرعوام کے خود حاکم ہونیکے تصور کو سیکولرازم کے ساتھ وابستہ کرنا پڑا جس کا مطلب یہ تھا کہ ریاست کے معاملات میں کسی وین اور مذہب کی یا بندی نہیں ہے۔ مذہب انسانوں کا ذاتی معاملہ ہے جوان کی انفرادی زندگی ہے متعلق ہے، کیکن سرکار کے معاملات ہے اس کا کوئی سروکارنہیں ہے۔ کیونکہ عوام جب خود حاکم ہیں ، اورکسی دوسری انھارٹی کے پابند نہیں ہیں تو اس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ وہ حکومت کے معاملات میں کسی الہی قانون کے بھی یا بندنہیں ، بلکہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز اچھی اور کیا چیز بُری ہے؟ لہٰذا آ زاد جمہوریت یالبرل ڈیموکریسی سیکولرازم کے بغیر نہیں چل عتی۔ اس نظریه کی معقولیت جانچنے کیلئے سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر سارے عوام حاکم میں تو محکوم کون ہے؟ کیا محکوم زمین ہے یا ملک کی عمارتیں ہیں؟ یا جمادات یا نباتات ہیں؟اگریہ چیزیں محکوم نہیں بن سکتیں تو آخرمحکوم کون ہے؟ پیموام جوحا کم ہیں، پیکس پرحکومت کرینگے؟ حاکم ہونے کالا زی نتیجہ ہے گئی گاٹکوم ہونااور جبعوام کوحا کم قرار دے دیا تو محکوم کا کوئی وجود ہی نہیں رہا۔سب کےسب حاکم ہیں ،اور جب سب حاکم ہوں تو سے انار کی ہے۔ جمہوریت کی تعریف میں یہ جملہ مشہور ہے کہ Government of" ".the people by the people for the people." پیچکومت ہے عوام کی ،عوام کے ذریعے ہے ،اورعوام کے لیے۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ عوام خود ہی حاکم ہیں اورخود ہی محکوم بھی ہیں۔ یہ بات کسی منطق کی روے درست نہیں ہوتی کہ ایک ہی شخص کو حاکم بھی قرار دیا جائے ،اوراس کومحکوم بھی قرار دیا جائے ،اوراس کو ذریعہ حکومت بھی قرار دیا جائے۔لہذاعوام کی حاکمیت کا جو بنیا دی تصور ہے،و ہ مفقو دہو گیا۔

اس اعتراض کے جواب میں بیاکہا جاتا ہے کہ عوام کی حاکمیت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے اپنے نمائندے مقرر کر لیتے ہیں ، پھر وہ نمائندے حاکم بن جاتے ہیں ، اور باقی عوام محکوم ہوجاتے ہیں لیکن اول تو اس نمائندگی کی حقیقت ہم انشاء اللہ عنقریب واضح کرینگے، دوسرے اس کا مطلب میہ ہوا کہ عوام کی اکثریت اپنے نمائندے مقرر کرنے کے بعد بے دست و پاہوگئی، پھر سارااختیار اُن گئے چُئے نمائندوں کے پاس چلا گیا،اورعوام کی بعد بے دست و پاہوگئی، پھر سارااختیار اُن گئے چُئے نمائندوں کے پاس چلا گیا،اورعوام کی بھاری اکثریت اُن کی دست نگر بن گئی تو میہ اُن گئے چُئے افراد کی حاکمیت ہوئی،عوام کی اکثریت کی حاکمیت تو نہ ہوئی۔

حاکمیت کے معنی خود علم سیاست کے ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی دوسرے کا پابند ہوئے بغیر خود اپنی مرضی ہے حاکمانہ اختیارات استعال کرنایا دوسرے پر احکام جاری کرنا۔خود علم سیاست کی رو سے میرحا کمیت کے معنی قرار دیئے جاتے ہیں۔لہذا جب سیکہا جائے کہ عوام حاکم ہیں تو اس کے معنی سے ہیں کہ دوہ کسی دوسری اتھارٹی کے پابند نہیں ہیں ،حالانکہ عوام کی اکثریت اپنے بنائے ہوئے نمائندوں کی اتھارٹی کے پابند ہوتے ہیں ، علاوہ حاکمیت کہاں رہی ؟

دوسرے عوام کو بے مہار طریقے پر حاکم مانے کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ اس جمہوری حکومت کا مقصد کیا ہے؟ یہ کس مقصد کے تحت وجود میں لائی جائی ؟ اس سوال پر علم سیاست کے ماہرین نے گفتگو کی ہے جمہوریت کا کیا مقصد ہے؟ جب کوئی مقصد ہجھ میں نہیں آیا تو کسی نے عاجز آ کر کہا کہ حکومت بذات خود مقصد ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس حکومت کا مقصد زیادہ ہوگوں کو خوشی فراہم کرنا ہے، اور عوام جو پچھ تھی احکام جاری کریں گے ،خوشی فراہم کرنے کے لیے کریں گے ۔لیکن خوشی تو اور عوام جو پچھ تھی احکام جاری کریں گے ،خوشی فراہم کرنے کے لیے کریں گے ۔لیکن خوشی تو ایک اضافی چیز ہے، ایک شخص کو ایک کام میں خوشی ہوتی ہے، اور دوسر ہے خص کو دوسر ہے کام میں خوشی ہوتی ہے ،اور دوسر ہوگئی برق کام میں خوشی ہوتی عاصل ہو، وہی خوشی برق جو اب سوائے اس کے نہیں ہے کہ جس کام میں اکثریت کو خوشی حاصل ہو، وہی خوشی برق ہوگئی سارے عوام کو تو خوشی حاصل ہو، وہی خوشی برق ہوگئی سارے عوام کو تو خوشی حاصل ہو جائے تو اس کا متیجہ یہ ہے کہ اُس بداخلاتی کارواج بھی جہوریت کے مقاصد میں شامل ہو جائے تو اس کا متیجہ میہ ہے کہ اُس بداخلاتی کارواج بھی

آ خری تھیوری جوسب سے زیادہ مقبول مجھی جاتی ہے، وہ بیہ ہے کہ جمہوری حکومت کا مقصد ہے عوام کے حقوق کا تحفظ ۔

ابسوال بدپیدا ہوتا ہے کہ عوام کے جن حقوق کا تحفظ مقصود ہے، وہ حقوق کون متعین کرے گا؟ اس کا جواب بید بیاجاتا ہے کہ بدفیصلہ بھی خود عوام ہی کریئے۔لیکن عوام کا حال بدہ ہے کہ وہ آج ایک چیز کوئق قرار دیتے ہیں، اور کل اس کے بق ہونے سے منکر ہوجاتے ہیں۔ اس لئے حقوق کا کوئی مطلق یا دائی تصور موجود نہیں ہے، بلکہ حقوق سارے کے سارے اضافی ہیں۔

ببرحال! جمہوریت کے مبینہ مقاصد میں کہیں بھی آپ پنہیں یا نمیں گے کہ خیر کو پھیلایا جائے گا،اورشرکوروکا جائے گا،اچھائی کوفروغ دیا جائے گا،اور برائی کوروکا جائے گا۔بیاس لیے نہیں کہتے کہ اوّل تو اچھائی اور بُرائی کا کوئی اَبدی دائمی معیاران کے پاس نہیں ہے کہ فلاں چیزاچھی اورفلاں چیز بُری ہے۔ بلکہ اب تاز ہ ترین فلسفہ یہ ہے کہ خیراورشرکوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں اضافی ہیں۔ایک زمانے میں ایک چیز خیر ہے،اور دوسرے ز مانے میں وہ شرے۔ایک ز مانے میں ایک چیز شرے اور دوسرے ز مانے میں وہ خیرے، اورایک ملک میں خیر ہے، دوسرے ملک میں شر ہے، ایک ماحول میں خیر ہے اور دوسرے ماحول میں شرہے۔ پیداضا فی چیزیں ہیں ان کا کوئی اپناحقیقی وجود نہیں ہے، بلکہ خیروشر کے پیانے ماحول کے زیر اثر متعین ہوتے ہیں۔اس کا نتیجہ ہے کہ جب سے سیکولرجمہوریت کا رواج ہوا ہے،ای وقت ہے مغرب میں اخلاقی بےراہ روی اورجنسی بےراہ روی کا طوفان اُٹھا ہے۔ جب تک جمہوریت وجود میں نہیں آئی تھی، بلکہ یا تو بادشاہتیں تھیں، یا عیسائی تھیوکر لیے تھی تو اس وقت تک اخلاقی بے راہ روی کا وہ طوفان نہیں اُٹھا تھا جوجمہوریت کے برسر کار ہونے کے بعد بورپ میں اُٹھا ہے۔حالت بیہ ہے کہ کوئی بدے بدتر کام ایسانہیں ہے جس کوآج آزادی کے نام پرسند جواز نہ دی گئی ہو، یا کم از کم اُس کا مطالبہ نہ کیا جار ہا ہو۔ کیونکہ جمہوریت نہ کسی اخلاقی قدر کی پابند ہے، نہ کسی آسانی ہدایت سے فیض پاب ہے،

بلکہ عوام کی اپنی مرضی اورخواہش برسارا دارومدار ہے۔ای کا بتیجہ ہے کہ برطانیہ کی یارلیمنٹ نے ہم جنس پرئتی کوسندِ جواز دی ،اوراُس کے جواز کا قانون تالیوں کی گونج میں منظور کیا ،اور اُس کے بعد پورپ کے بعض مما لک میں ہم جنس شاد یوں کو قانونی طور پرنشکیم کیا جارہا ہے۔ جس وفت برطانیہ کی یارلیمنٹ میں یہ بل پیش ہوا تو سب لوگ تو اس کے حامی نہیں تھے اختلاف رائے موجود تھا۔اس اختلاف رائے کو دور کرنے کے لیے ایک تمیٹی بنائی گئی اس ممیٹی کو "Wolfendern committee" کہاجاتا ہے۔ وہ کمیٹی اس کتے بنائی گئی تھی کہ وہ اس معاملے میں رائے عامہ کا ندازہ لگائے ، اور جومفکرین اور دانشور ہیں ، ان ے تبادلہ خیال کرے ، اور بالآخر بیر یورٹ پیش کرے کہ ایوان رائے عامہ کا جائز ہ لینے کے بعداورتمام متعلقہ حلقوں ہے گفتگو کرنے کے بعد کس نتیج پر پہنچے۔اس کمیٹی کی رپورٹ بڑی عبرت ناک ہے۔اس رپورٹ میں تمیٹی نے جو باتیں کہی ہیں ،ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہم جنس پرتی ایک بُرائی ہے بلیکن ہماری وشواری پیہے کہ ہم نے اپنے پروگرام کواچھائی پابُرائی پرتغمیز ہیں کیا ہے، بلکہ اس بنیاد پرتغمیر کیا ہے کہ افرادا پنے لیے قانون طے کرنے کیلئے آزاد ہیں، اور جب ہم نے بیاصول تشکیم کرایا تو قانون کا دائرۂ کاراخلاق کے دائرۂ کارے بالكل الگ ہوگيا ہے۔ قانون اور چيز ہے، اور اخلاق اور چيز ہے۔ اخلاق انسان كا ذاتى معاملہ ہے،اور قانون رائے عامہ کامظہر ہے،آ زادی کامظہر ہے۔لبذاجب تک معاشرے میں کوئی ایسی کوشش نہیں کی جاتی جو بداخلاقی یا گناہ کو جرم کے مساوی قرار دے دے، تو اخلاق اورقانون کا دائرہ کارالگ رہے گا ،اور بیقانون کا کامنہیں ہے کہ وہ خیراورشر کا فیصلہ کرے کہ کون تی چیز اچھی ہے،اور کون تی چیز بُری ہے،لہذا ہم اس قانون کی حمایت میں رائے دینے پرمجبور ہیں۔ جب رائے عامداس کے جواز کی طرف جاری ہے تو ہم اس پر سے رائے دیں گے کہ بیقانون بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر برطانیہ کے دارالعوام نے پیرفیصلہ کر دیا کہ ہم جنس پرتی قانو نا جائز ہےاور جب برطانیہ نے بیرقانون بنایا توامریکہ نے بھی بنایا،اوراب بورپ اورامریکہ میں ان کی با قاعدہ جماعتیں قائم ہیں جن کو

ہم جنس پرست کہتے ہیں برسر عام بیلوگ اپنے آپ کو gay کہتے ہیں۔اس کے لفظی معنی ہیں تا ہیں جن کے ذریعے وہ ہیں ، بیعنی خوشی میں مگن ۔ ان کی جماعتیں ہیں اور ان کی تنظیمیں ہیں جن کے ذریعے وہ اس نقطۂ نظر کا پر چار کرتے ہیں ، نہ صرف پر چار کرتے ہیں مرد gay کہلاتے ہیں اور عور تیں الله تا ہیں ۔

ایک اور شظیم چلی ہے جو Swap Union کہلاتی ہے،اس کے معنی تبادلہ ہے اور اس ہے مراد بیو یوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور اس کے کلب قائم ہیں۔ چونکہ ابھی تک بیرقانون نافذ ہے کہ غیرشادی شدہ عورت کواجازت ہے کہ وہ جو جا ہے کرے الیکن ایک شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ زنانہیں کرسکتی ، کیونکہ اس سے شوہر کاحق پامال ہوتا ہے لیکن Swap Union کی تنظیم کی طرف ہے اب بیآ واز اُٹھ رہی ہے کہ یہ پابندی ختم ہونی جا ہے،ابشادی شدہ عورت کو بھی اجازت ملنی جا ہے کہ وہ جو جا ہے کرے،اوراس کا بتیجہ بیہ ہے کہاں وقت بورپ اور امریکہ کی بہت می ریاستوں میں لوگوں کی اکثریت یا کم از کم بہت بڑی تعداد غیر ثابت النب ہے۔ بعض ریاستوں کے اعداد وشارشائع ہو چکے ہیں ،اوربعض کے ہیں ہوئے ہیں ۔ابھی کچھ عرصے قبل "Time" رسالے میں ایک مضمون آیا تھا کہ امریکہ میں غیر ثابت النسب افراد کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔افسوں اس بات کا نہیں تھا کہ بیکسی قوم پیدا ہور ہی ہے جو ثابت النسب نہیں ہے،اس بات پراخلاقی اعتبارے كوئى تشويش نہيں تھى ،تشويش صرف يھى كەجو جے غير ثابت النسب ہوئے ہيں ،ان كامعاشى طور برد کیے بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتاءاوراس ہے معاشی مسائل پیدا ہورہے ہیں۔معاشی مسائل کی وجہ ہے وہ بیمسئلہ قابل غورتھا، فی نفسہ غیراخلاقی ہونے کی وجہ ہے نہیں ،اوراب عورتوں نے بیمطالبہ شروع کردیا ہے، اور بعض ریاستوں میں منظوری بھی ہوگئی ہے کہ اسقاط حمل کی قانونی اجازت ہونی جاہیے اور اس کے حق میں بہت بڑی فضابن رہی ہے۔جس رفتارے یہ بات چل رہی ہے،اس سےاندازہ یہی ہے کہاسقاط حمل کی اجازت ہوجا ئیگی۔ ا يك زمانه تها كه عرياني قانو نامنع تقى ليكن اب رفته رفته سارى قيدين فتم جوگني بين ،

اب کوئی قید برقر از ہیں ہے۔اس وقت عربال فلموں اور تصاویر کا جوسیلا ہے ، وہ ہمارے ملک میں بھی آ رہا ہے، اٹھتا وہاں ہے ہے، اور پہنچتا یہاں بھی ہے اس کے اوپر کوئی روک عائد نہیں ہوتی ۔ وجہ بیہ ہے کہ کوئی بنیا نہیں ہے جس کی بناء پرروکا جائے ، کیوں کہ جب عوام کی حاکمیت کھہری،اوروہ اس کو پہند کرتے ہیں تو اُسے نا جائز کہنے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔غرض کوئی بدے بدتر کام ایسانہیں ہے جوجمہوریت کے سائے میں جائز قرار نہ دیا جا رہا ہو۔اس کا ایک نتیجہ بیہ ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ یعنی خاندان کے جور شتے ہوتے ہیں کہ بیشوہر ہے، یہ بیوی ہے، یہ باپ ہے، بیاولا دے،ان کے باہمی رشتے ختم ہو چکے ہیں۔حدید ہے کہ اللہ تعالی نے عذاب کے طور پرایڈز کی بیاری مسلط کر دی ہے، بیہ بیاری پیدا کیے ہوئی؟اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ بیہ بیاری دو چیز ول ہے بیدا ہوئی ہے۔ایک ہم جنس پرتی ، دوسرے ایک شخص کا کئی عورتوں سے باایک عورت کا کئی مردوں ہے جنسی تعلق قائم کرنا۔ ہمیکن بیاری کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ فحاشی میں کمی آتی ،اور عفت وعصمت کی طرف لوگوں کار جحان ہوتا ، فحاشی میں اوراضا فیہ ہو گیا اس لیے کہ ایڈز کی بیاری کورو کئے کے لیے بیتونہیں کہدیکتے کہ نا جائز جنسی تعلق قائم نہ کرو ۔ للہذا ہے کہتے ہیں کہ ان حفاظتی تد ابیر کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرو،اوران تد ابیر کے لیے با قاعد ہعلیمی کورس منعقد ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پڑملی تربیت دی جاتی ہے،اور کوئی تعلیم گاہ ایسی نہیں ہے جس میں جنسی تعلیم کا انتظام نہ کیا گیا ہو۔ بات کہتے ہوئے بھی ایک حجاب معلوم ہوتا ہے، کیکن حقیقت حال بتانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یو نیورسٹیوں اور کالجوں میں جہاں غیر شادی شدہ لڑ کے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں، وہاں ایڈز کی روک تھام کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ ہریو نیورٹی کے خسل خانے میں وہ خود کارمشینیں لگائی ہوئی ہیں جن کے اندر پیسے ڈال کر کنڈوم نکل آتا ہے۔ تا کہ بوقت ضرورت ہرآ دی وہ کنڈوم استعال کر شکے۔اس طرح جو بیاری در حقیقت اس جنسی بے راہ روی سے پیدا ہوئی تھی ،اس کی روک تھام کی جوید ابیراختیار کی گئیں ، اُن ہے جنسی بےراہ روی کواور فروغ ملا غرض کوئی اخلاقی قدرسالم

نہیں رہی اور کمال کی بات ہے جوانہائی جرت ناک اور عبرت ناک بھی ہے کہ جس معاشرے میں زنااور بدکاری اتنی ستی اور آسان ہے، کسی بھی عورت کے ساتھ ناجا رُتعلق قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، برسرعام طوائفوں کا سلسلہ بےروک ٹوک جاری ہے، بعض ملکوں میں قانو نا عصمت فروثی کی اجازت ہے۔ عصمت فروثی کی با قاعدہ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجودامر یکہ میں زنا بالجبر کے جتنے واقعات ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتے۔ جہال رضامندی کے ساتھ یم لکر نااتنا آسان ہے، وہال زنا بالجبر کی شرح تمام دنیا سے زیادہ ہے۔ تعددازواج منع ہے، جے ایک گالی بنادیا گیا ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کرلیں تو اجازت ہے، میں، اور دس فحاش عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرلیں تو اجازت ہے، اس سے دیارہ کرلیں تو اجازت ہے۔ ایک عربی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کیا ہی جو سیکول

ان کوووٹ دیں، اور دوٹ دینے کے نتیج میں جو پارٹی اکثریت میں آ جائے، وہ حکومت بنائے۔ اب ہمارے ہاں خواندگی کی شرح تو بمشکل ۲۲ فی صد ہے، اور آبادی کے اضافے کی وجہ سے بڑھنے کے بجائے گھٹ رہی ہے۔ زیادہ تر آبادی دیمہاتی اور ان پڑھ ہے۔ اب اُن سے بیتو قع کی جاتی ہے کہ پہلے وہ سیاسی جماعتوں کے منشوروں کا تقابلی مطالعہ کریں کہ پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے، اور سلم لیگ کا منشور کیا ہے؟ اور ان منشوروں کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے ملک کے حالات میں کونسا منشور زیادہ بہتر ہے؟ اور اس فیصلے کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ کو ووٹ دیں۔ ظاہر ہے کہ ناخواندہ عوام سے یہ مطالعہ کرنا جمافت ہی کہلا سکتا ہے۔ لہذا عملاً اس کے علاوہ اور پچھ بیس ہوسکتا کہ عوام سے یہ مطالبہ کرنا جمافت ہی کہلا سکتا ہے۔ لہذا عملاً اس کے علاوہ اور پچھ بیس ہوسکتا کہ جذبات کو بھڑ کا کران کا ووٹ اینے حق میں استعال کرے گا۔

پھرای معاطے کا ایک دوسرا پہلویہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، جو تھے معنی میں سیائی ذوق رکھتے ہوں، اور اس سیائی ذوق کے مطابق دیچے بھال کر سوچ ہجھ کر فیصلے کرتے ہوں۔ چنانچے جہال جہال استخابات ہوتے ہیں، ان میں اگر اوسط نکالا جائے تو 45 فیصد ہوں۔ چنانچے جہال جہال استخابات ہوتے ہیں، ان میں اگر اوسط نکالا جائے تو 45 فیصد سے زیادہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے۔ اس وقت میرے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے: ''انٹروڈکشن ٹو لپیٹیکل سائنس' 'جو جارام کی مصنفین کی کھی ہوئی ہے، اور نیو جری سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں میہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کا سیاست اور دوسرے اجماعی کا موں میں دلچین اور حصہ لینے کا کیا اوسط ہے؟ اور کن کن کا موں میں عوام نے کتنے فیصد حصہ لیا ہیں ورحمہ لیا ہوں سے نیادہ دلچین کا مظاہرہ صدارتی میں کیا ہے۔ اس میں آبادی کے 72 فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ لوگل باڈیز کے انتخابات میں جن لوگوں نے حصہ لیاوہ 47 فیصد ہیں۔ کی بھی اجماعی میں، جا ہے کا ایک میں عملی حصہ لینے والوں کی تعداد پورے ملک میں ورخطیس کو وسیائی جماعتیں اور خطیم میں، جا ہوں ، ان میں ہے کی ایک میں عملی حصہ لینے والوں کی تعداد پورے ملک میں جی عمل میں عمل کی میں اور قبل میں 32 فیصد ہیں۔ کی بھی اجماعی میں جا کھی میں، جا ہوں ، ان میں ہے کی ایک میں عملی حصہ لینے والوں کی تعداد پورے ملک میں ورخو فیصد میں اور کے میں این میں کیا کی میں عمل کی حصہ لینے والوں کی تعداد پورے ملک میں ورخو فیصد میں ۔ کی ایک میں عمل کے میں این میں کی ایک میں عمل کے والوں کی تعداد پورے ملک میں کو فیصد کی ورن ان میں ہے کی ایک میں عمل کے میں والوں کی تعداد پورے ملک میں کی کیا کی کھی دیں جا کھی دی کے میں ہوں ، ان میں کی کیک میں عمل کے والوں کی تعداد پورے ملک میں کی کیا میں کو کو کو میں کی کا مطاب

ہے۔ کسی بھی اجتماعی کام میں حصہ لینے والے، مثلاً خدمت خلق میں حصہ لینے والوں کی تعداد 30 فیصد ہے، اور ابتخابات میں ترغیب دینے والے 26 فیصد ہیں۔ نیز جنہوں نے بھی کسی معاشرتی مسئلے کے لیے کسی سرکاری ادارے سے رجوع کیا ہو، مثلاً ہمارے ہاں سڑک خراب پڑا ہوا ہے، اس کو درست کرادو، ما ہمارا گرخراب پڑا ہوا ہے، اس کو درست کرادو، ماس قدرست کرادی ادارے سے رجوع کرنے والے تقریباً والے قدر بیا والے میں تین سال کے دوران کم از کم ایک مرتبہ شرکت کرنے والوں کی تعداد 19 فیصد ہیں۔ کسی انتخاب میں بیسے خرج کرنے والے 13 فیصد ہیں۔ کسی سابق جماعت کی با قاعدہ رکنیت رکھنے والے لوگوں کی تعداد، پورے ملک میں کل 8 فیصد سے۔

(Introduction To Political Science : John K. Gambe etc.New Jersey 1987, P.102)

اب آپ دیکھئے کہ اس معاشرے میں جہاں تعلیم کا اوسط 100 فیصد کے قریب ہے، وہاں سیای دلچین کا بیرحال ہے۔ وہاں سیائی دلچین کا بیرحال ہے۔ لہذا حقیقی معنی میں عوام یا ان کی اکثریت کے حکومت میں شریک ہونے کا دعوی ایک تخیلاتی دعوی ہے جس کا ممل میں کوئی وجود نہیں ہے۔

نيشنلزم

مختلف سیائ نظریات میں سے ایک نظر پیشنل ازم کا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قوم
کی وحدت نسل وطن اور زبان کی بنیاد پر قائم ہونی چاہئے۔ اگر فدہب و دین کی بنیاد پر قوم
ہے تو وہ رجعت پسندی ہے، دقیا نوسیت ہے۔ اس کا عصر جدید کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالا نکہ بیوطنیت اور قومیت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو اتحاد کی بنیاد بنایا جائے ، اور
اس بنیاد پر انسانیت کو قصیم کیا جائے تو اس کا حاصل ہیہ کہ ہر ہر شہر، بلکہ ہر ہر محلّہ اپنے لیے
ایک مستقل وحدت کی ایک بنیا و فراہم کرتا ہے۔ اگر فرض کریں یوں کہا جائے کہ پاکستان
ایک مستقل وحدت کی ایک بنیا و فراہم کرتا ہے۔ اگر فرض کریں یوں کہا جائے کہ پاکستان
ایک مستقل وحدت کی ایک وطن ہونے کے، ایک قوم ہے، اور اس بنیاد پر ریاست قائم ہونی

جا ہے ،تو پھر کیا دجہ ہے کہ سندھی ایک قوم نہ ہو ،اور پنجا بی ایک قوم نہ ہو ،اور پٹھان ایک قوم نه ہو، بلوچی ایک قوم نه ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ سندھی اور پنجا بی اور بلوچتانی ، پٹھان سب مل کر ا یک قوم اورا یک وطن بنا نمیں ؟ سندھی اپنی الگ ریاست کیوں نہ قائم کرے؟ پنجابی بلوچ اور پٹھان اپنی اپنی ریاشیں الگ الگ کیوں قائم نہ کریں؟ اور جب سندھی ایک قوم الگ قائم كرنے كے حق وار بيں تو كيا وجہ ہے كہ حيررآ باد اوكرا چى كے لوگ الگ قائم نہ کریں؟اس کئے کہ دونوں کی ثقافت اور دونوں کے کبجوں میں اور دونوں کے رہن مہن کے طریقوں میں فرق ہے، لہذا کیا وجہ ہے کہ کراچی ایک الگ ریاست کیوں نہ ہے؟ اور حيدرآ بادايك الگ رياست كيون ند بنع بلكه بعض تو مقامات تواييے بھى ہيں جہاں محلے محلے کی ثقافت اور کیجوں میں فرق ہوتا ہے۔ پھر ہرمحلّہ الگ ریاست کیوں نہ ہے؟ غرض نیشنل ازم ایک ایسی چیز ہے جس نے انسانیت کے تکڑے کرنے میں بہت بڑا کر دارا داکیا ہے۔اور بیکھی عجیب معمہ ہے کہ جب تک پاکستان نہیں بناتھا تو جولوگ نیشنل ازم کے حامی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ پورا ہندوستان ایک قوم ہے اور جب یا کستان وجود میں آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جارقومیں آباد ہیں۔ یا تو پورامتحدہ ہندوستان ایک قوم تھا یا اب پاکستان میں جارقومیں آباد ہیں۔اب جار کے بجائے پانچ ہوگئی ہیں۔ایک مہاجرقوم کا اضافہ ہوگیا ہے وہ ساری وجداس کی بیرہے کہ جب ایک مرتبہ بیاصول تشکیم کرلیا جائے کہ ریاستی اتحادقوم اوروطن اور زبان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہےتو پھراس کی کوئی حذبیں رہتی ۔ یہ درست ہے کہ لغوی اعتبار ہے قوم کالفظ وطن کی بنیاد پریانسل کی بنیاد پراور زبان کی بنیاد یراستعال کیاجا تا ہے،اور قر آن کریم میں بھی ای معنی میں آیا ہے۔ چنانچی<sup>حض</sup>رات انبیاء کرام عليهم السلام الني لوگول كويا قوم! يا قوم؛ كبكر خطاب فرمات رے بيں ، حالانك وه كافرلوگ تھے۔اس ہےمعلوم ہوا کہ لغوی اعتبار سے قوم کسی نسل یا وطن کی بنیاد پر ہی بنتی ہے۔جس میں مسلم اورغیرمسلم سب شامل ہو تکتے ہیں۔لیکن اسلامی تصور سیاست کےاعتبار ہے وہ قوم سیاسی وحدت کی بنیاد بن سکتی ہے یانہیں؟اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا:

ھوالذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. ا "وہی ہے جس نے تہ ہیں پیدا کیا، پھرتم میں ہے کوئی کافر ہے، اور کوئی مؤمن ۔"

نیزاللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اُس سنت پڑمل کرنے کا حکم دیاجب آپ نے اپنی قوم سے براُت کا اظہار فر مایا تھا۔ چنانچے ارشاد ہے:

قدكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والدين معه إذقالوا لقومهم إنّا بُرآؤ منكم وممّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدابينا وبينكم العداوة والبغضاء أبداحتي تؤمنوا بالله وحده. ٢

"(مسلمانو!) تمہارے گئے ابراہیم اور اُن کے ساتھیوں کی بات
میں بہترین ممونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہاتھا کہ ہم تم
سے اور اللہ کے بجائے تم جن کی عبادت کرتے ہو، اُن سے مکمل
طور پر دستبردار ہیں، اور جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ،
ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور نفرت پیدا ہو چکی ہے۔"

اس آیت کریمہ میں دونوں باتیں پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ایک طرف اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے کا فرلوگوں کو اُن کی قوم ہے تعبیر فرمایا گیا ہے،اور دوسری طرف بیدواضح کر دیا گیا ہے کہا ہے ہم قوم ہونے کے باوجوداُن کے ہم قوم ہونے کی بنیاد پرکوئی سیاسی وحدت قائم نہیں ہوسکتی، کیونکہ دونوں کے مقاصد زندگی میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

یہاں بیہ بات واضح رمنی چاہئے کہاہے ہم وطن ،ہم زبان اور ہم نسل لوگوں سے قبلی لگاؤ اور مناسبت ایک فطری جذبہ ہے جواگر حدود میں ہوتو اس پر اسلام نے گوئی پابندی نہیں

ا سورة التغابن: ٢ ممة

لگائی۔لہذا عداوت اور بغض کا مطلب میہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی کسی قتم کے تعلقات ندر کھے جائیں ،یا اُن کے ساتھ کوئی انسانی ہمدردی یا حسن سلوک ندہو،اس لئے کہ ای سورہ ممتحنہ میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیہ مقولہ تعریف کے پیرائے میں نقل فرمایا گیا ہے، وہیں رہی ارشادفر مادیا گیا ہے کہ:

لاينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتُقسطو اإليهم إنّ الله يُحبّ المُقسطين. لَـ

''الله تههیں اس بات ہے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم ہے دین کے معاطع میں لڑائی نہیں لڑی ، اور تمہیں تمہارے گھروں ہے نہیں نکالا ، تم ان کے ساتھ الحصاف ہے کام لو۔ یقیناً ان کے ساتھ الحصاف ہے کام لو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں ہے محبت کرتا ہے۔''

اسی طرح اس بات کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ضرورت کے وفت اُن سے پُرامن بقائے باہمی کے معاہدات کئے جائیں ، چنانچے فر مایا گیا ہے کہ:

وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها وتوكل على الله. على الله. على الله. على الله على الله على الله على الله و اور الروه الحرف مألل مول توتم بهي الله يراكم وسائل موجا و اور الله يربم وسه كرو- "

ای لئے حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پرمشرکین مکہ ہے امن کا معاہدہ فرمایا،اور بنوخزاعہ ہے جومعاہدہ تھا، جب بنو بکر کی طرف ہے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو آپ نے بنوخزاعہ کی مدد فرمائی،اورای کے نتیج میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اسی طرح آپ نے مدید منورہ کے بہودیوں سے معاہدہ فرمایا،اور جب تک اُنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی،اُس وقت تک اُن سے تعلقات رکھے،اور بعد میں جب

ل سورة المتحنه: ٨

٢ - حورة الأنفال: ٢١

اُن کی طرف ہے کھلی خلاف ورزی ہوئی ، تب آپ نے اُن کے خلاف کشکر کشی فر مائی ۔ غرض پُر امن تعلقات اور غیر معاند غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور پُر امن معاہدات یقیناً ہو سکتے ہیں ، اور تاریخ اسلام ایسے تعلقات اور معاہدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان مقصد زندگی کا فرق ہے، اس لئے مسلمان جب بھی اپنے اختیار ہے کسی ریاست کی بنیاد ڈ الینگے تو وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں ، بلکہ دین کی بنیاد پر موراسے موجود ہوں ، ایک سے کہ وہ دین کی بنیاد پر کسی علامت کی بنیاد پر محکمت کی بنیاد پر مسلمانوں کے پاس دوراسے موجود ہوں ، ایک سے کہ وہ دین کی بنیاد پر کسی علامت کی بنیاد پر محکمت کی بنیاد رکھیں ، اور ایک سے کہ وہ تو م اور نسل وطن کی بنیاد پر حکومت بنا میں تو یقینا اُن پر شرعاً واجب ہوگا کہ وہ پہلاراستہ اختیار کریں ۔

اس کیے لغت کے اعتبارے قومیت کا اطلاق اگر چے ہم وطن ،ہم نب ہم سل لوگوں پر ہوتا ہے، کیکن اسلام نے اس کوسیا ہی وحدت کی بنیاد بنانے سے صاف صاف انگار کردیا ہے۔ نبی کریم علیقی نے صراحة اس کی تر دید فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان جھڑا ہوگیا تھا تو اس موقع پر مہاجر نے مہاجر کواور انصاری نے انصار کو کیارا، اور یاللم ہاجرین اور یاللا نصار کے نعرے بلند ہوئے۔ اس پر آپ نے بیے فرمایا کہ بیہ بد بودار نعرہ ہے۔ نبی کریم ہاجرین مہاجرین کی مدد کریں، اور انصار کی مدد کریں۔ اس کو آپ نے فرمایا یہ بد بودار نعرہ ہے، کیونکہ مدد میں اور انصار انصار کی مدد کریں۔ اس کو آپ نے فرمایا یہ بد بودار نعرہ ہے، کیونکہ مدد ہوئے۔ کی کرنی جا ہے وہ اپنے ہم قوم شخص کے خلاف پر ٹی ہو۔

در حقیقت نیشنل ازم کا جوتصور ہے، یہ سیکولر جمہوریت کی بنیاد پر قائم ہوا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سیاس و صدت کیلئے اُس کے پاس کوئی اور بنیاد موجود نہیں ہے، اس لئے اُس نے در حقیقت امت اسلامیہ کئے اُس نے در حقیقت امت اسلامیہ کو پارہ پارہ کیارہ کیا۔ تاریخ میں بھی مسلمانوں نے جہال کہیں ذک اُٹھائی یا جہال کہیں شکست کا منہ و یکھا، ورحقیقت اس کی پُشت پر ہے، بی نیشنل ازم کا نعرہ نظر آئے گا۔ ماضی قریب میں مسلمانوں کے ابنا کے الفائے سے ہوا ہے۔خلافت عثانیہ اِٹی تمام مسلمانوں کے اجتماعی المید کا آغاز خلافت عثانیہ کے الفائے سے ہوا ہے۔خلافت عثانیہ اِٹی تمام

کمزور یوں کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک وحدت کا کام کررہی تھی ہیکن انگریزنے پہلی جنگ عظیم کے موقع پرعربوں کوترکوں کے خلاف اُٹھایا، اور عرب لیگ قائم کی۔ دوسری طرف ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشااوران کے حامیوں کوتر کی قومیت پراُ کسایا، اوراس کے نتیج میں مسلمانوں کی وحدت کویارہ یارہ کردیا۔

پہلی جنگ عظیم کے موقع پراتحادیوں نے عربوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تہہیں ترکوں کی غلامی سے نجات ولانا چاہتے ہیں، البذائم لوگ ترکوں کے خلاف کھڑے ہوجاؤ، اور ان کواپنے وطن سے زکالو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور جبتم کامیاب ہوجاؤ گے تو تمہاری آ زاد حکومتیں قائم ہوں گی۔ بینا دان اس دھو کے ہیں آ گئے، اور انہوں نے ترکوں تمہاری آ زاد حکومتیں قائم ہوں گی۔ بینا دان اس دھو کے ہیں آ گئے، اور انہوں نے ترکوں کے خلاف ایک بعناوت شروع کردی، اور انجادیوں نے ان کی مدد بھی کی الیکن جب ترکوں سے علیحدگی میں کامیابی ہوئی تو کامیابی کے ساتھ ساتھ بغداد میں انگلتان اور فرانس کی فوج داخل ہوگئی، اور ان سب علاقوں پرخود قبضہ کرلیا، اور وہ سار اتحریری معاہدہ دی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ بعد میں جب عربوں کو ہوش آ یا کہ یہ ہمیں کیا ہوگیا ہے کہ بجائے ترکوں میں پھینک دیا گیا۔ بعد میں جب عربوں کو ہوش آ یا کہ یہ ہمیں کیا ہوگیا ہے کہ بجائے ترکوں کے اب بیمسلط ہو گئے ہیں، تو اُس وقت دوبارہ تحریکیں چلیس، جنگیں ہوئیں، تب جا کر بیا آ زاد ہوئے ہیں، ورندان کو دھوکا دے کرالگ کردیا گیا تھا۔خلاصہ بیہ ہے کہ بیروہ نظر بیہ جس نے امت اسلامیہ کو بے حدفصان پہنچایا ہے، ای لئے اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ جسے دیا میں جس نے امت اسلامیہ کو بے حدفقصان پہنچایا ہے، ای لئے اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ جسے دیا میں جس نے امت اسلامیہ کو بے حدفقصان پہنچایا ہے، ای لئے اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ خسید کو میں جس نے امت اسلامیہ کو بے حدفقصان پہنچایا ہے، ای لئے اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے، وہ ملت کا گفن ہے

اسلام کے علاوہ اس پورے عرصے میں دونظریے اور آئے ہیں جنہوں نے بیشنل ازم کی مخالفت کی ہے، یا نظریے کی بنیاد پرقومیت کا تصور پیش کیا ہے، ایک کمیونزم اور دوسرے اسرائیلی صیہونیت کے کمیونزم اور دوسرے اسرائیلی صیہونیت کے کمیونسٹ ریاست اور صیہونی ریاست بھی نظریہ کی بنیاد پروجود میں آئی ہونی ہونی البندا انہوں نے نیشنلزم کی تر دید کی اور کہا کہ قومیتوں کی بنیاد پر ریاست نہیں ہونی جا ہے۔ بلکہ نظریہ کی بنیاد پر ہونی جا ہے۔

دنیا کے مختلف سیاسی نظریات اور سیاسی نظاموں کا تعارف آپ کے سامنے آگیا۔ اب جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے سیاست کے بارے میں کیا رہنمائی عطافر مائی ہے؟ اور اس رہنمائی کی روشنی میں کس قتم کا سیاسی نظام آج کے ماحول میں عملاً نافذ کیا جاسکتا ہے؟



#### ووسراحصه

# اسلام کے سیاسی اصول

د نیا میں رائج مختلف سیائ نظریات اور سیائی نظاموں کے مطالعے کے بعداب ہمیں یہ د کھنا ہے کہ سیاست کے بارے میں اسلام نے کیا رہنمائی فراہم کی ہے؟ اس جے کوہم چھ مختلف ابواب میں تقییم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا باب اسلام اور سیاست کے باہمی تعلق کے موضوع پر ہے، اور اس میں انشاء اللہ بیواضح کرنے کی کوشش کی جائیگی کہ قرآن وسنت کی روست کی بارے میں جو ہدایات عطافر مائی ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے؟ دوسرے باب میں حکومت کے بارے میں اسلام کا بنیادی تصور اور اُس کے مقاصد بیان کرنے مقصود ہیں، تیسرے باب میں حکومت جائی کہ خو ہدایات عطافر مائی ہیں، اور جواصول مقرر فرمائے ہیں، میں حکومت چلانے اسلام نے جو ہدایات عطافر مائی ہیں، اور جواصول مقرر فرمائے ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا، پانچویں باب میں دفاع اور امور خارجہ کے بارے میں اسلامی احکام کی وضاحت محکومت کو ہٹانے یا معزول کرنے وضاحت محکومت کو ہٹانے یا معزول کرنے کے مسائل پر گفتگو ہوگی۔

يهلاباب:

# اسلام اورسياست كابالهمى تعلق

# ا۔ اسلام میں سیاست کامقام

پہلی بات سے کہ اسلام اور سیاست کے تعلق کے بارے میں آ جکل دوا یے نظریات بھیل گئے ہیں جوافراط وتفریط کی دوانتہاؤں پر ہیں۔ایک نظریہ سیکولرزم کا ہے جس کے نز دیک اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح انسان کا ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے جس کا تعلق بس اُس کی اپنی ذاتی زندگی ہے ہے۔ سیاست وحکومت کا اُس ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔آپ ویکھ چکے ہیں کہ بینظر بید درحقیقت عیسائی تھیوکر لیمی کی خرابیاں سامنے آنے کے بعدایک رقمل کے طور براپنایا گیا تھا ،اورسیکولرجمہوریت کے رواج کے بعد بیدونیا میں مقبول ہوگیا۔اس نظریے کومزید تفویت بعض اُن دینی حلقوں کے طرزعمل ہے بھی ملی جنہوں نے نہ صرف خوداینی سرگرمیوں کا سارامحورعقا ئدوعیادات اور زیادہ سے زیادہ اخلاق کی درستی کی حد تک محدود رکھا، بلکہ جولوگ اس دائرے سے باہر جاکر کسی قتم کی سیاس سرگرمیوں میں مصروف ہوے، اُن پر تنقید بھی کی کہ ایک دیندار آ دمی سیاست میں کیوں ملوث ہو؟ پینقطهٔ نظر در حقیقت اسلام کو دوسرے ندا ہب پر قیاس کرنے سے پیدا ہوا ہے، حالانکہ یہ قیاس قطعی طور پر غلط ہے۔اسلام کی ہدایات اور تعلیمات صرف عقائد وعبادات اور اخلاق کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ مالیاتی معاملات اور سیاست وحکومت کے بارے میں بھی ہمیں بڑے اہم احکام عطافر ماتا ہے جن کے بغیر اسلام کا کلی تصور نامکمل ہے، جبیبا کہ ان احکام کی کچھفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیگی۔

دوسری انتها پیندی بعض ایسے افراد نے اختیار کر لی جنہوں نے سیکولرزم کی تر دیداس شدت کے ساتھ کی کہ سیاست ہی کو اسلام کا مقصود اصلی قرار دیدیا، بعنی بیہ کہا کہ اسلام کا اصل مقصد ہی ہیہ کہ دنیا میں ایک عادلا نہ سیاسی نظام قائم کیا جائے ،اور اسلام کے باقی سب احکام اس مقصود اصلی کے تابع ہیں۔ لہذا جو شخص سیاست کے میدان میں دین کی سر بلندی کیلئے کام کررہا ہے، بس وہ ہے جس نے دین کے مقصود اصلی کو پالیا ہے، اور جولوگ سیاست سے ہٹ کر اصلاح نفس، تعلیم ، تبلغ یا اصلاح معاشرہ کے کاموں میں لگے ہوں سیاست سے ہٹ کر اصلاح نفس، تعلیم ، تبلغ یا اصلاح معاشرہ کے کاموں میں لگے ہوں عیں ،اور سیاست میں اُن کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ گویا شک نظر اور دین کے اصل مقصد سے غافل ہیں۔

یہ دونوں نظریات افراط وتفریط کے نظریات ہیں جو اسلام میں سیاست کے صحیح مقام سے ناوا تفیت پربٹنی ہیں۔ حقیقت ہے ہے کہ اسلام کی ہدایات، تعلیمات اور احکام زندگی کے ہر شعبے ہے متعلق ہیں جس میں سیاست بھی داخل ہے، کیکن سیاست کو مقصود اصلی قرار دیکر باقی احکام کو اُس کے تالع کہنا بھی غلط ہے۔ اس کی مثال یوں شبھے کہ جیسے اسلام نے تجارت کے بارے میں بڑے تفصیلی احکام عطافر مائے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہے کہنے کہتے کہ تجارت ہی اسلام کا اصل مقصود ہے تو یہ بالکی غلط بات ہوگی، یا مثلاً نکاح کے بارے میں اسلام نے مفصل احکام دیئے ہیں، لیکن ان احکام کی وجہ سے یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ نکاح ہی اسلام کا اصل مقصود ہے۔ بالکل ای طرح اسلام نے سیاست کے بارے میں بھی اصولی ہدایات کا اصل مقصود ہے۔ بالکل ای طرح اسلام نے سیاست کے بارے میں بھی اصولی ہدایات اور احکام عطافر مائے ہیں، لیکن اُس کی وجہ سے بہیں کہا جاسکتا کہ سیاست ہی اسلام کا مقصود اصلی ہے۔

الله تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد واضح طور پراس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ:

> وما خلقت البحنّ والإنس إلا ليعبدون. (سورة الذاريات: ۵۶) ''اور ميں نے انسان اور جتّات كوكى اور مقصد سے نہيں، بلكه اس لئے پيدا كيا ہے كہوہ ميرى عبادت كريں۔''

عبادت کے معنی ہیں بندگی اور بندگی کے مفہوم ہیں پرستش کے تمام مشروع طریقے بھی داخل ہیں ،اورزندگی کے ہرمعا ملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ۔ یوں بیجھے کہ عبادت کا لفظ عبد سے ذکلا ہے ، جس کے لفظی معنی غلام کے ہیں ۔ جو شخص کسی کا غلام ہوتا ہے ، وہ اپنے آتا قاکے ہر حکم کی اطاعت کا پابند ہے ، لیکن وہ اپنے آتا قاکی پرستش نہیں کرتا ، اس لئے اس کی اطاعت کا بھی اطاعت کا بھی اطاعت کا بھی ہے ،اور پرستش کا بھی ،اس لئے اُن کے اس عمل کوعبادت کہا جاتا ہے۔

پھرعبادت کی بھی دونشمیں ہیں۔ایک وہ عبادتیں ہیں جن کامقصوداللہ تعالیٰ کی پرستش كے سوا كچھاور نہيں، مثلاً نماز، روزه، حج، زكوة، قربانی وغيره - پيراه راست عبادتيں ہيں، اور دوسری قتم عبادات کی وہ ہے جس میں کوئی عمل کسی د نیاوی فائدے کیلئے کیا جاتا ہے الیکن جب و عمل الله تعالیٰ کے احکام کے مطابق کیاجا تا ہے، اور ان احکام کی پابندی میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی ہوتی ہے،تو وہ بالواسط عبادت بن جاتا ہے،مثلاً تجارت اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے ساتھ کی جائے ،اوراس پابندی میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو تووہ بھی اس معنی میں عبادت بن جاتی ہے کہ اُس پر ثواب ملتا ہے لیکن پیہ بالواسط عبادت ہے، کیونکہ تنجارت اپنی ذات میں عبادت نہیں تھی ، بلکہ وہ اطاعت اورحسن نیت کے واسطے سے عبادت بن ہے۔ یہی حال سیاست اور حکومت کا بھی ہے کہ اگر سیاست وحکومت کی کارروائیاںاللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اُس کی رضاجو ٹی کیلئے انجام دی جائیں تو وہ بھی عبادت ہیں،کیکن بالواسط عبادت، کیونکہ یہ کارروائیاں تنجارت کی طرح اپنی ذات میں عبادت نہیں تھین ، بلکہاطاعت اور حسن نیت کے واسطے سے عبادت بنی ہیں ۔للہذاجب اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کامقصدعبادت کوقر اردیا تو اُس میں دونوں قشم کی عبادتیں داخل ہیں، اور ان کا مجموعہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔اب ظاہر ہے کہ جوعبادت براہ راست اور بلا واسط عبادت کہلانے کی مستحق ہیں ، اُن کا مرتبہ بالواسط عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ بلند ہےاور بالواسط عبادتیں بھی بہت ہی ہیں، اُن میں سے کسی ایک کو تنہاانسان کی

تخلیق کا مقصد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اُن کا مجموعہ بلاواسط عبادتوں کے ساتھ مل کر مقصور تخلیق ہے ۔البتہ یہ بات بھی پیش نظر دبنی جا ہے کہ ان بالواسط عبادتوں میں بھی اہمیت کے اعتبار ہے مختلف درجات ہیں ،اورجس بالواسط عبادت کے اثرات جتنے عام اور ہمہ گیر ہیں ،اتنی ہی وہ اہمیت کی حامل ہے۔ سیاست کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ اُس کا نظام شریعت کے مطابق ہوکر سیجے معنی میں اسلامی حکومت قائم ہوجائے تو اُس کے ذریعے تمام بلاواسطہ اور بالواسط عبادتوں کی ادائیگی نہ صرف آسان ہوجاتی ہے، بلکہ اُن کا دائرہ عملاً زیادہ وسیع ہوجا تا ہے،اس لئے دوسری بلا واسط عبادتوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے،اس لحاظے اگر اُس کی اہمیت پر زور دیا جائے تو غلط نہیں ہے، کیکن تنہا اُس کو دین کا اصل مقصود قرار ویدیے سے ترجیحات کی بوری ترتیب اُلٹ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر سے بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ دین کااصل مقصد سیاست وحکومت ہے تواس ذہنیت سے متعد دخرا بیال جنم لیتی ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ جب مقصود اصلی سیاست کوقرار دیا گیا تو باقی ساری چیزیں أس كى تابع بن تنئيں۔ چنانچەوە اعمال جوبلا واسطەاور براە راست عبادت ہيں، وەمقصود اصلی نہ رہے، بلکہ مقصود اصلی کے تابع بن گئے ،للہذا اُن کی اہمیت گھٹ گئی ، حالا نکہ قر آ ن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی اقتد ارذر بعیہ ہے، اور بلا واسطے عباد تیں اُس کااصل مقصود ہیں، چنانچدارشادے:

البذین إن مگناهم فی الأرض أقداموا الصّلوة
و آتوواالزّ کواة وأمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر .
"نیوه لوگ بین کهاگر جم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تووہ نماز قائم
کریں ،اورزکوة اداکریں ،اور نیکی کاحکم دیں اور برائی سے روکیں ۔
دیکھتے یہاں اقتدار کا مقصد بیقرار دیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کریں ، زکوة ادا کریں وغیرہ ۔اس سے صاف واضح ہے کہ مقصود اصلی بیعبادات ہیں ،اوراقتداراس لئے مشروع ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔

بعض حضرات اقتدار کے مقصود اصلی ہونے پرسورۂ نور کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں فرمایا گیاہے کہ:

وعد الله الذين آمنوا وعملواالصالحات ليستخلفنهم في الأرض كمااستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئا. المنتهم عن التنتيب ا

"تم میں سے جولوگ ایمان لے آئے ہیں، اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں، اُن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئیس ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح اُن سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور اُن کے لئے اُس دین کوضرورا قتد ار بخشے گا جے اُن کے لئے پبند کیا ہے، اور ان کو جوخوف دین کوضرورا قتد ار بخشے گا جے اُن کے لئے پبند کیا ہے، اور ان کو جوخوف لاحق رہا ہے، اس کے بدلے آئہیں امن ضرور عطا کرے گا۔ (بس) وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کی چیز کوشریک نے شہرائیں۔"

لیکن اس دلیل کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولا ناا شرف علی صاحب تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ نے جو کچھارشا دفر مایا ہے، وہ کافی وافی ہے۔اس لئے ہم یہاں حضرت ہی کے الفاظ میں بیمضمون نقل کرتے ہیں۔حضرت ُفر ماتے ہیں:

"حق تعالی کاارشاد ب:

الديس إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلواة و آتوا الزكواة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. ومواول جن كوالرجم زمين كي حكومت عطاكرين تووه نماز قائم كرين اورزكوة اداكرين اورام بالمعروف اورنبي عن المنكر كا فرض انجام دين ،اورسب كامول كا انجام الله تعالى بي كي باته مين ہے۔ "

ل سورة النور:۵۵ ع سورة الحج:۳۱

اس سے واضح ہے کہ دیانات مقصود بالذات ہیں، اور سیاسیات اور جہاد مقصودِ اصلی نہیں، بلکہ اقامتِ دیانت کا وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیانت اوراحکام دیانت تو انبیاء پہم السلام کومشتر ک طور پرسب کودئے گئے، اور سیاسیات وجہاد سب کونہیں دیا گیا، بلکہ جہال ضرورت اور مصلحت مجھی گئی، دی گئی ورنہ ہیں، وسائل کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ ضرورت ہیں۔

شاید کسی کو بیشبہ ہوکہ دوسری آیات میں تو اس کے خلاف مضمون موجود ہے جس سے دیانت کا مقصود ہونا اور تمکین فی الارض اور سیاست کا مقصود ہونا سمجھ میں آر ہا ہے، اور وہ بیہ ہے:

وعد الله الدين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلف الذين من ليستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

''تم میں جولوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما تا ہے کہ ان کوز مین میں حکومت عطافر مائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی ، اور جس دین کوان کے لئے پہند کیا ہے اس کوان کے لئے قوت دیگا۔''

یہاں ایمان وعملِ صالح کوشرط قرار دیا جارہا ہے تمکین فی الارض کی ، جس ہے تمکین وسیاست کا مقصودِ اصلی ہونا لازم آتا ہے۔ سوجواب اس کا بیہ ہے کہ یہان ایمان اور عمل وسیاست کا مقصودِ اصلی ہونا لازم آتا ہے، اور بطورِ خاصیت کے شوکت کا دین پر مرتب ہونا ذکر فرمایا گیا ہے، اور بطورِ خاصیت کے شوکت کا دین پر مرتب ہونا ذکر فرمایا گیا ہے، پس دین پر سیاست اور قوت موعود ہوئی لیکن موعود کا مقصود ہونا ضروری نہیں ، ورنہ آیت کر بہہ:

ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أوراكر بيلوگ تورات كى اورانجيل كى اورجوكتاب ان كى بروردگاركى طرف سے ان كى پاس بيجى گئى (يعنی قرآن) اس كى بورى پابندى كرتے تو بيلوگ اوپر سے اور نيچ سے خوب فراغت سے كھاتے ...

جس میں اقامتِ تورات وانجیل وقر آن ، یعنی عمل بالقر آن پروسعتِ رزق کا وعدہ کیا گیا ہے ، کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ دین ہے یہ مقصود ہے؟ بلکہ دین پرموعود ہے کہ دیندار بھو کا نگا نہیں رہ سکتا ، پس موعود کا مقصود ہونا ضروری نہیں ۔ یہاں بھی ایمان وعملِ صالح پرشوکت وقوت اور سیاست وغیرہ موعود ہیں ، جو بطورِ خاصیت اس پرمرتب ہوں گی ، نہ کہ مقصود جواس کی غایت کہلائے۔

بہر حال! واضح ہوا کہ سیاست و دیانت میں سیاست وسیلہ ہے اور دیانت مقصودِ اصلی ہے ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاست کسی درجے میں بھی مطلوب نہیں ، بلکہ اس کا درجہ بتلا نامقصود ہے ، کہ وہ خود مقصودِ اصلی نہیں اور دیانت مقصودِ اصلی ہے۔'' ع

خلاصہ یہ ہے کہ سیاست کو دین کامقصود اصلی قرار دینے اوران عبادتوں کو اُس کا تابع بنانے کے نتیج میں یہ خیال پیدا ہوجا تا ہے کہ یہ سب عبادتیں اُس اعلیٰ مقصد یعنی سیاست وحکومت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ نماز باجماعت کااصل مقصد یہ ہے کہ سیای مقاصد کے حصول کیلئے اجتماعی فکر پیدا ہو، نظم وضبط کی عادت پڑے، مسلمانوں میں میل جول بڑھے، وہ آپس میں تعاون کے طریقے سوچیں، اور متحد ہوکر اُس اعلیٰ مقصد کیلئے کام کریں۔ زکوۃ کااصل مقصد یہ کہ اُس اعلیٰ مقصد کے حصول کیلئے مالی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ روزہ در حقیقت اس بات کی ٹریڈنگ ہے کہ اُس اعلیٰ مقصد کے حصول کیلئے فقر و فاقد پیدا ہو۔ روزہ در حقیقت اس بات کی ٹریڈنگ ہے کہ اُس اعلیٰ مقصد کے حصول کیلئے اللے مالی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ روزہ در حقیقت اس بات کی ٹریڈنگ ہے کہ اُس اعلیٰ مقصد کے حصول کیلئے فقر و فاقد بیدا ہو۔ روزہ در حقیقت اس بات کی ٹریڈنگ ہے کہ اُس الئے فرض کیا گیا ہے کہ وہ سارے اور دوسری مشکلات سینے کی عادت پڑے۔ جج اس لئے فرض کیا گیا ہے کہ وہ سارے

ل حورة المائدة: ٢٩

r اشرف السواخ ج ۴ ، خاتمة السوائح ج ٢٨ و٢٩ ، طبع ملتان

مسلمانوں کی ایک عالمی کانفرنس کے مقاصد پورے کرے، اور اُس سے مختلف خطوں کے لوگوں کے درمیان کی جہتی اور یگا نگت پیدا ہو۔ غرض ساری عبادتوں کا اصل مقصود ان دنیاوی فوائد کا حصول بنادیا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ ان عبادتوں سے بی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن بیدائن کے ثانوی فوائد ہیں، عبادتوں کی اصل روح نہیں ہے۔ ان کی اصل روح اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، اُس کی طرف انا بت واخبات اور اُس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، اُس کی طرف انا بت واخبات اور اُس کی ماطاعت کو ہرکام پرتر جے دینا ہے۔ سیاست کو مقصود اصلی قرار دینے سے عبادت کی بیروح کمزور پڑجاتی ہے۔

تیسری خرابی بید کہ جب بیساری عبادتیں اعلیٰ ترین مقصد حاصل کرنے کا ذرایعہ بن گئیں تو قدرتی طور پراس کا بیجہ بیہ ہونا جا ہے کہ اگر اُس اعلیٰ مقصد کی خاطر ان کی کچھ قربانی بھی دین پڑے تو اس میں کوئی حرج نہ سمجھا جائے ۔ لہذا سیاسی جدو جہد یا سیاسی اجتماعات کی خاطر اگر نماز باجماعت جاتی رہے ، یا مسجد میں حاضری نہ ہوتو کوئی مضا گفتہ نہیں ، بلکہ نماز قضا بھی پڑھ لی جائے تو اتنی بُری بات نہیں ، تھوڑے بہت مگر وہات کا ارتکاب بھی ہوجائے تو اعلیٰ مقصد کیلئے گوارا کر لینا جائے۔

چوتھی خرابی ہے پیدا ہوتی ہے کہ جوحفرات بلا واسط عبادتوں میں زیادہ مشغول رہتے ہیں، انہیں دین اور لوگوں کوان عبادات ہے متعلق فضائل اعمال کے حصول کی ترغیب دیتے ہیں، انہیں دین کے اصل مقصود سے عافل سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ان کی تحقیر اور ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جو کتابیں فضائل اعمال سے متعلق ہوتی ہیں، اُن کو نہ صرف کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، نہ اُنہیں پڑھنے کی ضرورت سمجھی جاتی ہے، بلکہ بجھ ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے جو شرفی مندر وری یا دین کے مقصود اصلی سے عافل کرنے والی جیزیں ہیں۔ اس قصوف وطریقت کو بھی افیون سے تعبیر کیا جاتا ہے جو شریعت وسنت کے مطابق ہے۔ جو لوگ علوم دین ہی کی تخصیل اور ان کی خدمت میں مشغول ہیں، وسنت کے مطابق ہے۔ جو لوگ علوم دین ہی کی تخصیل اور ان کی خدمت میں مشغول ہیں، وسنت کے مطابق ہے۔ جو لوگ علوم دین ہی کی تخصیل اور ان کی خدمت میں مشغول ہیں، اُن کو بھی دین کی تھے فکر سے محروم تصور کیا جاتا ہے۔

پانچویں خرابی ہیہ کہ اس تصور کالازی نتیجہ بید نکاتا ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اُن کی اکثریت دین کے اصل اور بنیادی مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہی ، کیونکہ ایک لاکھ چوہیں ہزارانبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف چندانبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف چندانبیاء کرام بیں جنہوں نے حکومت قائم کی حضور سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت بیں جنہوں نے حکومت بوشع ، حضرت سموئیل ، حضرت داود ، حضرت سلیمان علیہم السلام نے بینک حکومت بوشع ، حضرت اور نی کے بارے میں حکومت السلام نے بینک حکومت بین اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ان حضرات کے سواکوئی نبی دین کا صل کا اصل مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نبیں ہو سکا؟ جو حضرات سیاسی غلیے کو دین کا اصل مقصود قرار دیتے ہیں ، ان کو یہ کہنے میں ہمی تامل نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی دین کے اصل مقاصد میں کامیاب نبیں ہوا۔

خلاصہ بیکہ دین میں سیاست کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کیکن اُس کو دین کا اصل مقصود قرار دینے سے اولیات اور ترجیحات کا پورانظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔

دوسری طرف دین کو صرف نماز روزے کی حد تک محدود ہجھ کر دوسرے شعبول سے
بالکل غفلت اختیار کرنا بھی بہت برای غلطی ہے۔ حقیقت وہی ہے کہ دین کے بہت سے
شعبے ہیں جن میں سیاست بھی ایک اہم شعبہ ہے، اور اُس سے غفلت اختیار کرکے اُسے
دین سے خارج سجھنا بھی برای گراہی ہے۔ دین پر عمل کیلئے اسلام کے تمام احکام پر عمل
ضروری ہے، چاہے وہ کی شعبے سے متعلق ہوں۔ البتہ جہاں تک دین کی جدو جہد کا تعلق
ہے، عادة کوئی ایک شخص تمام شعبوں میں جدو جہد نہیں کرسکتا، اس لئے اس میں تقسیم کار پر
عمل ضروری ہے کہ بچھلوگ ایک شعبے میں جدو جہد کریں، پچھد دسرے شعبے میں کام کریں۔
کسی نے اپنے لیے دین کے کام کا ایک شعبہ اختیار کرلیا۔ اس میں اوہ اپنا وقت اور محنت
زیادہ لگار ہا ہے، اور اُس پرزیادہ توجہ دے رہا ہے، کسی نے دوسرا شعبہ اختیار کرلیا ہے، اس
میں وہ اپنا وقت زیادہ لگار ہا ہے، اور اُس پرزیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں،

لیکن حرج اس میں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نے جوشعبہ اختیار کیا ہے وہ دین کامقصود اصلی ہے، جبکہ وہ مقصود اصلی نہ ہو، بلکہ جس طرح دین کے بہت سے کام ہیں، ای طرح وہ بھی ایک کام ہے۔ مثلاً ایک شخص نے سیاست کے شعبے کوائی لیے اختیار کیا کہ میں اپنے حالات کے مطابق اس لائن میں خدمت کرنے کوزیادہ بہتر طریقے پر کرسکتا ہوں، اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا تا ہوں تو بشک لگائے، لیکن اگریہ کیے کہ سیاست سارے دین کا مقصود اصلی ہے تو یہ غلط بات ہے، ورنہ کوئی شخص اپنے لیے سیاست کاراستہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے لئے جدوجہد کرتا ہے، تو وہ بھی غین دین کا حصہ ہے۔

## ٢-سياست كے بارے ميں اسلامی احكام كی نوعیت

دوسری بات بیہ ہے کہ سیاست کے بارے میں اسلام نے بے شک بہت ہے احکام عطا فرمائے ہیں، لیکن حکومت کا کوئی تفصیلی نقشہ اسلام نے متعین نہیں فرمایا۔ اصول اور تو اعد عطا کی مایا۔ اصول اور تو اعد عطا فرمائے ہیں، لیکن ان اصولوں کو کس طرح تا فذکیا جائے ؟ اور عملاً ان کی صورت کیا ہو؟ اس کی تفصیلی جزئیات اسلام نے متعین نہیں فرما ئیں، بلکہ ان کو ہر دور کے اہل علم اور اہل بصیرت کے فیصلے پر چھوڑ دیا ہے۔ جو اصول اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ غیر متبدل ہیں۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی ان کی ہدایت سدا بہار ہے، لیکن ان اصولوں کی روثنی میں اور ان کی پوری پابندی کرتے ہوئے جو تفصیلی عملی طریق کار مسلمان اہل بصیرت باہمی مشور ہے سے طے کر لیس، وہ جائز ہے۔ مثل قرآن کریم کی آیت (و اعدو الھم مااستطعتم اللہ نے فرمایا کہ ' تم دشمنوں کے مقابلے کے لیے جو تیاری کر سکتے ہو، کرؤ' یہ اصول تو دے دیا، اور اس کی بچھ مثالیں بھی دیدیں، لیکن یہ تفصیل نہیں بتائی کہ فلاں فلاں اسلحہ بناؤ۔ بلکہ بیہ بات ہر دور کے اہل بصیرت دیدیں، لیکن یہ تفصیل نہیں بتائی کہ فلاں فلاں اسلحہ بناؤ۔ بلکہ بیہ بات ہر دور کے اہل بصیرت واصل کرنے کی کوشش کریں۔

ای طرح سیاست کے باب میں بھی اصولی ہدایات تو اسلام نے عطافر مادی ہیں، لیکن آگے کی بیتفصیلات کہ حکومت کے لئنے محکم قائم کئے جائیں؟ انتظامی اختیارات کس طرح تقصیم کئے جائیں؟ وحدانی طرز حکومت ہویا تقسیم کئے جائیں؟ وحدانی طرز حکومت ہویا وفاقی؟ مقتنہ ایک ایوان پرمشمل ہویا دوایوانوں پر؟ اس میں مشاورت کا کیا طریقہ ہونا چاہئے؟ یہ تفصیلات اسلام نے متعین نہیں فرمائی ہیں، کیونکہ یہ مباحات کا دائرہ ہے، اس دائرے میں ہرز مانے کے اہل بصیرت فیصلے کر کے حالات کے مطابق عمل کر سے ہیں۔ لہذا جب ہم اسلام کے اصول سیاست کی بات کریں تو یہ تو قع نہیں کرنی چاہے کہ فقہاء امت کے کلام میں جمیں یہ تفصیلات مہیا ہونگی کہ مقتنہ ایک ایوانی ہویا دوایوانی ہو، یا کا بینہ کی تعداد کیا ہو؟ یہ تفصیلات نہ شریعت میں موجود ہیں، اور نہ ان کی ضرورت ہے۔

شریعت کی ہدایت تو آتی اُس جگہ ہے جہاں شریعت پیمسوں کرتی ہے کہ اگراس بات کو لوگوں کی عقل وفہم پرچھوڑ دیا گیا تو لوگ گمراہ ہوجا ئیں گے۔ جہاں مباحات کا دائرہ ہے، اُس میں اکثر معاملات کو انسان کی عقل و بصیرت پرچھوڑ اگیا ہے۔ اس طرح اسلام کے اصول سیاست ایک طرف نا قابل تبدیلی ہیں، اور دوسری طرف اتنے کیکدار ہیں کہ ان پر عمل کا طریق کارزمان ومکان کے تقاضوں اور مصلحوں کے لحاظ ہے متعین کیا جاسکتا ہے، اور اُن اصولوں کے دائر سے میں رہتے ہوے، ان میں مختلف زمانوں میں تبدیلی بھی ہو گئی اور اُن اصولوں کے دائر سے میں رہتے ہوے، ان میں مختلف زمانوں میں تبدیلی بھی ہو گئی مرادوہ بنیادی تصورات اور وہ اسای میا اعدواصول ہیں جو قرآن و سنت نے متعین فرماد ہے مرادوہ بنیادی تصورات اور وہ اسای قو اعدواصول ہیں جوقرآن و سنت نے متعین فرماد ہے میں۔ آئندہ ابواب میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ ان اصول و مبادی کی تشریح کرنے کی کوشش کریئے جو شریعت نے متعین فرمائے ہیں۔

#### دوسراباب:

# حكومت كااسلامي تضور

سیاست وحکومت کے بارے میں اسلام نے جواحکام عطافر مائے ہیں، وہ اُس وقت تک اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ کتے جب تک حکومت کا صحیح تصور ذہن میں نہ ہو۔اس گفتگو کے پہلے جے میں آ پ نے ان مختلف نظریات کا جائزہ لیا ہے جوحکومت کے آ غاز اور اُس کے مقاصد کے بارے میں مختلف فلسفیوں نے اپ گمان اور اندازوں کے مطابق بیان کئے ہیں۔ان کے مقابلے میں اسلام نے حکومت کا جوتصور پیش کیا ہے، وہ ان سب سے مختلف ہیں۔ان کے مقابلے میں اسلام نے حکومت کا جوتصور پیش کیا ہے، وہ ان سب سے مختلف ہے،اور اُس کو ٹھیک ٹھیک سمجھے بغیر اسلام کے سیاسی احکام کا پس منظر ذہن نشین نہیں ہوسکتا۔ اسلامی تصور کی بنیا و : اللہ تعالی کی جا کمیت

اس تصور کی سب ہے اہم بنیاد جے اصل الاصول کہنا چا ہے یہ ہے کہ اس کا ئنات پر اصل حاکمیت اللہ تبارک وتعالیٰ کو حاصل ہے ، اور دنیا کے حکمران اس حاکمیت کے تا بع ہی حکومت کر سکتے ہیں ۔

رہ وہ اصولی بنیاد ہے جس میں نہ تو اختلاف کی گنجائش ہے، نہ اجتہاد کی ، نہ اس کو کسی مرحلے پر فراموش کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس پر کسی قسم کی کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے۔ بیاسلامی سیاست کے دستور کی سب ہے پہلی اور بنیا دی دفعہ ہے جوقر آن کریم نے مختلف الفاظ میں دوٹوک انداز سے بیان فرمائی ہے:

إن الحكم إلا لله المعدد علم الميت الله كالميت الله كالميت الله كالمواكس كي نبيس كالم

ألا لهُ الحكم ل

یا در کھو! جا کمیت صرف اُسی کوحاصل ہے۔

ألا له الخلق والأمر

یا در کھو!تخلیق بھی اُسی کی ہےاور حکم بھی اُسی کا ہے۔

ولله ملك السموات والأرض

اورآ سانوں اورز مین کی سلطنت اللہ ہی کوحاصل ہے

قل اللُّهم ملك الملك تؤتى الملك من تشاء ملح

کہوکہ پااللہ!اے سلطنت کے مالک! توجس کو جا ہتا ہے، سلطنت بخشا ہے۔ بهتمام آیات اس حقیقت کوواضح کررہی ہیں کہ حاکمیت اس کا ئنات میں صرف اللہ تعالی کی ہے، جب کہ سیکولر جمہوریت میں جا کمیت کاحق عوام کیلئے شکیم کیا گیا ہے۔ جا کمیت کے معنی ہیں کسی دوسرے کا یابند ہوئے بغیر حکم جاری کرنے اور فیصلے کرنے کا کلی حق۔ یہ حق سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو حاصل نہیں ہے،اورا گر کوئی شخص کسی اور کواس معنی میں حاکم قرار دیتا ہے تو درحقیقت وہ شرک کاار تکاب کرتا ہے۔

اگرچتھیوکریسی کااصل مطلب بھی یہی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، کیکن میں پیچھے تفصیل ہے عرض کر چکاہوں کہ عیسائیت، یہودیت اور ہندو مذہب میں اس تصور کوٹھیک ٹھیک نافذ کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا،اس لئے انہوں نے اُسے بگاڑ کر مذہبی پیشوا وَں کی حاکمیت میں تبدیل کردیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب تھیوکر لیمی کا نام لیا جاتا ہے تو اس

ا حورة الانعام: ٢٢

٢ سورة الاعراف: ٥٣٠

٣ سورة آل عمران: ١٨٩

سي سورة آل عمران:٢٦

ے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کامفہوم نہیں سمجھتا، بلکہ اُسے ندہبی پیشواؤں کی حاکمیت ہی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچے سیاست کی اردو کتابوں میں بھی اُس کا ترجمہ ندہبی پیشوائیت کے نام سے کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ندہبی پیشواؤں کو حاکمیت کا درجہ دیدینا وہ بدترین شرک ہے جس کی فدمت قرآن کریم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے:

لہٰذا جب ہم اسلامی سیاست کے اصل الاصول کے طور پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بات واضح ربی چاہئے کہ اس کا اُس نہ ہی پیشوائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کوعیسائیت وغیرہ میں تھیوکر لیم کے نام سے اپنایا گیا ، اوروہ اس ورجہ بدنام ہوگئی کہ اب لوگ اُس کا نام سنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ اس کے برعس اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اس کے شخص مفہوم میں اختیار کیا گیا ہے ، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکمیت کو اس کے جو ہدایات وتی کے ذریعے بی نوع انسان تک پہنچائی ہیں ، چاہوہ وتی متلوکے ذریعے ، وہ اسلامی حکومت کا اولین ماخذ ہیں ، اور حکومت ان کے خوان نے نوئی قانون بناسکتی ہے ، اور نہ کوئی اقدام کرسکتی ہے۔

غرض اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار ہی وہ بنیاد ہے جو اسلام کے تصور سیاست کو سیکولر جمہوریت میں عوام کی نمائندہ ہونے کی جمہوریت میں عوام کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بالکل الگ کردیت ہے۔ سیکولر جمہوریت میں عوام کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بارلیمنٹ اتنی مختار مطلق ہے کہ وہ جو جا ہے قانون منظور کر سکتی ہے۔ اگر کسی ملک کے دستور نے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیارات پرکوئی پابندی عائدگی ہوئی ہے تو اُس پابندی کو بھی دستور میں ترمیم کرے وہ جب جا ہے ہٹا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی حکومت کا نا قابل تبدیلی دستور قرآن وسنت ہیں جن سے ہٹ کرنہ وہ کوئی برخلاف اسلامی حکومت کا نا قابل تبدیلی دستور قرآن وسنت ہیں جن سے ہٹ کرنہ وہ کوئی

قانون بناسکتی ہے،اور نہ دستور کی کوئی ایسی دفعہ منظور کرسکتی ہے جوقر آن وسنت کے کسی تھکم کے خلاف ہو۔

اہل مغرب کے تعصب کا حال ہیہ ہے کہ جب وہ کسی بھی موضوع ہے متعلق مختلف نظریات کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو ان میں اسلامی تعلیمات یامسلمان مفکرین کی خدمات کا کوئی ذکرنہیں کرتے۔سیای نظریات کی تاریخ میں بھی یہی ہواہے کہوہ سیای نظریات کی تاریخ ارسطو اور افلاطون ہے شروع کرتے ہیں ، اور پھر عیسائی دور پر پہنچنے کے بعد کئی صدیوں کی چھلانگ لگا کر وولٹائز،مونتیسکو اورروسو پر پہنچ جاتے ہیں،اوراس بات کا کوئی ذكرتك نہيں كرتے كە درميان ميں ايك طويل عرصه اسلامی حكومتوں كا گذرا ہے جس ميں سیاست کا ایک مختلف تصور پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ خدائی اصل کا نظریہ بیان کرتے ہوے اُس کے تحت صرف اُس تھیو کر ایسی کی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو یہودیوں ،عیسائیوں یا ہندؤں کی تھیوکر لیمی ہے متعلق ہیں الیکن اس بات کا کہیں ذکر وفکر نہیں ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو کس طرح سیاست کی بنیاد بنایا گیا ہے،اوراس کے تحت جوخلافت راشدہ قائم ہوئی اوراس کے بعد بھی مسلمانوں نے جو حکومتیں قائم کیں ،ان کی بنیاد کیا تھی؟ میہ در حقیقت اس تعصب کا بتیجہ ہے جوان لوگوں کومسلمانوں اور اسلام کے ساتھ رہاہے ، ور نہ اگرصرف مؤرخانه دیانت ہی پڑمل کرلیاجا تاتو کم از کم ایک نظریہ کے طور پرتو یہ بات ذکر کی جاتی کداسلام کاتصورسیاست کیا ہے،اوراس کے تحت کس متم کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں؟ بہرحال!اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پرایمان وہ انتہائی اہم بنیادے جس کوشلیم کر لینے کے بعد بہت ہے حقائق خود بخو د واضح ہوجاتے ہیں۔اب آ پ حکومت کے آغاز ہے متعلق معاہدۂ عمرانی ہی کے نظریے کو لے لیں جے حکومت کی ابتدا کے بارے میں سب سے زیادہ مقبول نظرية مجهاجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پراس کی بالکلیفی ہوجاتی ہے، اورای ہے پتہ چلتا ہے کہ درحقیقت معاہرۂ عمرانی کوئی چیزنہیں ہے،اور واقعہ پیہے کہ پیہ نظر پیچض ایسی ڈبنی اختر اع ہے جس کا کوئی عملی ثبوت موجو زنبیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون تھا

جومعاہدہ عمرانی کے وقت موجودتھا؟ یہ معاہدہ کب ہواتھا؟ کن قوموں کے درمیان ہواتھا؟ کون اس کے ارکان تھے؟ ان سوالات کا جواب کوئی بھی اعتماد کے ساتھ نہیں دے سکتا محض ایک تصور قائم کرلیا گیا ہے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم فرما تا ہے کہ:

مالهم بذلک من علم إن هم إلا يخرصون لـ "ان لوگول كواس بات كا ذرا بهى علم نبيل بـ ان كا كام اس كـ سوانبيل كه انداز علاقاتے بيں۔"

اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہی کا اصول صاف سے بتا تا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیدا کیا ، تواسی وقت بیاعلان فر مادیا تھا کہ:

إنّى جاعل فى الارض خليفة على الأرض خليفة على مين زين مين أيك خليفه (نائب) بنانے والا مول -

اس کا واضح مطلب ہیہ ہے کہ روئے زمین پرجو پہلے انسان آئے ، یعنی حضرت آ دم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن کر آئے ۔ حاکمیت اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کو حاصل تھی ، اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تا کہ وہ حکومت کے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایات اور احکام کے تابع رہ کر استعال کر ہے۔ چنا نچہ حضرت آ دم علیہ السلام پہلے حاکم تھے ، اور باقی ان کے حکوم تھے ، ای طرح پہلے انسان کے ساتھ ہی حکومت وجود میں آگی ، لیکن اس حکومت کا اصل الاصول یہی تھا کہ حاکم بیت اللہ تعالیٰ کی ہے ، لہذا کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا ، اور جو کوئی دنیا میں حاکم بنے ، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ماتحت اور اُس کا نائب ہے جے خلیفہ کہتے ہیں ۔ ای گئے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا ماتحت اور اُس کا نائب ہے جے خلیفہ کہتے ہیں ۔ ای گئے اسلام میں امیر المونین کی حکومت کوخلافت اور خود اُسے خلیفہ کہتا ہیں ۔ ای گئے اسلام میں امیر المونین کی حکومت کوخلافت اور خود اُسے خلیفہ کہا جا تا ہے۔

ا سورة الزخرف: ٢٠

ع سورة البقره: ٢٠

#### خلافت كامطلب

قرآن کریم میں خلافت یا خلیفہ کے الفاظ بہت ی جگہوں پرآئے ہیں۔مفسرین کرام نے فرمایا کہ خلافت الہیہ کے دومعنی ہیں۔ایک معنی یہ ہیں کہ ہرانسان جواللہ تعالی پرایمان رکھتا ہو، وہ اللہ تعالی کا خلیفہ ہے، انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت اور پابندی کرے، اور اللہ جل جلالۂ کے اخلاق سے تھبہ اختیار کرے جس کو "تحدیلق با خلاق الله" کہا گیا ہے۔اس معنی کے اعتبارے ہر مسلمان اللہ تعالی کا خلیفہ ہے، اور اللہ جا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی خلافت اس معنی میں اختیار کرے۔ چنا نجیہ بیشتر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی خلافت اس معنی میں اختیار کرے۔ چنا نجیہ بیشتر مفسرین کا خیال ہے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی خلافت اس معنی میں اختیار کرے۔ یہا نور ض خلیفہ ہے کہ وہ ای پوری زندگی میں اللہ تعالی کے تم کا پابند ہے اور "ت خلق میں اللہ تعالی کا خلیفہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالی کے تم کا پابند ہے اور "ت خلق باخلاق اللّٰہ" کا مامور ہے۔

خلافت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جوصفت حاکمیت ہا اس کو دنیا ہیں نافذ

کرنے کیلئے کوئی اُس کا نائب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت میں لوگوں پر حکومت

کرے ۔ چنا نچے حضرت داو دعلیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آن کریم میں جوفر مایا گیا ہے

کہ: ''لانیا جعلت کے خلیفہ فی الارض'' یہ اس دوسرے معنی میں ہے۔ جب ہم

یاست کے اصول کے طور پر خلافت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا مقصود یہی دوسرے معنی ہوتے

ہیں ۔ اس دوسرے معنی کے لحاظ سے اسلام میں جوحا کم ہے، اس کے بارے میں بنیادی
اصول ہے ہے کہ بیر حاکم بالذات نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کا خلیفہ ہے اور جب خلیفہ ہے تو

اس کالازی نتیجہ یہ ہے کہ دوا پنی حکومت میں احکام الہیہ کا تا بع ہوگا۔ یہیں سے اسلام کے

تصور سیاست اور دوسرے نظریات کے درمیان ایک واضح حد فاصل قائم ہوجاتی ہے کہ

لاد بی نظاموں میں حکمران اپ آپ کواحکام الہی کا پابند قرار نہیں دیتا الیکن خلیفہ کے لیے
ضروری ہے کہ دوا حکام الہی کا پابند قرار نہیں دیتا الیکن خلیفہ کے لیے
ضروری ہے کہ دوا حکام الہی کا پابند قرار نہیں دیتا الیکن خلیفہ کے لیے

يهال بيه بات قابل ذكر به كدالله تبارك وتعالى كاصل خليفة وحضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم تحقى، آپ ك بعد جو خلفاء راشدين آئ وه آپ ك واسط سے خليفه بنه الله الله الله الله عليه وسلم "كهلوايا، چنانچه الله" ك بجائ "خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم" كهلوايا، چنانچه ايك مرتبه حضرت صديق اكبر كوكى تريا خليفة الله الله عليه و لكنى خليفة ولله الله عليه و سلم" و لكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم" و سلم" و سلم "ك

الله تعالیٰ نے ابن خلدون کو عجیب ذہن عطافر مایا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے مقدمہ میں ہرموضوع پر جو بحثیں کی ہیں، وہ کمال کی بحثیں ہیں، اور مقدمہ ایک ہی جلد میں ہے لیکن زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس پراس میں بحث نہ کی ہو۔ اس موضوع پر بھی ابن خلدون نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ حکومت کی تین قسمیں ہوتی ہیں:

(۱) ملک طبیعی (۲) ملک سیاس (۳) اورخلافت۔

ابن خلدونٌ ملک طبیعی کی تعریف یوں کرتے ہیں:''حسل السک افذع لمبی مقتضی المغسر ص و الشہوۃ " یعنی کسی حاکم کا اپنی غرض اور شہوات وخواہشات کے تقاضوں کے مطابق اپنی حکومت چلانا ، جیسا کہ مطلق العنان بادشا ہوں کا یہی طریقہ تھا۔

دوسری قتم ملک سیای ہے جس کی تعریف وہ یوں کرتے ہیں کہ "حسل الکافۃ علی مقتصی النظر العقلی فی جلب المصالح الدنیویۃ و دفع المصارّ" یعنی "تمام لوگوں کواپئے عقلی نظریات کے مطابق و نیوی مصلحوں کے حصول اور نقصانات سے پچانے پر مجبور کرنا" ۔ سیکولر ڈیموکر کی اس میں واخل ہے، کیونکہ اُس کے پاس کوئی ابدی قدرتو ہے ہیں ، اس لئے عقلی اعتبار ہے جس کو بہتر سمجھا اس کو اختیار کرلیا۔
تیسری قتم خلافت ہے جس کی تعریف ابن خلدون اس طرح کرتے ہیں کہ تیسری قتم خلافت ہے جس کی تعریف ابن خلدون اس طرح کرتے ہیں کہ شخصی النظر الشرعی فی مصالحهم الأخرویة و الدنیویة الراجعة إلیها"

لیعنی لوگوں کوشرعی طرز فکر کے مطابق جلانا جس سے اُن کی آخرت کی مصلحتیں بھی جن کا بتیجہ آخر کار مصلحتیں بھی جن کا بتیجہ آخر کار آخرت ہی کی بہتری ہوتا ہے۔'' یا

اگرد یکھاجائے تو حکومت کی ساری صورتیں ان تین قسموں میں سٹ آئی ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے پیتے نہیں میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں؟ ایک صاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے،انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! دونوں میں فرق ہے۔حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: کیا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا: فرق بیہ کہ خلیفہ وہ ہے کہ جو کچھ لیتا ہے، برحق لیتا ہے، اور أسے برحق جگہ پر،ی رکھتا ہے، اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جولوگوں پرظلم کرتا ہے، اور ایک سے لے کر دوسر کو دیدیتا ہے،اس پر حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ نے ظاہر ہے کہ برحق لینے اور برحق دیدیتا ہے،اس پر حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ نے ظاہر ہے کہ برحق لینے اور برحق دیدیتا ہے،اس پر حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ ان ظاہر ہے کہ برحق قبل کے احکام کا برحق قبلی کے احکام کا برحق قبل کو ایک مخالف کے احکام کا تابع و فر ماں بردار ہو۔اس کا نام خلافت ہے۔

### مقاصدحكومت

آج حکومت کے جومقاصد بیان کیے جارہ ہیں وہ کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اوراُن کے حقوق کا زیادہ سے زیادہ تحفظ کرنا۔لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مروجہ نظریات میں کوئی نظریۂ سیاست یہ ہیں کہتا کہ حکومت کے مقاصد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ عوام کی تربیت کرے، نیکی کوفروغ دے، اور برائی کو یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ عوام کی تربیت کرے، نیکی کوفروغ دے، اور برائی کو روکے۔ یہ بات کمی نظام حکومت یا سیاس نظریہ میں موجود نہیں ہے، اور وجہ اس کی ہہے کہ اچھائی برائی کا تو ان نظریات میں کوئی مستقل تصور ہی نہیں ہے۔ آج کے فیشن ایبل احجھائی برائی کا تو ان نظریات میں کوئی مستقل تصور ہی نہیں ہے۔ آج کے فیشن ایبل فلسفوں میں اچھائی اور برائی تو محض ایک اضافی اصطلاح (relative term)

ل مقدمه ابن خلدون ،الباب الثالث ،الفصل الخامس والعشر ون ص ١٨٩

مع طبقات ابن معدج ١٣٥ ص ٢٨٥ ذكر انتخااف عمر

کونسی بُری ہے اور ضروری نہیں کہ جس چیز کو بھی برا کہا گیا تھا، وہ آج بھی بری بھی جائے،

بلکہ اگر معاشر سے میں اُس کا چلن عام ہوجائے اور لوگ اُسے اچھا بچھنے لگیس تو وہی بری چیز
اچھی ہوجا ئیگی۔ نیز ایک ملک میں اگر کسی چیز کو لوگ اچھا بچھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ
دوسر سے ملک میں بھی اُسے اچھا سمجھا جائے ۔خلاصہ یہ کہ خیر مطلق اور شرمطلق کا کوئی تصور
ہی موجود نہیں ہے، اس لئے حکومت کے مقاصد میں اچھائی یا نیکی کے فروغ اور بدی سے
اجتناب کا کوئی ذکر نہیں آتا۔

اس کے برخلاف اسلام میں چونکہ اچھائی اور برائی کا بچپا تلا معیاریہ موجود ہے کہ جس چیز کواس کا نئات کے خالق نے اچھا قرار دیدیا، وہ اچھی اور جسے اُس نے برا قرار دیدیا وہ بری ہے،اس لئے نظام خلافت میں حکومت کے بنیا دی مقاصد میں سب سے پہلے یہ بات داخل ہے کہ حکومت اچھائی کو پھیلانے اور بُرائی کورو کئے کا فریضہ انجام دے۔ چنانچہ حکومت کے مقاصد کھول کھول کر بیان فرما دیئے گئے ہیں۔قرآن کریم کا ارشادہے:

الذين إن مكناهم في الأرض اقامو الصلوة و آتوو الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الم

'' بیروہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو بینماز قائم کریں ،اورزکوۃ اداکریں اور نیکی کا تھم دیں اور برائی ہے روکیں اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔''

قرآن کریم نے اس طرح واضیح فرمادیا ہے کہ حکومت کے مقاصد محض بینیں کہ خوشی حاصل ہو، جیسے کہ حکومت کے بعض نظریات میں کہا گیا ہے، کیونکہ خوشی تو ایک مبہم چیز ہے، اور مختلف طبیعتوں کے لحاظ ہے مختلف چیزوں میں خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مجرم ذہنیتوں کو جرم کرکے خوشی حاصل ہوتی ہے، لہذا بیا ایک ڈھیلا ڈھالا لفظ ہے جس میں ہر برائی کو چھیایا جاسکتا ہے۔

قر آن کریم نے ایک اچھی حکومت کے جومقاصد بیان فرمائے ہیں ،ان پرغور کیا جائے تو درحقیقت وہی حکومت کے اصل مقصد کو پورا کرتے ہیں۔

#### ا قامت صلوة

ان میں سب سے پہلے اقامت صلوۃ کاذکر فرمایا گیا ہے۔ سیکولر ذہنیت شایداس بات کو سیاست سے بے تعلق قرار دے الیکن حقیقت وہی ہے جوقر آن کریم نے بیان فر مائی ، کیونکہ ا فراد کے اوپر ایک ہیئت حاکمہ کی ضرورت ای لئے تو ہے کہ اگر ہر فرد کو اپنی خوشی حاصل کرنے کیلئے بے مہار چھوڑ دیا جائے تو شدید افراتفری پھیل علتی ہے، لہذا حکومت کی ضرورت اس لئے ہے کہ وہ لوگول کو ایک نظم وضبط کا پابند بنائے ،کیکن ظاہر ہے کہ صرف قانون کے ڈیڈے کے زور پرلوگوں کو کسی نظم وضبط کا یا بندنہیں بنایا جاسکتا۔اس کیلئے اُن کی وبنی تربیت کی ضرورت ہے جس کا سب ہے مؤثر طریقہ سیے کہ اُن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوکرا ہے ہر عمل کی جواب وہی گااحساس پیدا کیا جائے ، کیونکہ یہی وہ احساس ہے جوانسان بررات کی تاریکی اور جنگل کی تنہائی میں بھی پہرہ بٹھا تا ہے۔اس احساس کو ہروقت پیش نظرر کھنے کیلئے نماز کی پابندی نہایت اہم کردارادا کرتی ہے۔ ای لئے اچھے حکمرانوں کے مقاصد میں سب سے پہلے نماز قائم کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ،صحابہ ' کرام کی تربیت میں نماز کوسب سے مقدم رکھا، ہمیشہ نماز کی خود امامت فرمائی ،اوراپنی مبارک زندگی کے سب ہے آخری دن میں جب آپضعف کی وجہ سے خود امامت نہ فرما کتے تھے،اپنے مکان مبارک سے بردہ اُٹھا کر جب حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کی ا مامت میں لوگوں کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس پرمسرت کااظہار فر مایا۔ پھرخلفائے راشدین ،جن کی حکومت ہر لحاظ ہے اسلامی نظام سیاست کا مثالی نمونہ ہے ، انہیں سب سے زیادہ اہتمام نماز کا تھا۔ وہ بھی خود نمازوں کی امامت فرماتے رہے، یہاں تک کہ امیر حکومت کے ساتھ نماز کی امامت اس طرح لازم وملزوم ہوگئی کہ امیر حکومت کا نام بھی امام قرار پایا،اورامامت نماز کواسلامی لٹریچر میں امامت صغریٰ اور حکومت کی سربراہی کوامامت کبری قرار دیا گیا ہے۔خلفائے راشدین نے اپنے ماتخوں کونماز کےخصوصی اہتمام کی نہ صرف تلقین فرمائی، بلکہ اُ ہے اُن کے فرائض منصبی میں سب سے اہم فریضہ قرار دیا۔ امام ما لک رحمته الله عليه نے اپني موطأ ميں مندرجه ويل روايت نقل فر مائي ہے:

عن نافع مولى عبدالله بن عمرأن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتب إلى عُمّاله أن أهم أمركم عندى الصلوة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع. ك

"خضرت عبدالله بن عمر " کے آ زادکردہ غلام حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے اپنے گورزوں کو یہ خط لکھا کہ میرے نزدیک تمہمارے تمام کاموں میں سب سے اہم چیز نماز ہے، لہذا جوکوئی اُس کی حفاظت کرے گا اور اُس کی یابندی کرے گا ، وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا ، اور جوکوئی اُس کی جفاظت کرے گا ، اور جوکوئی مناز کو برباد کرے گا ، اور جوکوئی نماز کو برباد ہونگے۔"

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خط میں اپنے تمام گورنروں کو نماز کے اوقات کی تفصیل کھی کہ نمازیں کن کن اوقات میں پڑھنی چاہئیں۔ یہ کو کی نجی خط نہیں تھا، بلکہ ایک سرکاری فر مان تھا جو پوری قلم و کے تمام گورنروں کو امیر المؤمنین کی حیثیت میں بھیجا گیا تھا۔

ای طرح حدیث کی کتابوں میں مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دور میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کروضو کا مسنون طریقہ اُنہیں سکھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جھی ایسا ہی منقول ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جھی ایسا ہی منقول ہے۔ علی

آ جکل کے جن نظریات کی نگاہیں ماڈے کے اُس پارد کیھنے سے محروم ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ نماز اور وضووغیرہ کا سیاست اور حکومت سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اسلام میں سیاست ہو یا معیشت یا دنیوی زندگی کا کوئی اور معاملہ، اُسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق اور انسانوں

ل موطاامام مالك، وقوت الصلوة ج ٢٠٥٠

ع و تکھیے سنن ابوداود، باب صفة وضوء النبی صلی الله علیه وسلم، حدیث نمبر ۲ ۱ تا ۱۱۱

کی روحانی تربیت سے علیحدہ نہیں رکھا جاسکتا۔ نماز وہ چیز ہے جو ہروفت انسان کے دل میں بیذ مہدداری کا جذبہ بیدا کرتی ہے کہ اُس کا ایک ایک قول وفعل اُس ذات کی نگاہ میں ہے جس کے پاس آخر کاراً ہے لوٹ کر جانا ہے۔ یہی جذبہ ہے جو درحقیقت انسان کو انسان بنا تا اوراُس کے طرز عمل کوظم وضبط کی حدود میں رکھتا ہے۔ چنا نچے فرمایا گیا ہے کہ:

إنّ الصلوة تنهى عن الفحشآء والمنكر، ولذكر الله أكبروالله يعلم ما تصنعون. لـ

''لیقین جانو کہنماز بے حیائی اور برائی ہےروکتی ہے،اوراللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے،اورتم جو کچھ کرتے ہو،أے اللہ خوب جانتا ہے۔" اس آیت کریمہ میں واضح فرمادیا گیا ہے کہ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کی یا دولاتی ہے، اور نماز کی پابندی کرنے والا اس احساس سے سرشار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے ہر کام ہے باخبر ہے،اس لئے نماز اُسے برے کا موں ہے روکتی ہے۔اب جولوگ ان باتوں کواصولی طور پر ہی ماننے کے قائل نہیں ہیں، وہ بعض او قات بیمثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلال شخص نماز کا پابند تھا،مگر فلاں فلاں غلط کام کرتا تھا۔اول تو اس قتم کی مثالیں پیش کرنے میں عموماً مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، دوسرے نمازیوں اور بے نمازیوں کا مقابلہ ا کا دکا مثالوں کی بنیاد پرنہیں، اکثریت کی بنیاد ہر کرنا جائے ، اور بیرا یک حقیقت ہے کہ اب بھی جب بے نمازیوں کے مقابلے میں نمازیوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا تو یقیناً نمازیوں میں انصاف، دیانت وامانت اور سچائی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نظر آئیگی اور بیاُس وفت ہے جب لوگوں اور بالخضوص نمازیوں کی دینی تربیت کا کوئی جامع انتظام نہیں ہے، جبکہ حکومت کی سطح پرشریعت کا نفاذ ہوتو ا قامت صلوۃ ہی کا ایک تقاضا پیہے کہ عوام کی دینی اور اخلاقی تربیت کاانتظام کیاجائے۔ ہجرحال!ان وجوہ ہے قرآن کریم نے حکومت کے بنیادی مقاصد میں سب ہے پہلے اقامت صلوۃ کا ذکر فرمایا ہے،

زکوۃ کی ادا لیگی

اسلامی حکومت کا دوسرااہم مقصد قرآن کریم نے زکوۃ کی ادائیگی کوقرار دیا ہے، جس
ہے یہ بات واضح فرمادی گئی ہے کہ حکومت کا مقصد حکر انوں یا امیر ول کے سی خاص طبقے کو
تسکین دینا نہیں ہے، بلکہ اُس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کی تقمیل کرتے ہو ہے
غریب عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف انسان کی بدعملیوں
اور بدعنوانیوں کا ایک بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے۔ زکوۃ اس محبت کو قابو میں رکھنے اور
خود غرضی کے بجائے ایٹار کے جذبات پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تیسر نے مازاگر
انسان کے ذاتی طرزمل میں اخلاص اور روحانیت پیدا کرتے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تیسر کے مالیاتی
طرزمل میں للہیت اور روحانیت پیدا کرتی ہے۔

امر بالمعروف اورنهى عن المنكر

اسلامی حکومت کا تیسرابرا مقصدامر بالمعروف یعنی نیکی کاحکم دینااور نہی عن المنکر یعنی بُرائی ہے روکنا ہے۔ یوں تواسے کسی درجے میں ہرمسلمان کا فریضہ قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكروتؤمنون بالله. ك

''تم وہ بہترین امت ہو جھےلوگوں کیلئے پیدا کیا گیا ہے،تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی ہے روکتے ہو،اوراللہ پرایمان رکھتے ہو۔'' لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حدیث میں مختلف درجات بیان فرمائے گئے

ہیں۔چنانچدارشاوہ:

من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، و ذلك أضعف الإيمان. ال

یعنی بتم میں ہے جو کوئی برائی دیکھے تو اُسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، پھراگرائس کی استطاعت نہ ہوتو اپنی زبان سے (بدل دے) اور اگر اُس کی بھی استطاعت نہ ہوتو اپنے دل سے (اُسے براسمجھے)

ان درجات میں فقہاء کرام نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ زبان سے برائی کو بدلنے ک کوشش تو ہرمسلمان کیلئے ہے بشرطیکہ اس کے نتیج میں کوئی نا قابل برداشت تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے تجاج بن یوسف سے ایک ایسی بات شنی جے میں نے بُر اسمجھا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں زبان سے اس کی تر دید کروں، لیکن پھر مجھے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادیا دا آیا کہ بن لاینبغی للمؤمن ان یُدلّ نفسه "مجھے حضورا قدس کی نہ ہو چھا کہ این نفسه "کیے ذبیل کرے۔ ' ایسی خیال کہ اسکو نو چھا کہ این نفسه کیے ذبیل کرے۔ ) میں نے یو چھا کہ این نفس کو کیے ذبیل کرے۔ کا یہ نفس کو کیے ذبیل کرے۔ آیا کہ نیال کرے۔ آیا کہ این کیال کرے۔ آیال کرے۔ آیال کرے۔ آیال کرے۔ آیال کرے۔ آیال کی نے در مایا کہ:

"یتعوض من البلاء مالا یُطیق"

د' یعنی کسی ایسی بلاکا سامنا کرے جس گی وہ طاقت ندر کھتا ہو۔'' البتہ دل میں برا جھنا ہرا یک کیلئے ہے،اور یہاں بعض علماء نے بینکتہ بھی بیان فرمایا ہے

کہ دل سے برا بیجھنے کو بھی حدیث میں 'فلیغیر ہ'' کے تحت ہی ذکر فرمایا ہے جس کا مطلب
بیہ ہے کہ وہ دل ہے ہی اُسے بدل دے،اور اس میں بیا شارہ ہے کہ اُس برائی کو دل سے اتنا

ا رواه سلم عن الى سعيد الخدرى رضى الله عنه، كتاب الايمان، باب بيان كون أنهى عن المنكر من الايمان حديث ١٨٨ ع رواه المبرز اروالطبر انى فى الكبيرولاً وسط كما فى مجمع الزوائد، فيمن خاف فأ تكر بقلبه ج عص ٥٣٩، حديث ١٢١٦٩

بُراسمجھے کہ وہ اُس کے دل میں ایسی کڑھن اور بے چینی پیدا کردے کہ جواُسے زبان ہے اُس برائی کے اظہاراوراُس کے خلاف جدوجہد پرآ مادہ کرد ہے، یہاں تک کہ وہ برائی ختم ہوجائے۔ البتہ جہاں تک کسی برائی کو ہاتھ سے روکنے کا تعلق ہے، اُس کے مخاطب اصحاب اقتدار ہیں، چنانچے فتاوی عالگیر ہے میں مذکور ہے کہ:

> "ويقال: الأمر بالمعروف باليد على الا مراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب لعوام الناس، وهو اختيار الزندويستى. كذا في الظهيرية "ك

جس سے مرادوہ تمام لوگ ہیں جنہیں کئی جگہ کی بھی قتم کا اقتدار حاصل ہو، مثلاً جو شخص سربراہ خاندان ہے، اُس کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاندان پرافتدار حاصل ہے، اُس کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاندان میں جو برائی دیکھے، اُسے اپنے اقتدار سے رو کے، جے کئی ادار سے پرافتدار حاصل ہے، وہ اپنے ادار سے میں ہونے والی بدعنوانیوں کو جا کمانہ انداز سے رو کے، ادراس میں سب سے اعلیٰ کردار سربراہ حکومت کا ہے جس کو کلی اختیار بھی حاصل ہے، اس لئے اُس کا کام وعظ وقعیحت کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اِسکا فرض ہے کہ وہ اپنی حکومت کے تمام وسائل استعال کرکے اُس برائی کو طافت اور نگر انی گے ذریعے زبردی رو کے۔

چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعلیٰ ترین درجہ یعنی تغییر بالید کی مکلف حکومت ہے، اس لئے اس آیت کریمہ میں اُسے اسلامی حکومت کے بنیادی مقاصد میں ذکر فرمایا گیا ہے اور ان دوا صطلاحوں کے ذریعے حکومت کی قانون سازی اور انتظامی احکام کوایک واضح بنیادم ہیا فرمادی گئی ہے۔

جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ، سیکولرڈ یموکریسی کے پاس معروف ومنکر، یا اچھائی اور برائی کا کوئی نیا ٹلا ابدی معیار موجود نہیں ہے۔ زندگی کی اقد ار میں کوئی قدرالی نہیں ہے جے اہدی حرمت حاصل ہو، بلکہ ہرزمانے کے لوگ اپنی اکثریت کی بنیاد پرجس چیز کواچھا قرار دیدیں، وہ اچھی اور جے بُر اقر اردیدیں، وہ بُری ہے، اس لئے اُن کے مقاصد حکومت میں اچھائی اور بُر ائی کا کوئی لگا بندھا تصور موجو زہیں ۔ بعض جن اقد ارکوانہوں نے مسلم قرار دیا بھی ہے، مثلاً عدم تشدد، انسان کا احترام، مساوات مردوزن وغیرہ، وہ بھی ایسی ڈھیلی دیا بھی ہے، مثلاً عدم تشدد، انسان کا احترام، مساوات مردوزن وغیرہ، وہ بھی ایسی ڈھیلی ڈھالی اصطلاحات ہیں جن کی آج تک کوئی جامع وہ انع تعریف نہیں کی جاسکی ۔ چنا نچیا اُن کی تعبیروتشریح آئے دن بدلتی رہتی ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم جس چیز کو معروف یا گھی نے منکر قرار دیتا ہے، اُس کے دو جھے ہیں۔ ایک معروف ومشر کا وہ حصہ ہے جے وہی الٰہی نے مشعین فرما دیا ، چاہوں ہو اُن کی اس حیث متعین فرما دیا ہیں ، اور زمانے کے تغیر ہے اُن کی اس حیثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ معروف اور مشکر کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کو وہی الٰہی نے خود متعین فرمانے کے بجائے مسلمانوں کے اجتماعی خیر پرچھوڑا ہے، چنا نچیفر مایا گیا ہے کہ:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ومارآه المسلمون قبيحا فهو عندالله قبيح . ك

لعنی:''جس بات کوسب مسلمان اچھاسمجھیں، وہ اچھی ہے،اور جس کوئر اسمجھیں،وہ بُری ہے۔''

اس مقولے کے بارے میں اگر چہ محدثین نے فرمایا ہے کہ در حقیقت سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه کا ارشاد ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے العلل المتناہیہ میں اس کا جوطریق مرفوع نقل کیا ہے، اس کی سند میں ایک واضع حدیث موجود ہے، کین ساتھ ہی فقہاء اور اصولیین نے اس کومرفوع کے طور پرشایداس کئے ذکر فرمایا ہے

ا رواه احمد وغيره عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه موقو فا برقم ٣٦٠٠، وقال محمد في باب قيام شهر رمضان من موطأه : ردى عن النبي صلى الله عليه وسلم

کے صحابی اگر کوئی الی بات کے جو غیر مدرک بالقیاس ہو، یعنی اُس کے بارے میں بی تصور
کرنامشکل ہو کہ وہ اُس نے صرف اپنی رائے کی بنیاد پر کہدی ہوگی تو اُسے بھی مرفوع کے
حکم میں سمجھا جاتا ہے، یعنی بی تصور کیا جاتا ہے کہ بیہ بات صحابی نے حضور رسول کریم صلّی اللہ
علیہ وسلّم سے من کرہی کہی ہوگی۔ اس بنا پراس مقولے کو تمام فقہا کرام نے ایک مسلم اصول
کے طور پر قبول فر مایا ہے۔ لیکن اس بات پر بھی سب متفق ہیں کہ اس سے مرادوہ امور ہیں جو
قرآن وسنت میں منصوص نہ ہوں، یعنی اُن کے بارے میں قرآن وسنت نے کوئی صریح کیا
دوٹوک حکم نہ دیا ہو، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ جس چیز کوقر آن وسنت نے براقر اردید یا
ہو، اُسے تمام مسلمان مل کر بھی اچھا قر ارزمیں دے سکتے۔ اس طرح جس چیز کوقر آن وسنت

اس سے بیات واضح ہوگئی کہ اسلام نے خیروشری دوواضح قسمیں کردی ہیں۔ایک خیر مطلق (Absolute evil) ہے۔ جس کی مطلق (Absolute virtue) ہے۔ جس کی حیثیت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو عتی، اور بیوہ چیزیں ہیں جنہیں قرآن وسنت نے خیر یا شرقرار دیدیا ہے۔ وہ ہمیشہ قرآن وسنت کی ہدایت کے مطابق خیر یا شرر ہیں گی، اور انسانوں کی کوئی سوچ یا قانون سازی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر عتی۔ مثلاً نمازی فرضیت، شراب، خزیر اور سود کی حرمت وغیرہ اور خیروشرکی دوسری قسم وہ ہے جے اسلام نے امت اسلامیہ کے اجتماعی شمیر پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس دائر سے میں اپنے لئے خیروشر کا تعین باہمی مشورے کے ذریعے کر عتے ہیں۔ بیوہ امور ہیں جن کوشر بیت نے مباحات کے دائر سے میں رکھا ہے، اور انہیں حرام، مگروہ یا فرض وسنت قر ار نہیں دیا۔ مثلاً آباد کاری کے انداز، میں رکھا ہے، اور انہیں حرام، مگروہ یا فرض وسنت قر ار نہیں دیا۔ مثلاً آباد کاری کے انداز، آب یاشی کے طریقے ،ٹر یفک کے قواعد، جنگی ساز وسامان کی مختلف قسمیں۔ بیالی چیزیں ہیں جن کے تعین میں زمانے کے بدلتے ہوے حالات، مختلف علاقوں کی ضروریات اور میں جن میں وہ احکام بھی داخل ہوجاتے ہیں جنہیں شریعت نے مئر ف اور رسم ورواج کو احکام اس میں وہ احکام بھی داخل ہوجاتے ہیں جنہیں شریعت نے مئر ف اور رسم ورواج کو احکام اس میں وہ احکام بھی داخل ہوجاتے ہیں جنہیں شریعت نے مئر ف اور رسم ورواج کو احکام اس میں وہ احکام بھی داخل ہوجاتے ہیں جنہیں شریعت نے مئر ف اور رسم ورواج کو احکام اس میں وہ احکام بھی داخل ہوجاتے ہیں جنہیں شریعت نے مئر ف اور رسم ورواج کو احکام

کے تعین میں معتبر قرار دیا ہے۔ اس طرح اسلام نے سیکولرڈیموکر یہ کی طرح ہر معاملے کو تبدیلئی حالات کی خراد پر گھسنے کے بجائے ہر بات کو اُس کے اپنے مقام پر رکھا ہے۔ انسانی عقل کی حدود کو پیش نظر رکھتے ہوئے اُسے بچھالی اقدار کا پابند بنادیا ہے جن کے بارے میں تنہا اُس پر بھروسہ کیا جا تا تو وہ ٹھوکریں کھا سکتی تھی ، اور دوسری طرف جو با تیں انسانی عقل اور تجربے کی گرفت میں آ سکتی تھیں ، اُن میں اُسے مقید رکھنے کے بجائے ایک وسیع دائر ہ دیدیا ہے جس میں وہ اپنے حالات کے مطابق با ہمی مشاورت سے اپنے لئے کوئی راہ ممل طے کرسکتی ہے۔

## عدل وانصاف كاقيام

اسلامی حکومت کا پانچوال مقصد جوقر آن کریم نے بیان فرمایا ہے، وہ عدل وانصاف کا قیام ہے۔ چنانچ حضرت داو دعلیہ السلام سے خطاب کرتے ہوے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یلداو د إنّا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین

النّاس بالحقّ والاتتبع الهوى فيُضِلَّك عن سبيل الله لـ

"اے داود! ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اس کئے تم لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرو، اور خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے رائے سے بھٹکا دیگی۔"

یباں حضرت داود علیہ السلام کوخلیفہ ہونے کے حوالے سے حق کا فیصلہ کرنے کا جو تھم دیا گیا ہے، اُس سے واضح فرما دیا گیا ہے کہ خلافت کے بنیادی مقاصد اور اُس کے فرائض منصبی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ حق وانصاف کا معاملہ کرے۔ اس حق وانصاف کا معاملہ کرنے میں عدالتی انصاف بھی داخل ہے، اور انتظامی احکام کاحق وانصاف کی تشریح بینی ہونا بھی داخل ہے۔ یہاں پھراس بات کا اعادہ ضروری ہے کہ عدل وانصاف کی تشریح

بھی یوں تو ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق کرسکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں انصاف وہی ہے جے اللہ اور اُس کے رسول صلّی اللہ علیہ وسلّم انصاف قرار دیں، اور انصاف کی جو تشریح اللہ اور اُس کے رسول کے احکام کے خلاف ہو، وہ انصاف نہیں، خواہش کی پیروی ہے جس کواس آیت میں حق کا فیصلہ کرنے کی ضد کے طور پرذکر فر مایا گیا ہے، اور متنبہ فر مایا گیا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیگی ۔ لہٰذاا گرکوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوے احکام کے خلاف کمیا جائے تو وہ انصاف نہیں بظلم ہے، چنانچے ارشاد فر مایا گیا ہے کہ:

"ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظّالمون" له اور جولوگ ان احكام كمطابق فيصله نه كرين جوالله نے نازل كئے بين، تووى لوگ ظالم بين ."

اى طرح أيك طرف توحضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم عارشا دفر ما يا كيا: "وإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنّ اللّهَ يُحِبّ المُقْسِطِيْن." ع

"اوراگرتم ان کے درمیان فیصلہ کروتو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بیشک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ "

اوردوسرى طرف آ گارشادفر ماديا گيا ہےكه:

"فاحكم بينهم بماأنزل الله والاتتبع أهوائهم" كالهذاأن كدرميان أس حكم كمطابق فيصله كروجوالله ني

ہدا آن سے در سیان آگ سے مطابق میصلہ کرو ہو اللہ کے نازل کیا ہے،اوران لوگوں کی خواہش کے پیچھے مت چلو۔''

خلاصہ بیہ ہے کہ یوں تو ہرنظام حکومت زبان سے انصاف قائم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے،

ا مورة المائدة: ٢٥

ב בנולולנויד

س مورة الماكدة: MA

اور جوطریقه اُس نے اختیار کرلیا ہے، اُسی کوحق وانصاف جمھتا ہے، لیکن حقیقی انصاف وہ ہے جے اللہ تعالی اور اُس کے رسول صلّی اللہ علیہ وسلّم نے انصاف قرار دیا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال میہ ہے کہ سیکولرڈ بموکر لیسی بھی دعویٰ بیر تی ہے کہ وہ انصاف قائم کرنا جاہتی ہے، بلکہ اُس کا بیدو کو کی بڑے زوروشور ہے بیش کیا جاتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، لیک معلی صورت حال میہ ہے کہ بہت ہے سیکولر جمہوری معاشروں میں سر براہ حکومت کومتعدد قوانمین ہے مشتیٰ قرار دیا گیا ہے، اور اُن کے دسا تیر میں بید فعہ موجود ہے کہ سر براہ حکومت کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلا یا جا سکتا۔ سوال میہ ہے کہ بیہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن اس کی تا سُد میں بڑے بڑے دلائل بیش کئے گئے ہیں، اور اس بات کوخلاف انصاف نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری طرف بیہ بات اسلام کے تصور عدل کے سراسر خلاف ہے۔ حضور نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ارشاوفر مایا:

"إنما أهلك الذين قبلكم أنّهم كانو اإذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدد. وأيم الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. " لم

''جولوگ تم سے پہلے گذرے ہیں، انہیں ای چیز نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آ دمی چوری کرتا تو وہ اُسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اُس پر سزا جاری کردیتے، اور اللّٰہ کی متم اگر محمد (صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم) کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر بیگی تو میں اُس کا ہاتھ بھی ضرور کا ٹوں گا۔''

چنانچہ اسلامی حکومت کی تاریخ میں ایسی بہت ہی تا بناک مثالیں موجود ہیں کہ سربراہ حکومت پر نہ صرف مقدمہ جلایا گیا، بلکہ قاضی نے اُس کے خلاف فیصلہ دیا۔ حضرت علی رضی

ا بخاری (قبیل کتاب المناقب، حدیث ۳۴۷۵) وسلم (کتاب الحدود، حدیث ۴۳۷۸)۔ جامع الأصول حدیث نمبر ۱۸۷۹

اللہ تعالی عنہ کا بیہ واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ امیر المؤمنین تھے، اُس وقت قاضی شرحؓ نے ایک بہودی کے مقابلے میں اُن کے خلاف فیصلہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زرہ گم ہوگئ تھی۔ آپ نے ایک بہودی کے پاس دیمھی جوائے بیچنے کی کوشش کررہا تھا۔ لیکن بہودی نے کہا کہ بیتو میری زرہ ہے، اور میرے قبضے میں ہے۔ چنا نچہ معاملہ قاضی شرح کر حمتہ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی شرح کے خضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گواہ مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گواہ مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے طور پراپنے بیٹے کو پیش کیا۔ اور دوسرے گواہ کے طور پراپنے بیٹے کو پیش کیا۔ اور دوسرے گواہ کے حقر میں قبول نہیں ہے۔ چنا نچہ بہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ا

یہ معاملہ خلافت راشدہ میں تو تھا ہی ،خلافت راشدہ کے بعد بھی قاضی ل کے حالات میں اس قسم کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔قاضی خیر بن نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خلیفئہ وقت عبد الملک بن مروان نے اپنے بچپازاد بھائی کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ،اور جب قاضی صاحب کے سامنے بیشی ہوئی تو خلیفہ نے قاضی کے ساتھ اُن کے فرش پر بیٹھنا جا با ایکن قاضی خیر بن نعیم نے اُنہیں اُٹھادیا ، اور فر مایا کہ اپنے بچپازاد بھائی کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ ی

نیز خلیفہ ابوجعفر منصور کے خلاف اُن کی بیوی نے قاضی غوث بن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقدمہ دائر کیا ،اورا پی طرف سے مقدمہ دائر کرنے کیلئے ایک وکیل پیش کیا۔ قاضی غوث بن سلیمان ؓ نے خلیفہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کے وکیل کے ساتھ فرش پر بیٹھیں۔ پھر معاملات کا جائز ہ لینے کے بعد خلیفہ کے خلاف فیصلہ دیا۔ ﷺ

ای طرح آ جکل بیشتر جمهوری ملکول میں سربراه ریاست (صدریابادشاه) کوبیاختیار دیا

ل اخبار القصاة لوكيع ، في اخبار القاضي شريح ص ٢١ ٣

ع كتاب الولاة والقصاة للكندى ص ٢٠ ٣٥٦

س كتاب الولاة والقصناة للكندى ص ٢٥٥

گیا ہے کہ وہ جس مجرم کی حاہے، سزا معاف کردے، یا اُس کی سزامیں تخفیف کردے۔ دستوری طور پر وہ اس کی کوئی وجہ بتانے کا بھی عموماً پابندنہیں ہوتا۔ چنانچہ اس اختیار کے استعمال سے بڑے بڑے قاتلوں کی سزائیں معاف کی گئی ہیں ،اور بیعجیب منظر سامنے آیا ہے کہ جس مجرم کا جرم ثابت تھا ،اورعدالت کی طرف ہے أے ایک طویل کارروائی کے بعد تمام متعلقہ شہادتوں کی بنیاد پرخوب چھان پھٹک کرسز اسُنائی گئی تھی ،اوراُس کے مقدمے پر نجلی عدالت ہے لے کرعدالت عظمیٰ تک کی سال کاعرصہ لگا،اور لاکھوں رویے خرج ہوہ، اور نیجے ہے اوپر تک تمام عدالتیں اُس کی سزایا بی پر شفق رہیں، کیکن صدرمملکت نے اس ساری کارروائی کونظرا نداز کر کے محض اپناصوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اُس کی سزا معاف کردی۔ یہ بات عدل وانصاف کے کس حد تک مطابق ہے؟ اس کا ندازہ کیا جاسکتا ے۔ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کا جوارشا داو پرنقل کیا گیا ہے ، وہ ایک ایسے موقع پرارشا د فر مایا تھا جب ایک قبیلے کی ایک باا ترعورت کو چوری کی سز اہو ئی تھی ،اوراُس کے قبیلے والوں نے حضور اقدیں صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے محبوب صحابی حضرت اُسامہ بن زیدٌ کے ذریعے بیہ سفارش کروائی تھی کہ اس عورت کی سزا معاف کردی جائے ،لیکن آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اس بات پرشدید ناراضی کا ظہار فرمایا ، اور فرمایا کدا گراس کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تومیں اُس کا ہاتھ کا ٹ دیتا۔

اس کے علاوہ موجودہ سیکولرڈ یموکر یسی کا دعویٰ کرنے والے اکثر ممالک میں شخصی قوانمین کے معاطے میں بھی تمام باشندوں کو بلا لحاظ ند جب ایک بھی قانون کا پابند بنادیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ذکاح وطلاق اور میراث ووصیت کے معاملات میں بہت ہے باشندے اپنے ند جب کے خلاف ممل کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں، یعنی ایک طرف تو سیکولرزم کا وعویٰ بیہ ہے کہ اُس کے تحت ہر ند جب والے کو اپنے ند جب پڑمل کرنے کیلئے آزادی حاصل ہے، لیکن عمل میر ہے کہ وکئی ند جب والا نکاح وطلاق اور وراثت ووصیت کے معاطے میں اپنے ند جب پڑمل نہیں کرسکتا۔ چنانچے مغربی ممالک میں مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان ند جب پڑمل نہیں کرسکتا۔ چنانچے مغربی ممالک میں مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان

معاملات میں بھی ملکی قانون پڑمل کریں، چاہے وہ ان کے دین کے خلاف ہوں، جوسر کے ناانصافی ہے۔ دوسری طرف اسلامی حکومت ہر مذہب والے کوید آزادی دیتی ہے کہ وہ ان معاملات میں اپنے مذہب پڑمل کرے۔ چنانچے فر مایا گیا ہے کہ:

اتر کو هم و ما یدینون اِ اُن کواین ند جب یکل کرنے دو۔

اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلم باشندے ملک کے عام قوانین کی حد تک تو ملکی قوانین کے عام قوانین کی حد تک تو ملکی قوانین کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نکاح وطلاق اور وراثت کا تعلق چونکہ انسان کے عقیدے اور مذہب سے ہوتا ہے، اس لئے اس میں انہیں اپنے مذہب پڑمل کرنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔

خلافت ایک مسئولیت ہے، حق نہیں

قرآن وسنت کی تعلیمات میہ ہیں کہ حکومت ایک مسئولیت ہے، کوئی ایباحق نہیں ہے جے حاصل کرنے کیلئے نسان جدوجہد کرے۔ چنانچہ رسول کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ارشاد فرمایا:

الإمام راع ومسئول عن رعيته. ٢

چنانچیدامام (سربراہ حکومت) نگراں ہے،اور جن کی نگرانی اُس کے سپرد ہے، اُن کے بارے میں اُس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔

ال تصور کالازی نتیجہ بیہ ہے کہ اے ایک ایسی مسئولیت اور ذمہ داری سمجھا جائے جس سے حتی الا مکان نیچ کرر بہنا بہتر ہے ،الا بید کہ سی ضرورت کی وجہ سے انسان پر آ پڑے تو اُسے ایک امانت اور ذمہ داری سمجھ کر نبھائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابوذرغفاری رضی

لے التر میروالتحبیر فصل فی شرائط الراوی ،مسئلة تخصیص السنّة بالسنّة ،ج۲ص ۳۱۰ ۲ صحیح بخاری ، کتاب الجمعه حدیث ۸۹۳

الله تعالی عنه نے حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے خواہش ظاہر کی که اُنہیں کسی جگه کی حکومت سونی دی جائے۔اس برآپ نے ارشاد فرمایا:

یا أباذر اِنک ضعیف، وإنها أمانة، ویومَ القیامة خِزْی و ندامة، إلا من أخذها بحقها وأدّی الذی علیه فیها. له "اے ابوذرائم كمزور بو، اور بير (حکومت) ایک امانت ہے، اور قیامت کے دن رسوائی اور پشمانی، الاید که کوئی شخص برحق طریقے میامت ہے، اور اس پر اس کے جوحقوق عائد ہوتے ہیں، انہیں تھیک ٹھیک ادا کرے۔"

اورابوداؤ دکی روایت میں ہے کہ آپ نے ارشادفر مایا:

"یا أباذر! إنی أراک ضعیفا، و إنی إحبّ لک ما أحبّ لنفسی، لاتأمرن علی اثنین، و لاتو لین مال یتیم. علی اثنین، و لاتو لین مال یتیم. علی "ایاوزر! مین تمهین کمزورو کھتا ہوں، اور مین تمهارے لئے وہی پند کرتا ہوں جو اپنے لئے پند کرتا ہوں۔ تم بھی دو آ دمیوں پر بھی امیر ند بنتا، اور ند کی پنتیم کے مال کی ذمہ داری قبول کرنا۔"

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضورا قدیں علیہ نے ارشاد فر مایا:

إنّكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. ع

''یقیناً تم لوگ امیر بننے کی حرص کرو گے ، حالانکہ وہ قیامت کے دن پشیمانی کا باعث ہوگی ، کیونکہ وہ دودھ پلانے والی تو بہت اچھی ہے ،

کیکن دودھ چھڑانے والی بہت بُری۔''

ل رواهسلم، باب كرابة الإمامة بغير ضرورة ،حديث ١٨٣٧

ع جامع الأصول ، حديث ٢٠٣٦ جهم ٢٥

س جامع الأصول بحواله بخارى (كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإ مارة ، صديث ١٩٨٨) ونسائى (كتاب البيعة ، باب ما يكره من الحرص على الإ مارة ، صديث ٢١٦)

مطلب بیہ ہے کہ جب کسی کوا مارت یا حکومت حاصل ہوتی ہے تو شروع میں بہت اچھی لگتی ہے، کیکن جب اُس کا محاسبہ ہوتا ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ، تو اُس وقت پہتہ چلتا ہے کہ ریکتنی مشکل ذمہ داری تھی۔

ای لئے حضورا قدس صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرفر مایا:

أفلحت يا قُديم! إن مُتّ ولم تكن أميراً ولا كاتباً ولا عريفاً. لا "المحت يا قُديم! الرحم الله عالت مين موت آئ كه نه تم بهي المير بن مون الكرم المير بن مون المرب المورن كي كاتب اورن كي قوم كنما كند، توتم كامياب موسكة ."

آج کی دنیا میں حکمرانی کوایک حق اورایک مفاد سمجھا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی حاکم بنگیا تو اسے خوش نصیب سمجھا جاتا ہے، اوراگر کسی کو بید منصب نیل سکا تو وہ محروم رہکیا۔ لیکن قرآن وسنت پہلے ہی قدم پرانسان کو متنبہ کرتے ہیں کہ اے گوئی مفادنہ سمجھا جائے۔ یہ پھولوں کی تسخ نہیں، کا نٹوں کا بستر ہے۔ اس لئے خلفاء راشدین اس ذمہ داری ہے لرزتے رہتے تھے۔ حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقولہ شہور ہے کہ:

لومات جمل ضياعاً على شطّ الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. ع

''اگر در میائے فرات کے کنارے کوئی اونٹ بھی ضائع ہوکر مرگیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے اُس کے بارے میں سوال کر رگا۔'' نیز شہادت سے ذرا پہلے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے لوگوں نے ان کی تعریف کی تو آیے نے فر مایا کہ:

ا جامع الأصول بحواله ابوداود (كتاب الخراج ، باب في العرافة ، حديث ٢٩٣٣) وأحمد (مندأُحمّه ، مندالشامتين ، حديث المقداو بن معدى كرب رضى الله عنه ، حديث ١٤٢٠٥)

ع طبقات ابن سعد ، ذكر استخلاف عمر ج٣٣ ص٢٨٣

"و ددت أن ذلك كفاف لاعلى و لالى" للمرى دو دوت أن ذلك كفاف لاعلى و لالى " لا مرى دوائل توبيه كم ميل (ال حكومت كى ذمه دارى سے ) برابر سرابر چھوٹ جاؤل، كه نه مجھ سے كوئى اللہ من اور نه مجھے كوئى ثواب ملے "

بلکہ تاریخ طبری میں مذکورہے کہ اس موقع پرایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چو یز پیش کی کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کوخلیفہ بنا جا کیں ، تو اس پر انہوں نے ناراضی کا اظہار فر مایا ، اور پہلے تو یہ کہا کہ میں ایسے شخص کو کیسے امیر بنا دوں جواپنی بیوی کوٹھیک طریقے سے طلاق بھی نہ دے سکا۔ سے پھر فر مایا:

"بحسب آل عمر ان يُحاسب منهم رجل واحد ويُسال عن أمة محمد. لقد جهدت نفسي و حرمت أهلي. وإن نجوت كفافا لاوزرو لااجر، إني لسعيد" على يعن: "عمر كفافا لاوزرو لااجر، إني لسعيد" على يعن: "عمر كفاندان كے لئے اتنائى كافى ہے كدأن ميں سے صرف ايك ہى شخص سے حماب ليا جائے، اور امت محمد كے بارے ميں بازيرس كى جائے ميں اپنے آپ كواس مشقت ميں بارے ميں بازيرس كى جائے ميں اپنے آپ كواس مشقت ميں دال چكاموں، اور ميں نے اس كوا پئے گھر والوں كيلئے حرام كرديا ہونہ والدرا كرميں اس طرح برابر سرابر چھوٹ جاؤں كہنہ گناہ ہونہ تواب تواب تو ميں اپنے آپ كوخوش قسمت مجھوں گا۔"

ل صحيح البخاري، باب قصة البيعة والإنفاق على عثان بن عفان ،حديث • • ٣٧

ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے ایک مرتبدا پنی بیوی کو چی کی حالت میں طلاق دیدی تھی۔

س. تاریخ طبری جسم ۵۸۰

### تيراباب:

## حکومت سازی کےاصول

مٰدکورہ بالانصورات اورمقاصد کے تحت جوحکومت بنائی جائیگی ، اُس کو قائم کرنے کیلئے بھی اسلام نے کچھ بنیا دی اصول عطافر مائے ہیں جوذیل میں بیان کرنے مقصود ہیں:

# ا حکمرانی کی طلب نا جائز ہے

چونکہ حکمرانی ایک مسئولیت ہے، حق نہیں ہے، اس لئے اس سے پیاصول نکاتا ہے کہ اس کا طلب کرنا جا مُزنہیں۔ بیایی چیز ہی نہیں ہے جے حاصل کرنے کے لیے انسان بڑھ چڑھ کرجدوجہد کرے کہ میں کسی طرح حاکم بن جاؤں۔ چنانچے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضى الله تعالىٰ عندے ارشا دفر مايا:

> "لاتسأل الإمارة فإنَّك إن أوتيتهاعن مسألةٍ وُكِلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها" لِـ

"امير بننے كى طلب نەكرو، كيونكه اگرتمهيں تمہارى طلب يرامارت دى گئی،توشہیںاُسی کےحوالے کردیا جائے گا (لیعنی شہیں اُس کی ذمہ دار ماں خود بھکتنی ہونگی ) اور اگر تمہیں بیامارت طلب کے بغیر دی گئی تو (الله تعالیٰ کی طرف ہے) تہماری مدد کی جائیگی۔"

اسی قشم کی بات حضور اقدس صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے قاضی کے عہدے کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے جس سے مذکورہ بالا حدیث کی مزید تشریح ہوتی ہے۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ آپ نے ارشا دفر مایا: "من ابتغی القضاء و سأل فیه شفعاء و کل إلی نفسه، و من أكره علیه أنزل الله علیه مَلَكاً یُسدّده. " له ومن أكره علیه أنزل الله علیه مَلَكاً یُسدّده. " له "جو شخص قاضی بننے کی طلب كرے، اوراس كام كیئے سفارش كرنے والوں كو تلاش كرے، أے خودا بے خوالے كرديا جاتا ہے، اور جس كرى كواس منصب پرمجوركيا جائے، اللہ تعالی أس پرایک فرشته نازل فرماد ہے ہیں جواسے سید ھے راستے پررکھتا ہے۔ "

اس ہے معلوم ہوا کہ خود اپنے حوالے کردئے جانے کا کیا مطلب ہے۔ بینی اگر کوئی شخص بیعہدے خود کوشش کر کے حاصل کرے ، اوراس کے لئے لوگوں کوسفارشی بنائے تو اس سے گویا کہا جاتا ہے کہتم جانو اور تمہاری حکومت جانے ، ہماری طرف ہے کوئی مد ذہبیں ہوگی۔ جس شخص کا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کا منہیں ہوسکتا ، اُس کسلئے یہ تنی سنگین وعید ہے! اعاد نااللہ من ذلک.

اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میرے قبیلے کے دوآ دمیوں نے حضور اقدس صلّی الله غلیہ وسلّم سے عرض کیا کہ اُنہیں حکومت کا کوئی منصب عطا کر دیا جائے۔اس پر آپ نے فرمایا کہ:

> "إِنَّا لا نُولِي هذامن سأله و لامن حرص عليه" ك " مم كسى ايس شخص كويد منصب نهين دية جواس كى طلب مين رہے، يا أس كى حص كرے۔"

یا حادیث پوری صراحت کے ساتھ بیواضح کررہی ہیں کہ امارت کوخود طلب کرنا نا جائز ہے، اور جواس کا طالب ہو، وہ در حقیقت اس منصب کا اہل ہی نہیں ہے۔ نیز ایک حدیث

ا ترندی، کتاب الأحکام، حدیث ۱۳۲۳، ابوداود، کتاب الأقضیة ، حدیث ۳۵۷۸، منداحم ۱۲۱۸ منداحم ۱۲۱۸ منداحم ۱۲۱۸ منداحم ۲۵۸۸ منداحم ۲۲۱۸ منداحم ۲۵۸۸ منداحم ۲۵۸ مندا

میں جوحضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنهما ہے مروی ہے، بیار شاوفر مایا گیا ہے کہ: تجدون من خیسر الناس أشدهم كر اهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. ك

''تم بہترین انسان ان لوگوں کو پاؤگے جواس معاملے ( یعنی امیر بنے کونا پہند کرتے رہیں الایہ کہوہ اُس میں مبتلا ہوجا کیں ۔''

بعض حضرات نے طلب امارت کے جواز پر حضرت بوسف علیہ السلام کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے فرعون مصر سے کہا تھا کہ:

"اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم" كا "اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم" أن مجهد زمين كخ خزانول بر (منتظم) مقرر كرد يجئ ، مين حفاظت كرنے والا بھى ہول علم والا بھى ۔"

یہاں تک کہ بعض لوگوں نے انتخاب میں کھڑے ہوکراپنے مناقب بیان کرنے اور لوگوں سے ووٹ مانگنے کے جواز کے لیے بھی یہ استدلال پیش کیا ہے کہ یہاں حضرت بوسف علیہ السلام نے بیع مہدہ نہ صرف یہ کہ خود طلب کیا، بلکہ اپنی اہلیت کی صفات بھی خود ہی بیان فرما کمیں ۔لیکن بیاستدلال دووجہ سے درست نہیں ہے۔ایک بات تو یہ ہے کہ مصرکے بادشاہ نے یہ پہلے ہی طے کرلیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت کا کوئی منصب دینا ہے۔ چنانچے قرآن کریم میں ای آیت سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ:

وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما جاء ه قال إنّک اليوم لدينا مکين أمين. على اليوم لدينا مکين أمين. على الوربادشاه نے کہا که ان کو (يعنی حضرت يوسف کو) ميرے پاس لے آؤ، تا که ميں آئبيں خاص اپنا آدی بنالوں۔ چنانچہ جب وہ اُس کے پاس آگئ تو بادشاہ نے کہا که آج سے تم ہمارے پاس امن کے ساتھ باا قتد اربن کررہوگے۔''

ل صحیح ابناری، کتاب المناقب، حدیث ۳۴۹۶

ع سورة يوسف: ۵۵

سے سورۃ اوسف:۵۳

لہذابادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کوعہدہ دینے کا فیصلہ ان کی طلب برنہیں کیا تھا،

بلکہ اپنے طور پر کرلیا تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی بیہ بات واضح ہو پچکی تھی کہ

بادشاہ اُنہیں کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور دے گا، اب سوال صرف بی تھا کہ کونسا عہدہ دیا جائے،

اور کیا کام بیر دکیا جائے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فر مایا کہ جب آپ نے

یہ طے کر بی لیا ہے کہ مجھے بچھ نہ تھ بنانا ہے، تو مجھے زمینی خز انوں کار کھوالا بناد یجئے ۔ ایسانہیں

تھا کہ انہوں نے جیل خانے سے کوئی درخواست بھیجی ہو کہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیا جائے، اور

اس کے لیے کوئی سفارش پیش کی ہو۔ لہٰذااس سے طلب اقتدار کا کوئی جو از نہیں نکاتا۔

دوسری بات میہ ہے کہ حکومت یا اقتد اراز خود طلب کرنے کا عدم جواز جواو پر بیان کیا گیا ہے، وہ شریعت کا اصل حکم ہے، لیکن اس سے بعض حالتیں متنتی بھی ہیں جیسا کہ آ گے آ رہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ حالت اُس استثنائی حالت میں داخل ہو عتی ہے۔ چہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ حالت اُس استثنائی حالت میں داخل ہو عتی ہے۔ چواز پر دلالت کر سکتی ہے۔ وہ حضرت ابو ہر بریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ابود اود میں مروی ہے کہ

"من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره فله الجنة"

''جس شخص نے مسلمانوں کا قاضی بننا طلب کیا، پھراُس کا انصاف اُس کے ظلم پرغالب رہانواس کیلئے جنت ہے۔''

اس حدیث میں صاف صاف "طلب" کا لفظ آیا ہے ۔ لیکن اول تو اس حدیث کی سند پر کلام ہے، دوسرے اگراہے قابل استدلال مان لیا جائے تو یہ بھی استثنائی حالت پر محمول ہوگی۔ ایک طرف تو وہ احادیث ہیں جوطلب کی ممانعت پر دلالت کرتی ہیں اور دوسری طرف یہ ایک حدیث ہے جس سے طلب کا جواز معلوم ہورہا ہے۔ ان دونوں میں تطبیق دینے کے لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دونوں تھم اپنی اپنی جگہ واجب العمل ہیں۔

اصل تھم یہ ہی ہے کہ طلب امارت جائز نہیں ہے لیکن بعض مرتبہ ایسی صورت حال پیدا ہوجاتی ہے کہ جس میں انسان کو بدیمی طور پریہ معلوم ہوتا ہے کہ آگر میں اس منصب کوطلب خہیں کروں گا تواس کے نتیجے میں ایسے لوگ اس منصب پر آ جا ئیں گے جن سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے، اور بے دین پھلے گی، تو ایسی مجبوری کی صورت میں طلب کی بھی گئے۔ اُش ہے، بشر طیکہ مقصود اصلاح ہو، اور طلب جاہ مقصد نہ ہو۔ قاضی ابویعلی صنبلی رحمہ اللہ نے ''السیاسۃ الشرعیۃ' کے نام سے سیاست پر جو کتاب کھی ہے، اس میں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے، اور بعد کے علماء نے اس کی تائید کی ہے۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثانی موقف اختیار کیا ہے، اور بعد کے علماء نے اس کی تائید کی ہے۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی '' اعلاء السنن' میں اس موقف کو ترجیح دی ہے۔ خلاصہ سے کہ اصل موسول تو یہ ہی ہے کہ امارت کی طلب جائز نہیں ہے لیکن اس میں ان غیر معمولی حالات کی صورت میں نااہل قابض ہوجا ئیں گے اور ان کے قابض ہوجا نے کے نتیج میں فساد کی ضورت میں نااہل قابض ہوجا کیں اصلاح کی غرض ہے کوئی طلب کر لے تو یہ صورت مشتیٰ ہے۔ کہ اللہ ہجانہ اعلم۔

#### انتخابات ميں اميدواري كامتبادل طريقه

اب یہاں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومتی مناصب کی طلب ناجائز ہے تو آجکل کے ماحول میں اسخابات کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آجکل تو اسخابات کا پورا ڈھانچہا میدواری کے نظام پر بنی ہے، اور جب کوئی امیدواریا طالب ہی نہ رہا تو اسخاب میں کس کے لئے کس طرح ووٹ ڈالے جائیں؟

اس سوال کا جواب دیے ہے پہلے یہ مجھنا چاہئے کہ جب کوئی طریقہ عالمگیر طور پراختیار کرلیا جاتا ہے تو عام طور ہے اس کے خلاف کسی اور طریقے پرغور کرنے کیلئے لوگ تیار نہیں ہوتے ، اور اس کے خلاف ہر طریقے کو نا قابل عمل قرار دے لیتے ہیں ، حالا نکدا گرا ہے ماحول کے دباؤے آزاد ہوکر سوچا جائے تو وہ نا قابل عمل نہیں ہوتا۔ خود موجودہ دور کے ماحول کے دباؤے آزاد ہوکر سوچا جائے تو وہ نا قابل عمل نہیں ہوتا۔ خود موجودہ کہ ہیں انتخابات کیلئے مختلف ملکوں میں مختلف طریقے اختیار کئے گئے ہیں۔ پیچھے گذر چکا ہے کہ کہیں

متناسب نمائندگی کا نظام ہے، کہیں دو مرتبہ انتخابات (Second ballot) کا طریقہ اپنایا گیا ہے، کہیں قابل انتقال ووٹ (Transferable Vote) کے مطابق انتخابات ہوتے ہیں۔ لہذا کسی ایک طریقے کو ناگزیر سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگرا یک مرتبہ یہ بدیجی بات ذہنوں میں بیٹے جائے کہ ازخود اقتدار کی طلب ایک برائی ہے جس نے ہمار ہے ساتی نظام کو گندا کیا ہوا ہے تو پھرائس کے متبادل کی تلاش اتنی مشکل نہیں ہے جتنا اُسے مشکل سیاسی نظام کو گندا کیا ہوا ہے تو پھرائس کے متبادل کی تلاش اتنی مشکل نہیں ہے جتنا اُسے مشکل سے جمعا جار ہا ہے۔

مثلًا امیدواری کے بجائے انتخاب کا نظام اس طرح بنایا جاسکتا ہے کہ ہر حلقۂ انتخاب کے عوام کو دعوت دی جائے کہ وہ اپنے حلقے کی نمائندگی کیلئے از خود افراد تجویز کریں۔ان افراد کی صفات اہلیت بھی متعین کردی جائیں جن میں اُن گی تعلیمی قابلیت، ان کی ساجی خدمات، ان کے عملی تج بے اور ان کے کر دار کے بارے میں بھی ضروری اوصاف طے کردیئے گئے ہوں۔ پھر جس شخص کا نام حلقے کے لوگوں کی ایک متعین تعداد مثلاً یا نچ سویا ا یک ہزارا ٓ دمیوں نے مذکورہ بالا اوصاف کے مطابق تجویز کیا ہو،الیکشن کمیشن اُس کا جائزہ لے کہ کیا یہ تجویز حقیقی ہے؟ بعنی میدا فراد جنہوں نے نام تجویز کیا ہے، واقعة أس حلقے كے لوگ ہیں؟ اور کیا واقعی تجویز کرنے والے متعین تعداد میں یعنی یانچ سوے ایک ہزار ہیں؟ اور اس میں کوئی جعلسازی تونہیں ہوئی ہے؟ نیز جس شخص کا نام تجویز کیا گیا ہے،وہ اُن اوصاف کا حامل ہے جو نامزدگی کیلئے طے کی گئی ہیں؟ ان باتوں کااطمینان کرنے کے بعداُس کے کاغذات نا مزدگی کومنظور کیا جائے ،اورا گراس طرح کئی لوگوں کے نام تجویز ہوے ہیں تو پھر ان کے درمیان انتخاب کرنے کیلئے ان نامز دا فراد کے بارے میں ووٹ ڈلوائے جا ئیں۔ پھر بچائے اس کے کہ وہ نامز د فردخود اپنی تشہیر کر کے لوگوں سے بیرا پبلیں کرے کہ وہ اُسے ووٹ ویں ،اوراُن ہے جھوٹے سے وعدے کرے ،اوراینے مقابل دوسرے نامزد ا فراد کی برائیاں بیان کرے ،اوراس کام کیلئے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرے ، جیسے کہ آ جکل انتخابات میں ہوتا ہے،الیکشن کمیشن اُن کولوگوں میں متعارف کرانے کیلئے میڈیا کے

ذرائع استعال کرے، اور ضرورت ہوتو ان کے انٹر ویونشر کرائے جس کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ اس حلقے میں کون کون لوگ انتخاب کیلئے نامزد کئے گئے ہیں، ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ ان کی سابق زندگی کیسی گذری ہے؟ ان کی معاملہ نہی اور دیا نت کا کیا معیار ہے؟ وہ عوام کے مسائل کوکس حد تک سمجھتے ہیں؟

اس وقت توصورت حال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو خص خود امید واربنتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اینے فضائل ومنا قب خود بیان کر کے لوگوں کو سبز باغ دکھلاتا ہے، بلکہ لوگوں میں اپنی تشہیر کرنے کیلئے لاکھوں کروڑ وں روپیزی کرتا ہے۔ اس لئے امید واری کے اس نظام میں امید وارو ہی بن سکتا ہے جس کے پاس لاکھوں کروڑ وں روپیزی کرنے کیلئے فالتو موجود ہوں۔ ایک متوسط در ہے کا انسان امید وار بنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا اور پھر جس شخص نے لاکھوں کروڑ وں روپیزی کے بیں، عموماً وہ اُسے سر مایہ کاری لاکھوں کروڑ وں روپے کئی منصب کے حصول کیلئے خرج کئے بیں، عموماً وہ اُسے سر مایہ کاری تصور کرتا ہے، تا کہ متخب ہونے کے بعد اُس سے کہیں زیادہ کر پٹن کے ذریعے وصول کرسکے۔ اس طرح صاف ستھرے افراد کا حکومت تک پہنچنا کم از کم ہمارے ماحول میں تقریباً ناممکن ہوجا تا ہے۔

الہذااگر امیدواری کے بجائے تجویز کا مذکورہ بالا نظام اپنایا جائے، اور مجوزہ افراد کواعتدال کے ساتھ متعارف کرانے کی ذمہ داری الیکٹن کمیٹن اُٹھائے، اور کسی کوالیکٹن کمیٹن کے ذرائع کے علاوہ کسی اور ذریعے سے تشہیر یا ترغیب کے مروجہ طریقے اختیار کرنے کی اجازت نہ ہو، تو یہ خرابیاں بڑی صدتک ختم ہو کتی ہیں۔ اسی طرح پولنگ اطیشن کے باہر جو پولنگ کیمپ بنتے ہیں، وہ تجویز شدہ افراد کے نہ ہوں، بلکہ وہ الیکٹن کمیشن کی طرف سے قائم کردہ ہوں کہ وہاں سے جاکرلوگ پر چیاں وصول کریں۔ یعنی تجویز کردہ افراد جو ووٹروں پر دباؤ ڈالتے ہیں، یا ان کے لیے جوتر غیبات استعال کرتے ہیں، ان کا دروازہ حتی الامکان بند کیا جائے۔ بعض ملک اب بھی ایسے ہیں جن میں کنوینگ کا سلسلہ دروازہ حتی الامکان بند کیا جائے۔ بعض ملک اب بھی ایسے ہیں جن میں کنوینگ کا سلسلہ

نہیں ہے، بلکہ ان میں ہوتا ہے ہے کہ جب امیدوار کے نام رجسٹر ہو گئے توریڈ یواور ٹی وی پر
ان کو بلا کر ان سے انٹرویو کرائے جاتے ہیں اور بس! اور اس سے آگے جلے جلوس نہیں
ہوتے ، اور نہ اس قتم کی اشتہار بازی ہوتی ہے کہ دیوارا نتخا بی نعروں سے اس طرح بحری
ہوئی ہو کہ دیوار کی شکل ہی نظر نہ آئے۔

یہ درست ہے کہ وڈیرہ شاہی نے ہمارے ملک میں لوگوں پر بڑا قبضہ جمایا ہوا ہے ،اور اس کی وجہ سے لوگ عام طور سے انہی کے زیر اثر ووٹ ڈالتے ہیں۔لیکن اگران کے بیہ ہتھیاریا آلات چھن جائیں جن کووہ استعال کرتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ عوام کی حقیقی رائے معلوم کرنے کا بڑی حد تک صحیح نظام قائم ہوسکتا ہے۔

پھراس وقت ہمارے ملک میں ایک رکی صلقہ انتخاب کا نظام جاری ہے جس کا مطلب بیہ کہ ایک علقہ انتخاب کا نظام جاری ہے جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے۔ اس میں بعض اوقات پیز ابی ہے کہ دئ امیدواروں میں ہے جس کے ووٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، چاہ اس حلقے کے اکثر ووٹ اُس کے خلاف پڑے ہوتا ہے، چاہ اُس حلقے کے اکثر ووٹ اُس کے خلاف پڑے ہوں۔ مثلاً دئ امیدواروں میں سے نو امید واروں نے ایک ایک ہزار ووٹ لئے، موں۔ مثلاً دئ امیدواروں میں سے نو امید واروں نے ایک ایک ہزار ووٹ لئے، اورد ہویں امیدوار نے دو ہزار ووٹ لئے تو وہ جیت جائیگا، حالانکہ پورے حلقے میں اُس کے خلاف اورد ہویں امیدوار نے دو ہزار ووٹ لئے تو وہ جیت جائیگا، حالانکہ پورے حلقے میں اُس کے خلاف ارائے دی تھی۔ اس کے ہرگس اگر انتخابی حلقے بڑے ، اور نو ہزار اشخاص نے اُس کے خلاف رائے خواہ قابل انتقال ووٹ کے ذریعے ، تو پیز ابی جنہوں نے ابرا فراد منتخب ہو ہے جائیگے۔ پھر انتخاب کے بعدوہ چار افراد منتخب ہمجھے جائیں جنہوں نے بالتر تیب سب کے جائیگے۔ پھر انتخاب کے بعدوہ چار افراد منتخب ہمجھے جائیں جنہوں نے بالتر تیب سب کے زادہ دوٹ لئے ہوں۔

جیسا کہ چھے عرض کیا جاچکا ہے، اسلام نے کھی بنیادی اصول دیکرائن کی تفصیلات کا

تعین ہردور کے اہل بصیرت پرچھوڑ دیا ہے۔ یہاں بھی صورت حال یہ ہے کہ طلب اقتدار کی ممانعت اور شورائیت کا اصول تو اسلام نے دیا ہے، لیکن ان اصولوں پڑمل کرنے کا تفصیلی طریق کارخود متعین کرنے کے بجائے اُسے اتنا لچکدار رکھا ہے کہ ہر دور کے اہل بصیرت اُسے این فہم وفراست اور تجربے کی روشنی میں متعین کر سکیں۔اوپر تجویز کا جو بنیادی خاکہ عرض کیا گیا ہے، اُس کی مزید تفصیلات بھی اہل بصیرت اپنے تجربات کی روشنی میں متعین کرسکتے ہیں۔لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس دور میں طلب اقتدار کے تصور کے بغیر کرسکتے ہیں۔لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس دور میں طلب اقتدار کے تصور کے بغیر انتخابات کا انعقاد مکن نہیں ہے۔

### ۲\_امیر کی صفاتِ اہلیت

کیکن اسلام کا امتیاز میہ ہے کہ وہ سب سے پہلے سر براہ حکومت کے اوصاف مقرر کرتا ہے۔ جب تک وہ اوصاف کسی شخص میں نہ ہوں ، اُسے امیر یا خلیفہ نہیں بنایا جاسکتا۔ ان اوصاف کے تعین میں علماً کرام نے طویل بحثیں کی ہیں جن کا خلاصہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

يهلى شرط، عاقل وبالغ ہونا

(i) پہلی شرط تو ظاہر ہے کہ اُسے عاقل وبالغ اور سلیم الحواس ہونا جاہے۔

دوسری شرطهسلمان ہونا

(ii) دوسری شرط میہ ہے کہ سربراہ مسلمان ہو۔قرآن کریم نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ:

> لاینال عهدی الظالمین. کے میراعهدظالموں کنبیں پنچ گا۔ میراعهدظالموں کنبیں پنچ گا۔ اورایک دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ:

إنّ السُوك لظلم عظيم. ع بيتك شرك براز بردست ظلم ب

لہذا جو محض کفروشرک میں مبتلا ہے، وہ قرآن کریم کی اس آیت کی رُوسے سب سے برطلم کا مرتکب ہے، جبکہ پہلی آیت نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کسی ظالم مخص کو مہیں مل سکتی۔

اور یوں تو بیا یک منطقی بات ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو اس کا سربراہ مسلمان ہی ہونا جا ہے، کیونکہ اسلامی حکومت کے جومقاصداو پربیان کئے گئے ہیں ، اُنہیں ایک غیرمسلم کیے بورا کرسکتا ہے؟ لیکن آج کے ماحول میں جس میں سیکولر جمہوریت کاسکہ چلا ہوا ہے،

ا سورة البقره: ١٢٣

۲ سورة لقمان: ۱۳

جب بیہ بات کہی جاتی ہے تو اس پرطرح طرح کے اعتراضات کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب پاکستان کا دستور بن رہاتھا تو سیکولرحلقوں کی طرف ہے یہی اعتراض کیا جاتا تھا کہ جب پاکستان کا دستور بن رہاتھا تو میں تو سربراہ کے مسلمان ہونے کی شرط اُن کے ساتھ ناانصافی ہے۔

اگرچہ بیداعتراض اُسی سیکولرڈیموکر لیمی اور نیشنلزم کے نظریات پرمبنی ہے جن کی پیچھے مفصل تر دید کی جا چکی ہے، لیکن پی عجیب معاملہ ہے کہ جومما لک سیکولر جمہوریت کے قائل ہیں، اُن میں سے بہت سوں نے سربراہ ریاست کیلئے کسی خاص مذہب سے وابستگی کی شرط لگائی ہوئی ہے۔مثلاً برطانیہ کے دستور کی رُو سے برطانیہ کا بادشاہ صرف پروٹسٹنٹ عیسائی ہی ہوسکتا ہے۔اب دیکھئے کہ ایک طرف بیددعویٰ ہے کہ ہم سیکولرڈیموکر لیم کے قائل ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ سربراہ کیلئے کسی خاص مذہب ہے تعلق کی شرط نہ ہو،اور دوسری طرف بادشاہ کے لیے پروٹسٹنٹ ہونا ضروری ہے۔ یعنی صرف اتناہی ضروری نہیں ہے کہوہ عیسائی ہو، بلکہ عیسائی کا بھی خاص ایک فرقہ بعنی پروٹسٹنٹ ہونا ضروری ہے،اوراس میں بھی چرچ آف انگلینڈے وابستہ ہونا ضروری ہے جس کے بغیر کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا۔اوراس کے علاوہ اور بھی بہت ی ریاستیں ہیں جن میں سیکولر جمہوریت کے دعوے کے یا وجودیہ کہا گیا ہے کہ ان کا سرکاری مذہب رومن کیتھولک ہوگا۔ ارجنٹائن ، کولیبیا ، کوسٹاریکا ، مالٹا، یانامہ، بیسب کے سب سیکولرڈ میموکر لیل کے دعوے کے باوجود مید کہتے ہیں کہ ہماراسر کاری مذہب رومن کیتھولک ہے۔ان کے سربراہ کیلئے بھی رومن کیتھولک ہونا ضروری ہے۔ نیز ڈنمارک، ناروے، آئس لینڈ اورسویڈن جیے مشہور ملک بیہ کہتے ہیں کہان کے سربراہ کیلئے ضروری ہے کہ وہ لوتھرن چرچ ہے تعلق رکھتا ہو۔ یعنی صرف عیسائی ہونا کافی نہیں ،صرف یروٹسٹنٹ ہونا کافی نہیں ، بلکہ پروٹسٹنٹ کے بھی ایک مخصوص فرقے لوتھرن چرچ ہے تعلق ضروری ہے۔ یونان میں سربراہ کیلئے آرتھو ڈوکس چرچ کے ساتھ وابستہ ہونا شرط ہے، اسرائیل میں یہودی ہونا اور نیمیال میں ہندو ہونا شرط ہے، کیکن ان کے بارے میں کہا

جاسکتا ہے کہ وہ فدہبی ریاسیں ہیں، پوری طرح سیکولرڈیموکریی پرکار بندنہیں ہیں، لیکن فذکورہ بالاسب ملکول نے اپنے سر براہ کیلئے کوئی نہ کوئی فدہب ضروری قرار دے رکھا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان ملکول میں انتظامیہ کے سر براہ لیعنی وزیراعظم کے لئے کسی خاص مذہب کی شرط نہیں ہے، اور وہال یہ دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ ملک میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں، اس لئے وزیراعظم کیلئے کسی خاص مذہب کی شرط لگانے میں اُن کے ساتھ ناانصافی ہوگی، حالانکہ سر براہ ریاست یعنی صدریا باوشاہ کے بارے میں بھی تو یہی دلیل دی جاسکتی ہے، لیکن وہاں اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ ان کوسر براہ بننے کا موقع نہ دینا ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔

اسلام تواہیے آپ کو تھلم کھلا اسلامی حکومت کہتا ہے، لہذا اگر وہ اپنے سربراہ یا وزیر اعظم کیے یہ تاہے ، لہذا اگر وہ اپنے سربراہ یا وزیر اعظم کیا ہے یہ شرط لگائے کہ وہ مسلمان ہوئے تو یہ بالکل منطقی بات ہے۔ چنانچے شروع میں جب پاکستان کا دستور بن رہا تھا ، اُس وفت تو یہ بحث چلتی رہی الیکن آخر کار بحمد اللہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کیلئے مسلمان ہونے کی شرط دستور کا حصہ بن گئی۔

تيسرى شرط مرد ہونا

سربراہ حکومت کیلئے تیسری شرط بیقرار دی گئی ہے کہ وہ مرد ہو۔اس کی دلیل نبی کریم متابقہ علیہ کامعروف ارشاد ہے:

#### نیز آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ایک اورارشاد ہے:

اذا کانت امراؤ کے خیار کے، واغنیائکہ سمحائکہ وامور کہ شوری بینکہ فظھرالارض خیر لکم من بطنہ، وإذاکانت امراؤکہ شرار کے، واغنیاء کے بخلائکہ، وامور کم إلی شرار کے، واغنیاء کے بخلائکہ، وامور کم إلی نسائکہ، فبطن الارض خیر لکم من ظهرها. لا نسائکہ، فبطن الارض خیر لکم من ظهرها. لا نجب تمہارے امیرتم میں ہے بہترین لوگ ہوں، اور تمہارے مالدارلوگ تی ہوں، اور تمہارے معاملات با ہمی مشورے سے یاتے ہوں، تو زمین کی پُشت تمہارے لئے اُس کے پیٹ ہیں ہی بہترین لوگ ہوں، اور تمہارے معاملات با جمی مشورے سے کہ اور جب تمہارے امیرلوگ تم میں ہے بخیل لوگ ہوں، اور تمہارے معاملات تمہاری عور توں کے حوالے ہوجا کیں تو زمین کا پیٹ معاملات تمہاری عور توں کے حوالے ہوجا کیں تو زمین کا پیٹ معاملات تمہاری عور توں کے حوالے ہوجا کیں تو زمین کا پیٹ تمہارے لئے زمین کی پُشت ہے بہتر ہے۔'

اس کے علاوہ شریعت میں سربراہی گوامات کہا گیا ہے، اور امامت کی دوشمیں ہوتی ہیں، ایک امامت صغری بینی مکاز کی امامت، اورایک امامت کبری، بینی حکومت کی سربراہی، اور بید بات متفق علیہ طور پر طے ہے کہ عورت امامت صغری عورت نہیں کر عمتی، بینی نماز میں وہ مردوں کی امام نہیں بن عمق ۔ خوداس سے واضح ہوتا ہے کہ جب عورت امامت مناز میں وہ مردوں کی امام نہیں بن عمق ۔ خوداس سے واضح ہوتا ہے کہ جب عورت امامت صغری نہیں کر سکتی تو امامت کبری کیے کر سکتی ہے؟ لہذا اس مسلے میں فقہا امت میں ہے کسی کا اختلاف میر سے علم میں نہیں ہے۔ البتہ امدادالفتاوی میں حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمہ اللہ تعالی کا ایک فتوی ہے جس کی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے عورت کی سربراہی کے جواز کا فتوی دیا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ ایک مخالط ہے،

کیونکہ حضرت نے اس فتو کی میں اس بات ہے تو اتفاق فرمایا ہے کہ عورت سربراہ نہیں ہوسکتی ہیکن میضرور فرمایا ہے کہ موجودہ نظام جمہوریت میں وزیراعظم در حقیقت سربراہ نہیں ہوتا، کیونکہ اصل سربراہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور وزیراعظم بھی اُسی کا ایک حصہ ہاس کو سربراہ نہیں کہہ کتے ۔اس لئے حضرت ؓ نے فرمایا ہے کہ وزیراعظم چونکہ سربراہ ہی نہیں ہے، اس لئے جائز ہے ۔البندا در حقیقت اصل شرعی مسلط میں حضرت ؓ نے کوئی اختلاف نہیں فرمایا ۔ اصل مسئلہ یہی بیان فرمایا ہے کہ عورت سربراہ نہیں بن عتی ایکن ایک امرواقعہ میں اپنی رائے فاہم فرمائی ہے کہ وزیراعظم سربراہ نہیں ہوتا۔اوراس واقعہ کے بیان میں مجال کلام ہے، کیونکہ اگر چہوز براہ طلم سربراہ ریاست نہیں ہوتا۔اوراس واقعہ کے بیان میں مجال کلام ہے، کیونکہ اگر چہوز براہ واقعہ کی خفیق میں اختلاف کر ہے و وہ اختلاف شرعی مسئلے میں نہیں ہوگا، بلکہ ایک امر واقعہ کی تحقیق میں اختلاف ہوگا۔ اس موضوع پر میر سے براور بزرگ حضرت مولا مامفتی محمد فیع عثمانی مظلم کا ایک مستقل مقالہ چھیا ہوا ہے جس میں اس کی کمل شحقیق فرمائی گئی ہے۔

آ جکل کے ماحول میں مردوزن کی مساوات کا نعرہ اس زور سے لگایا گیا ہے کہ اس کے فلاف کوئی بات کرنا ملامت کے تیروں کا ٹرخ اپنی طرف کرنے کے مرادف ہے۔ اس ماحول میں جب بیکہا جاتا ہے کہ عورت سربراہ بیس بن عمتی تو اس پر ماڈرزم کے حامیوں کی مطرف سے اعتراضات کی بوچھا ٹرشروع ہوجاتی ہے۔ اب یہاں معاشرے میں عورت کے مقام سے متعلق بحث شروع کی جائے تو ایک طویل دفتر درکارہ ۔ لیکن ایک واقعے کا ذکر جانہیں ہوگا۔ ایک دن امر کی رسالے ٹائم کی ایک نمائندہ خاتون پہلے سے وقت طے کئے بغیرا جا تک بھی انٹرویو لینے کیلئے آ گئیں ، اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں عورت کی سربراہی کے سلطے میں ان کے سوالات کا جواب دوں۔ میں نے اُن سے کہا کہ اس موضوع پر آ کی سوالات کا جواب دیا سے کہا کہ اس موضوع پر آ کی سوالات کا جواب دیا س لئے بیکارہوگا کہ آ پ کے ذہن میں نہ حکومت کی سربراہی کا تصور صحیح ہے ، اور نہ عورت کا۔ اس لئے میری اور آ پ کی سوچ میں زمین و آ سان کا فرق ہے۔

اس پروہ بڑی حیران ہوئیں ،اور کہنے لگیں کہ اب تو میں آپ ہے اس بات کی تفصیل سُنے بغیرنہیں جاؤنگی۔میں نے عرض کیا کہ سربراہی کا تصورتو آپ کے ذہن میں اسلئے درست نہیں ہے کہ آپ کے نزد کیے حکومت کی سربراہی ایک مفاد (advantage) اور ایک منفعت بخش حق ہے، اور جے بیرمفاد حاصل ہوجائے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جواس مفادے محروم ہوگیا، وہ محروم ہے،اورا گرکسی کے بارے میں پیے طے کردیا جائے کہاہے بھی سربراہ ہیں بنایا جاسکتا،تو گویا اُس سے اُس کا پیدائشی انسانی حق سلب کرلیا گیا۔اس کے برعکس اسلام کی تعلیم بیہ ہے کہ حکومت کی سربراہی نہ کوئی حق ہے، نہ کوئی مفاد ہے، بیرتو ایک انتهائی سخت ذمدداری کاایسابو جھ ہے کہ جس پر پڑ گیا، وہ قابل رقم ہے،اور جوأس ہے نے گیا وہ خوش نصیب ہے۔وہ حدیث میں پیچھے بیان کر چکا ہوں جس میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلّم نے حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله تعالیٰ عندے فر مایا تھا کہ: ''اے قدیم!اگر تہمیں ایسی حالت میں موت آئے کہ نہتم بھی امیر بنے ہو، نہ (حکومت کے ) کا تپ ،اور نه کسی قوم کے نمائندے، توتم کامیاب ہوگئے۔'' یہاں تو خوش نصیب اور فلاح یا فتہ اُے کہا جارہا ہے جے زندگی بھراس ذمہ داری ہے واسطہ ہی نہ پڑا ہو۔ پھر میں نے اُنہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سُنایا کہ جب اُن ہے کہا گیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه کوخلیفه بنادیں ، تو آپ نے فرمایا که حکومت کی سر براہی کی بیدذ مہداری میرے خاندان ایک ہی شخص کے (یعنی خوداُن کے ) گلے میں پڑگئی تو بس یہی کافی ہے، میں اپنی اولا دمیں ہے کئی کے گلے میں یہ پہندا ڈالنانہیں جا ہتا۔ (پیچھےاس کا حوالہ گذر چکاہے)۔

اگرایک مرتبہ میہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ میہ پھولوں کی تیج نہیں، کانٹوں کا بستر ہے،
کوئی مفادنہیں، بلکہ گلے کا پھندا ہے تو بتا ہے کہ خوش نصیب کون ہے؟ آیاوہ جس کے گلے
میں میہ بھندا پڑنے کاامکان ہو، یاوہ جے اطمینان دلا دیا گیا ہوکہ تہمیں بھی اس پھندے میں
نہیں پھنسایا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت سے حکمرانی کاحق چھین لیا ہے،

لیکن اگراسلام کا تصوّ رحکمرانی ذبهن میں ہوتو صحیح بات میہ ہے کہ اسلام نے عورت پر بہت بر ااحسان کیا ہے کہ اُسلام کا تصوّ رحکمرانی ذمہ داری کے پیصندے سے بچالیا ہے۔اس لئے میں عرض کرتا ہوں کہ آ پ کے ذبهن میں حکمرانی کا تصوراُ س تصور سے بالکل متضاد ہے جواسلام پیش کرتا ہے۔

اور یہ جو میں نے کہا کہ عورت کا تصور آپ کے ذہن میں درست نہیں ہے، اُس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے بزد کی مرداور عورت کے مقاصد زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، حالانکہ اگر عورت کی جسمانی ساخت ہی پرغور کرلیا جائے تو یہ بات واضح ہو عتی ہے کہ اُس کی زندگی کا مقصداور وظیفہ مرد سے یقیناً مختلف ہے۔اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کی زندگی کا مقصداور وظیفہ مرد سے یقیناً مختلف ہے۔اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے ایک پُرامن، پُرسکون اور خوشگوار خاندان کی بنیاد بنایا ہے۔ وہ خاندانی زندگی کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔اُس کی بنیاد پر تندن کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور اس عورت کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور اس عورت کو اُس کی زندگی کے اصل مقصداور بنیادی وظیفے سے دور کر دیا جائے تو اُس کا کوئی تیجہ اس کے سوانہیں نگل سکتا کہ خاندان کا شیرازہ اُس طرح بھر جائے جیے مغربی ملکوں میں بھر چکا ہے، اور اس پر تشویش کے اظہار کے اور وہ دخاندان کو گھرے حکم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ٹل رہا ہے۔

وہ خاتون یہ ہاتیں سکر جیران تو بہت ہوئیں ، لیکن چونکہ میں نے اُن سے بہ کہد دیاتھا کہ اگر میری ہات شائع کریں ، اورا گرمیری ہات ادھوری شائع کی تو میں مقدمہ کرنے کاحق محفوظ رکھتا ہوں ، اس لئے پھرانہوں نے وہ انٹرویو بظاہر شائع نہیں کیا۔ بہر حال! یہ حقیقت نا قابل انکار ہے کہ عورت کے مقاصد زندگی متعین کرنے میں مغرب نے بڑی زبر دست گھوکر کھائی ہے جس کا بعض مغربی مصنفین نے اعتراف بھی کیا ہے۔ سوویت روس کے آخری صدر گور باچوف نے Perestroika کے نام ہے جو کتاب کھی تھی ، اُس میں اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ یورپ میں عورت کو گھرے باہر کتاب کھی تھی ، اُس میں اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ یورپ میں عورت کو گھرے باہر

نکالنے کے نتیج میں کچھ معاشی فوائد تو ضرور حاصل ہو ہے، لیکن خاندان کا شیراز ہ بھر گیا، اوراب بیا یک اہم سوال ہے کہ اُسے واپس کیسے لایا جائے؟ چوتھی شرط قریشی ہونا

چوتھی شرط: جو ہماری امامت اور سیاست کی کتابوں میں مذکور ہے، وہ خلیفہ یعنی سربراہ کا قریش میں سے ہونا ہے۔ اس کی دلیل میں حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی میہ حدیث ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

لایزال هذاالأمر فی قریش مابقی منهم اثنان. له "دریش مابقی منهم اثنان. له "دریش مین منهم اثنان. له "دریش مین رہے گا، جب تک کدان مین دوانسان بھی باقی ہوں۔"

نيز حضرت معاويرض الله تعالى عند عدوايت م كم آ پيايي في ارشادفر مايا:

إن هذا الأمر في قريش، لا يُعاديهم أحد إلا كبه الله
على وجهه ما أقامو اللدين " ك

'' بیمعاملہ قریش میں رہے گا،ان سے جوکوئی دشمنی کرے گا،اللہ اُس کواوند ھے منہ گرادے گا، جب تک وہ دین کو قائم رکھیں۔''

نیز حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے ارشا وفر مایا:

الناس تبع لقريش في هذاالشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم و كافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. "

ل صحیح البخاری، باب مناقب قریش، صدیث احسی

ع صحیح البخاری، باب مناقب قریش، صدیث ۳۵۰۰

سے ابخاری، كتاب المناقب، صديث ٣٣٩٦،٣٣٩٥

''تمام لوگ اس معاملے میں قریش کے تابع ہیں، ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ قریش کے مسلمانوں کے تابع ہیں، اور جو کا فرہیں، وہ ان کے کا فروں کے تابع ہیں، اور لوگوں کی جبلتیں مختلف ہیں۔ ان میں سے جولوگ جاہلیت میں بہتر تھے، وہ اسلام میں بہتر ہیں، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کرلیں۔''

نیز حضرت عمروبن العاص رضی الله تعالی عنه کے سامنے ربیعہ قبیلے کے ایک شخص نے ایک مرتبہ ریہ کہدیا کہ قریش کے لوگ باز آجائیں ، ورنہ الله تعالی ریمعاملہ (یعنی حکومت) جمہور عرب کے میر دکردینگے۔اس پر حضرت عمروبن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

كذبت، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: قريش و لاة الناس فى الخير و الشر، إلى يوم القيامة. لـ "تم فى غلط كها، مين فى رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يه قرمات موت منا هم كه قريش خير اور شردونون مين قيامت تك لوگول كه والى رس گهر."

اور حضرت جابر رضى الله تعالى عند بي محى آنخضرت الله ي الفاظ مروى بين: " الناس تبع لقريش في الخير و الشر" ع

ان احادیث ہے بھی اس بات پراستدلال کیا گیا ہے کہ امیر یا خلیفہ کیلئے قریش ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ امامت کے موضوع پرفقداور عقائد کی کتابوں میں عام طور سے بیہ بات شرط کے طور پر مذکور ہے۔ بلکہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے توبیفر مایا ہے کہ قریش ہونے کی شرط پرامت کا اجماع ہے اور سوائے معتز لہ اور خوارج کے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا،

اِ رواه الترندى - كتاب الفتن ، باب ماجاءاً ن الخلفاء من قریش ، حدیث ۲۲۲۷ ـ جامع الأصول ، حدیث ۲۰۲۰

ع رواه سلم، كتاب لإ مارة ، حديث ٢٦٧ ٣

لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس پرکلام کیا ہے۔ ای طرح علامہ ماوردگ کی ' الا حکام السلطانی' میں قریش ہونے کو مختلف فیہ شرائط میں شار کیا ہے۔ یعنی یہ کہا ہے کہ اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ امام کا قریش ہونا شرط ہے یا نہیں اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں فرمایا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت ہے کہ وہ سربراہ کے لیے قریش ہونے کوشر طقر ارئیس دیتے اور یہ بات، البربان شرح مواہب الرحمٰن ، کے حوالے نے قل فرمائی ہے۔ نیز علامہ جموی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ طرسوی کے حوالے ہے تھی امام ابوحنیفہ آورا کے اصحاب کا ند بب یقی کیا ہے کہ ' لا یشتو ط طرسوی کے حوالے ہے بھی امام ابوحنیفہ آورا کے اصحاب کا ند بب یقی کیا ہے کہ ' لا یشتو ط فی صححۃ تو لیۃ السلطان أن یکون قرشیا و لا مجتھدا و لا عدلا۔' کے فی صححۃ تو لیۃ السلطان أن یکون قرشیا و لا مجتھدا و لا عدلا۔' کے مطان کو والی بنانے کیلئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ قریش ہو، نہ ہے کہ وہ نہ ہے کہ وہ اور نہ ہے کہ وہ عا دل ہو۔''

یبی بات علامہ رافعی نے التحریر المخار میں نقل کی ہے تے البتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد ہیہ ہے کہ اگر کسی غیر قرشی کوخلیفہ بنادیا جائے اور اسکا اقتدار قائم ہوجائے تو آسکی خلافت اس طرح منعقد ہوجائی جیے استیلاء کے ذریعے منعقد ہوجائی ہے۔اسکا میں مطلب نہیں ہے کہ خلیفہ کا انتخاب کرنے والوں پر ہیواجب نہیں ہے کہ وہ ان شرا کھا کو کھو ظر تھیں۔ اور بعض معاصر علمانے یہ بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب کی ہے کہ وہ خلیفہ ہونے کو شرط قر ارنہیں دیتے ہے گئیں مجھے خود علامہ ابن تیمیہ کی کسی ہونے کیلئے قریش ہونے کو شرط قر ارنہیں دیتے ہے گئیں مجھے خود علامہ ابن تیمیہ کی کسی کہا ہونے کہ اسلام میں ایک بیل نہیں میں بیا ہا گیا ہے کہ اسلام میں اگر چہ خاندانی نسب پر کسی تھم کا مدار نہیں رکھا گیا ،لیکن بعض جگدا کثریت کے کھا ظے ایسا تھم ویا گیا ہے جس میں امام کے قریش ہونے کی شرط بھی شامل ہے۔

ل فيض الباري ١٩٨٠هم\_

ع شرح الأشاه والنظائر ،الفنّ الثالث ،قواعد شتى ، ج ٢٩٠ ٢٩٦

س التحرير المخار، كتاب الصلوة ، باب الإمامة ج اص ١٨

س حاشيطي الغياثي لعبد العظيم الديب بس٨٢

اوراس کے علاوہ امام الحربین جویی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب "الارشاو فی اصول الاعتقاذ " کے صفحہ ۲۵ میں قریشی ہونے کی شرط کو کل نظر قرار دیا ہے۔ ان کی ایک کتاب "غیب الاهم مفی تیسا وات السطلم" بھی ہے جے مخصر کر کے "الغیاثی" بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ کتاب انہوں نے نظام الملک طوی کی فرمائش پر کھی تھی ، اوراس میں اسلام کے سابی احکام پر نہایت مفید اور عظیم بحثیں ملتی ہیں جو بسااو قات دوسری کتابوں میں دستیاب نہیں ہوتیں۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے فلیفہ کے قریشی ہونے کی شرط کے بارے میں نہیں ہوتیں۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے فلیفہ کے قریشی ہونے کی شرط کے بارے میں الیسی گفتگو کی ہے جس سے بیمتر شح ہوتا ہے کہوہ اے امامت کی ضروری صفات میں سے نہیں تبھی ہے ، البتہ امت کی ضروری صفات میں سے قاضی ابو بکر باقل فی رحمتہ اللہ علیہ کا فد ہب بھی یہ ہی شار کیا ہے کہوہ قریش ہونے کو شرط قرار کشیس ویتے ۔ لیکن قاضی باقلائی کی کتاب "متمہدالاً واکل" میں ہے کا تا ۲۵ میں قرشیت کے شرط ہونے گی تا سُدِفر مائی گئی ہے۔

حافظ ابن جرّ نے فتح الباری میں اس مسلے پر کافی تفصیلی گفتگوفر مائی ہے، اور فر مایا ہے کہ

یوں لگتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے کا ند جب بھی بیتھا کہ قریش ہونا شرط نہیں ہے جس
کی وجہ بیہ ہے کہ مسند احمد میں سیجے سند کے ساتھ بیہ روایت موجود ہے کہ حضرت فاروق
اعظم کے نے وفات سے پہلے بیفر مایا تھا کہ اگر میری وفات کے وقت حضرت ابو عبیدہ بن
جراح کے زندہ ہوتے تو میں ان کوخلیفہ بنا تا اور اگر حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے تو قریش کے وقت زندہ ہوتے تو میں ان کوخلیفہ بنا تا ۔ اب حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے تو قریش میں سے بیل میں بیارے میں سے بات طے ہے کہ وہ قریش میں سے نہیں ہے ہو۔ انساز میں سے تھے۔

نیز تاریخ طبری میں مذکور ہے کہ حضرت عمررضی اللہ تعالی عندنے یہ بھی فر مایا تھا کہ: ''لو کان سالم مولی أبی حذیفة حیا استخلفته، فإن سألنی ربی قلت سمعت نبیک یقول إن سالماشدید الحب لله'' ل یعنی: ''اگرسالم مولی ابی حذیفه گزنده ہوتے تو میں انہیں خلیفه بنادیتا، اورا گرمیرا

پروردگار مجھ سے سوال کرتا تو میں کہتا کہ میں نے آپ کے نبی (صلی اللہ علیه
وسلم) کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سالم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہے۔''

اور سالم مولی ابی حذیفہ بھی قریشی نہیں تھے (الا بیہ کہ ولاء کے رشتے کا اعتبار کیا جائے)

اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے بیٹی فر مایا ہے کہ اس شرط پرامت کے
تعامل مستمر کا دعویٰ بھی مشکل ہے، کیونکہ معتز لہ اور خوارج کے علاوہ خود اہل سنت میں بھی
بہت سے غیر قریشی لوگ خلیفہ بنتے رہے ہیں، مثلاً ابن الاشعث اور اُندلس میں بنوعباد اور
عبد المؤمن وغیرہ۔ اُ

اس کے علاوہ بعض حضرات نے غیر قریثی کی خلافت پراس حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے جس میں نبی کریم ایک نے ارشاوفر مایا ہے:

> "اسمعوا واطيعوا و إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة." ع

> "امیر کی بات سنواور مانو، اگر چیتم پرکسی ایسے طبتی غلام کو حکمران بنادیا جائے جس کاسر کشمش کی طرح ہو۔''

کین اس حدیث سے استدلال تو کمزور ہے، اس لیے کہ امیر بن جانا اور بات ہے، اور امیر کا انتخاب اور بات ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص تغلب کے ذریعے بعنی زبردئ امیر بن جائے ، یا ایسے وقت میں امیر بن جائے جب قریش میں کوئی آ دمی صفات کا مجمع موجود نہ ہو۔ اس صورت میں با تفاق غیر قریش کی امارت سلیم کی جاتی ہے۔ اس لیے اُس سے اس بات پر استدلال کرنا مشکل ہے کہ غیر قریش کو اپنے اختیار سے امیر بنانا جائز ہے۔ لیکن بات پر استدلال کرنا مشکل ہے کہ غیر قریش کو اپنے اختیار سے امیر بنانا جائز ہے۔ لیکن مضرت عمر کے کی جوحدیث ہے، بےشک وہ بڑی قوی دلیل ہے کہ اگر قریش کا ہونا شرط ہوتا تو حضرت فاروق اعظم کے بین فرماتے۔

دوسرى طرف جوحضرات قريشي مونے كوشرط قرار نہيں ديتے ، وه "الأئمة من قريش"

ل و يكي فتح البارى، كماب الاحكام، ج ١١٩ ١١٥

ع صحيح البخاري، كتاب الصلوة ، باب المامة العبر - حديث ١٩٣ اواليضا باب السمع والطاعة ، حديث ١٩٣ ع

جیسی احادیث کے بارے میں بیفر ماتے ہیں کہ بیخبر ہے، انشا نہیں ہے بیعنی بنہیں فر مایا کہ قریش کے باہر سے کسی کوامیر بنانا شرعاً جا ترنہیں، بلکہ بیدا یک خبر ہے کہ آئندہ جوائمہ آئے والے ہیں، وہ قریش کے ہوں گے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے، اور وہ سب قریش سے ہوئے ہے ای طرح الائمة من قریش بھی ایک خبر علیفہ ہوں گے۔ ای طرح الائمة من قریش بھی ایک خبر ہے کہ میرے بعد جوائمہ آئے والے ہیں، وہ قریش کے ہوں گے۔

علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدمے میں اس مسئلے پر بہت تفصیل کے ساتھ بحث کی ہےاورانہوں نے ایک دوسرانظریہ پیش کیا ہے۔ان کا کہنا یہ ہے کہ درحقیقت يه جوارشاد إلى "الأئمة من قريش" يشرع حكم على إلى عيرقريش وكى خليفتيس ہوسکتا۔لیکن میں تھم معلول بعلہ ہے، کیونکہ اسلام نے اپنے احکام کا مدار کسی خاص نسل یاز مانے یا قوم پرنہیں رکھا ۔لہذاعلت بیہ ہے کہ اسلام نے اس بات کو مدنظر رکھا ہے کہ جس تخص کوامیر بنایا جائے ،اس کوقبولیت عامہ حاصل ہواوراوگ اس کوسر براہ کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں ،اس کی اطاعت کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ کریں ،اور اس کا افتدارتشلیم کیا جائے ، اور بیعلت اس دور میں قریش ہی میں یائی جاتی تھی جس کو انہوں نے عصبیت غالبہ سے تعبیر کیا ہے۔اگر چہ عصبیت غالبہ کا لفظ جو ابن خلدونؓ نے استعمال کیا ہے، اُس سے قبائلی عصبیت کے غلط مفہوم کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، لیکن ان کی بحث پڑھنے کے بعدان کی مراد جومعلوم ہوتی ہے،وہ عصبیت نسبیہ نہیں ہے، بلکہ عصبیت ہے مراد ہے کئی بھی گروہ کا دلوں پراہیاا قتد ارجس کی بنا پرلوگ اس کی بات بنے اور ماننے کو تیار ہوں۔ان کا کہنا ہے ہے کہ اصل مدار اس بات پر ہے کہ سربراہ کسی ایسے طبقے سے لیا جائے جس پرلوگ اعتماد کرتے ہوں اور اُس کوسر براہ ماننے اور اس کے احکام کی اطاعت کے لیے لوگ بخوشی تیار ہوں ،اس وقت میہ بات قریش کو حاصل تھی ، کیونکہ تمام قبائل عرب اُن کے سواکسی اور کی سیادت و قیادت پر شفق نہیں ہو گئتے تھے۔اس لئے قریش کے لیے بیہ بات فرمائی کدائمہ قریش میں ہے ہوں گے۔<sup>ی</sup>

ا رواه مسلم عن جابر بن سمرةً ، كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش ، صديث ٢٦٦٩ ٣ مقدمه ابن خلدون فصل ٢٦٦٩ في اختلاف الأمة في تحكم بذا المنصب وشروط ص ٢٣٣

علامه ابن خلدون کے اس نظریے کی تائید میں ہے بھی کہا گیا ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ کے اجتماع میں حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عندنے قریش کو خلیفہ بنانے کیلئے جو بات فر مائی وہ پھی کہ:

لین یُسعوف ہذا الأمر إلا لھندا المحمی من قریش، ہم

او سط العرب نسبا و دارا. اللہ المحمد میں اور کیلئے ہرگز تسلیم نہیں کیا

"میر معاملہ قریش کے اس قبیلے کے سواکسی اور کیلئے ہرگز تسلیم نہیں کیا

"بی معاملہ قریش کے اس قبیلے کے سوالسی اور کیلئے ہر گزشکیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ نسب کے اعتبارے بھی اور وطن کے اعتبارے بھی سارے عرب کے درمیان ہیں۔"

اس خطاب میں حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عندنے ای بات پر زور دیا ہے کہ عرب کے لوگ قریش کے سواکسی اور کی قیادت تشکیم نہیں کریں گے۔ پنہیں فر مایا کہ قریش کے سواکسی اور کا امام بنتا شرعاً حرام اور ناچائز ہے۔ بیدابن خلدونؓ کا نظریہ ہے۔ لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ مقیفہ بنی ساعدہ ہی کے اجتماع میں حضرت صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه نے آنخضرت تلیق کا بیارشاد بھی پیش کیا تھا کہ:''الأثمة من قویش'' جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمته الله عليه نے ای حدیث کے تحت منداحد کے حوالے سے قل فر مایا ہے۔ <del>ک</del>ے بہر حال! یہ مختلف علماً کے نظریات ہیں، کیکن اس میں شک نہیں ہے کہ علما، فقہا اور متکلمین کی بھاری اکثریت ای بات کی قائل ہے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے۔لیکن میہ شرط اس وقت ہے جب قریش میں اُن دوسری صفات والا آ دمی موجود ہوجو امیر کیلئے ضروری ہیں اورا گرقریش میں ایباعا دل اور عالم آ دمی میسر نہ ہوتو پھراس صورت میں اس پر ا تفاق ہے کہ غیر قریشی کو بنانا جائز ہے اورا حادیث ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ آ مخضرت علي كايدارشاد حضرت انس رضى الله تعالى عنه عمروى بكه: "الأئمة من قريش ما عملوا بثلاث، اذااستُرحموا رحموا وإذاعاهدواوفوا، وإذاحكموا عدلوا. " ت

ل صحیح ابخاری اکتاب الحدود، باب رجم الحبلی من الزنا، حدیث ۱۸۳۰

ع فخالباري جماع

ع رواه البزار، كشف الاستارة ، ٢٢٨

یعنی: ''سربراہ قریش میں سے ہوئے جب تک اُن میں تین باتیں پائی جائیں: جب اُن سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رحم کریں، اور جب معاہدہ کریں تو پورا کریں، اور جب فیصلہ کریں تو انصاف کریں۔''

اس سے واضح ہے کہ جب بیہ صفات اُن میں نہ ہوں تو وہ سربراہی کے اہل نہیں ہونگے۔ای میں بظاہر وہ صورت بھی آتی ہے جہاں نہیں اعتبار سے پیتہ ہی نہیں چاتا ہو کہ کون قریق ہے،کون نہیں ہے اور اہل مجم کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایپ انساب کو ضائع کر دیا ہے اور جہاں انساب کا پیتہ ہی نہ چلے کہ واقعی بیقریشی ہے یا نہیں ہے تو وہ صورت بھی ای میں داخل ہے۔اس صورت میں غیر قریش کو بنانا با تفاق جائز ہونا چائے۔

نیز قریشی ہونے کی شرط خلیفہ کیلئے تو ہے، لیکن خلیفہ کسی خاص صوبے وغیرہ میں کسی کو گورنر بنانا چاہے تو غیر قریشی کوبھی بنا سکتا ہے، جبیبا کہ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے اس شرط کوامامت عظمیٰ کے ساتھ مقید فر مایا ہے۔ لے

يانجوين شرط علم

سیاست شرعیہ کے تمام علمانے متفق علیہ طور پر کہا ہے کہ امیر کیلئے علم ضروری ہے۔ اب
سوال میہ ہے کہ علم کا کیا معیار متعین ہے؟ اس بارے میں بعض فقہانے تو یہ بیان فرمایا ہے
کہ اسے بذات خود مجتهد ہونا چا ہیے۔ چنانچہ علامہ ماور دی رحمتہ اللہ علیہ نے الاً حکام
السلطانیہ علی میں بہی فرمایا ہے۔ لیکن بعد کے متاً خرین نے فرمایا کہ مجتهد ہونا ضروری
نہیں ، البتہ اتناعلم ضروری ہے جوایک حکمران کو اسلامی طریقہ پر حکمرانی کرنے کے لیے
ضروری ہو۔

ا فتح البارى، كتاب لأ حكام ج ١١٩ س١٩٠٠ ع جلد: اصفحه: ۵

# چھٹی شرط، عادل ہونا

چھٹی شرط عدالت ہے: عدالت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اسلامی احکام پر
کار بند ہو،اور گنا ہوں سے پر ہیز کرتا ہو۔ قاضی ابو یعلی الفراء رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ امیر
میں علم اور عدالت کی وہی صفات ہونی چا ہمییں جوقاضی کیلئے ضروری ہیں۔ لا
اور قاضی کیلئے ابتدا میں یہ بھی ضروری قرار دیا گیا تھا کہ وہ علم میں اجتہا دکے درج تک
پہنچا ہوا ہو،اور عدالت کی تمام شرائط کا جامع ہو۔ یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ
نے تواپنی کتاب السیاسة الشرعیة کے آغاز ہی میں اس پر بھی مفصل بحث کی ہے کہ عدالت
میں بھی جو شخص سب سے افضل ہو، اُسی کو امیر یا قاضی بنانا ضروری ہے،اور اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں انہوں
نے آئخضرت کے شخص سب کے انہ ارشا دروایت فرمایا ہے کہ:

"من استعمل رجلا من عصابة وفى تلک العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله و خان رسوله و خان المؤمنين" على أرضى لله منه فقد خان الله و خان رسوله و خان المؤمنين" درجس شخص نے کسی جماعت برگی شخص کومقررکیا جبکه اُس جماعت بیس اللّٰد کو اُس سے زیادہ راضی کرنے والاشخص موجود ہوتو اُس نے اللہ، اُس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔"

پھرامام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بیفر مایا تھا کہ مسلمان گواہ کو عادل سمجھنے کیلئے اُس کی ظاہری عدالت کافی ہے، یعنی اگر ظاہری حالات سے اس کافسق نظر نہ آرہا ہوتو اُسے عادل ہی سمجھیں گے، اس کی با قاعدہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ۔لیکن صاحبین ؓ نے فر مایا کہ نہیں! ترکیۃ الشہود کے ذریعے اُس کی تحقیق بھی ضروری ہے، اور فقہائے حنفیہ نے صاحبین کے ترکیۃ الشہود کے ذریعے اُس کی تحقیق بھی ضروری ہے، اور فقہائے حنفیہ نے صاحبین کے

ل الأحكام السلطانيدلاً بي يعلى ص٢٠

ع متدرك الحاكم ، كتاب لأ حكام ٣:٣٠ احديث ٢٠ • ٤ وقال: صحيح الإساد، ولم يذكره الذهبي في المخيص

قول پرفتوی دیا۔ کے

لیکن جوں جوں معاشرہ انحطاط کا شکار ہوا ،ان شرائط میں نرمی آتی گئی ، چنانچہ پھرعدل کی تعریف اس طرح کی گئی کہ:

> "من غلبت حسناته على سيئاته" ك ليعنى: "وه شخص جس كى اچھائياں أس كى برائيوں پرغالب ہوں۔" ياكها گيا كه آجكل عدالت كى شرائط ملنا بہت مشكل سيءا

پھر یہ بھی کہا گیا کہ آ جکل عدالت کی شرائط ملنا بہت مشکل ہے،اس لئے معیاریہ رکھنا چاہئے کہ:

> إنّ العدل بالنسبة للقاضى هو الحكم بالحق، وبالنسبة للوالى هو الإنصاف بدون غدر. تـ

یعنی: '' قاضی کے بارے میں تو عدل اُس کو کہا جائے گا جوحق کا فیصلہ کرے، اور حکمران کے بارے میں اُس کو جوظلم کے بجائے انصاف ہے کام کرے۔''

لیکن غورے دیکھا جائے تو حقیقت ہے ہے کہ ان باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور یہاں دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک معاملہ تو ہے کہ جولوگ کسی حکمران یا قاضی کومنتخب کریں، ان کے کیا فرائض ہیں؟ اورایک معاملہ ہے ہے کہ کوئی قاضی یا حکمران بن جائے یا بنادیا جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جہاں تک پہلے معاملے کا تعلق ہے، منتخب کرنے والوں کا فریضہ تو آج بھی یہی ہے کہ وہ اپنی بہترین تحقیق کے ذریعے بہتر ہے بہتر آدی

ل و يكف فتح القديرج ٢ص ٢٥٨، ٢٥٨

ב בננוצאים וכספיבות החורש מדיה

ع دررالحكام شرح مجلة الأحكام ماده ١٤٩٢

کا انتخاب کریں ،اورافضل کی موجودگی میں غیرافضل کو ترجیح نہ دیں ،جیسا کہ متدرک حاکم کی حدیث میں تعلیم دی گئی ہے۔لیکن اگرالیا شخص دستیاب نہ ہو، یا اپنے اختیار کے بغیر کسی فاسق کو حکمران یا قاضی بنادیا گیا ہوتو وہ ایک مجبوری کی حالت ہے،اوراس کو گوارا کیا جائے گا۔ چنانچہ فتح القدیر میں امام غز الی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فر مایا گیا ہے کہ:

"اجتماع هذه الشروط من الاجتهاد والعدالة وغيرهمامتعذر في عصرنالخلو العصر من المجتهد والعدل، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ذوشوكة وإن كان جاهلا فاسقا، وهوظاهر المذهب عندنا. فلوقلد جاهلا فاسقا صحّ ويحكم بفتوى غيره، ولكن لاينبغي ان يُقلد." لي

''اجتہاداورعدالت کی ان شرطوں کا کسی شخص میں جمع ہونا ہمارے زمانے میں بہت مشکل ہے، کیونکہ مجہداورا یسے عدل آ دمی سے زمانہ خالی ہوگیا ہے۔ لہذااب تو طریقہ یہی ہے کہ جس شخص کو بھی صاحب اقتدار سلطان قاضی بنادے اُس کے فیصلوں کو نافذ قرار دیا جائے، چاہے وہ جاہل اور فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور یہی ہمارے ندہب کا ظاہری تقاضا ہے۔ چنانچہ اگر سلطان نے کسی جاہل فاسق کو قاضی بنادیا تو یہ قرر صحیح ہوگیا، اور ایسا قاضی کسی دوسرے (یعنی مفتی ) کے بنادیا تو یہ قرر میں گا۔ البتہ ایسے کو قاضی بنادیا تو یہ قرر کے گا۔ البتہ ایسے کو قاضی بنانہ ہیں چاہئے۔''

### ٣-امير كاانتخاب اورتقرر

پھران صفات اہلیت کومد نظرر کھتے ہوئے بھی اسلام کا حکم ہے کہ امیر یا خلیفہ کا تقرر شور کا کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اس اصول کے دوجھے ہیں۔ ایک سے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی امیر مقرر کریں، جے فقہ اور عقائد کی کتابوں میں نصب الامام سے تعبیر کیا گیا ہے، دوسرا حصہ ہے کہ بیتقرر بطریق شور کی ہونا چاہئے۔ جہاں تک نصب امام کا تعلق ہے، اُس کے معلق ہے معلق ہے معلق ہے، اُس کے معلق ہے معلق ہے معلق ہے، اُس کے معلق ہے معلق ہے معلق ہے ہے کہ بھر ہے معلق ہیں ہے معلق ہے مع

بارے میں تمام فقہاء اور اہل عقائد اس بات پر متفق ہیں کہ امام کا نصب کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت کے ذمہ واجب ہے کہ وہ کسی کو اپنا امام بنائیں ، ایسے محفص کو امام بنائیں جو ان صفات کا حامل ہو۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ نصب الا مام ایک طرح سے فرض کفایہ ہوا۔

لیکن یہاں یفرق سمجھ لیجئے کہ نصب الا مام کا واجب ہونااس کا تعلق اس حالت ہے ہوں ،
جب مسلمانوں کا کوئی سربراہ نہ ہو، یعنی مسلمان بغیر کسی سربراہ کے زندگی گزاررہ ہوں ،
کوئی ان کا حاکم نہ ہو، کوئی ان کا سربراہ نہ ہو۔ اس وقت میں مسلمانوں میں ہے کسی ایک کو امام بنانا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کا سربراہ بنا ہوا ہے ، خواہ زبردتی یا تغلب ہے بنا ہو، اور وہ امام صفات مطلوبہ کا حامل نہ ہو، جیسا کہ اس وقت اسلامی ممالک میں سربراہ موجود ہیں ، لیکن وہ ان صفات کے حامل نہیں ہیں جوسر براہ کے لیے مطلوب ہیں ، تو اس وقت میں مسلمانوں کا کیا کام ہونا چاہیے؟ اس کا تعلق اس مسئلے ہے ہے کہ موجودہ سربراہ کو معزول کرکے کسی سیجے سربراہ کولانے کا کیا طریق کارہونا چاہئے۔ بیمسئلمانشاء اللہ آگ آگ گا۔ کرکے کسی سیجے سربراہ کولانے کا کیا طریق کارہونا چاہئے۔ بیمسئلمانشاء اللہ آگ آگ گا۔ دوسرا حصداس اصول کا بیہ ہے کہ امام کوشور کی کے طریقے پر منتخب کرنا ضرور کی ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص زبردتی امام بن بیٹھے، یا وہ چار اوگ بغیر اہل حل وعقدے مشورہ حالی کو خلیفہ بنا دیں۔ بلکہ بی خلافت شور کی کے ذریعے ہونی چا ہیے۔ اس کی دلیل اول تو قرآن کریم کی آ بیت ہے:

"وأمرهم شوري بينهم" لـ

''ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں۔'' اس کے علاوہ خلافت کے شوری کے ذریعے منتخب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہیہ ہے کے حضوراقدس نبی کریم الیسٹی نے کسی خلیفہ کی نا مزدگی نہیں فر مائی ،اور نا مزدگی نہ فر مانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا انتخاب عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔اگر عام مسلمانوں کو انتخاب نہ کرنا ہوتا تو آپخودکسی کونا مزدفر ما کرتشریف لے جاتے۔ اور اس سے زیادہ صرت کے دلیل وہ حدیث ہے جوضیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ

> متلاقیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فر مایا: عصف اللہ عنہا سے فر مایا:

لقدهممت أو أردت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه أعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون. لـ

یعنی ''میراییارادہ جواتھا کہ میں ابوبکراوران کے بیٹے کو پیغام بھیجوں ،
اور (ان کوخلیفہ بنانے کی )وصیت کردوں ،لیکن پھر میں نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ بھی (ان کے سواکسی اور کو بنانے سے )ا نکار فر مائیں گے ،
اللہ تعالیٰ بھی (کسی اور کو) دفع کردیں گے۔''

اس سے صاف معلوم ہوا کہ آپ نے خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کی رائے پر چھوڑا، اور آپ علیانی کی رائے پر چھوڑا، اور آپ علیانی کی مسلمان حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے سواکسی اور پر راضی نہیں ہونگے ،اس لئے خود نا مزوفر مانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

ایک اور حدیث جس سے خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں شور کا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، سچھے بخاری میں بہت تفصیل سے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری جج کے موقع پر انہوں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ آپس میں ہیہ با تیس کررہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر جو بیعت کرلی گئی تھی ، اور اُسی سے حضرت پر جو بیعت کرلی گئی تھی ، اور اُسی سے موقع پر ایسا ہی صدیق اکبر کے انہذا ہم بھی حضرت فاروق اعظم کی وفات کے موقع پر ایسا ہی کریں گئے کہ جلدی سے اپنی مرضی کے آ دمی کے ہاتھ پر بیعت کرلیس گے ، تو وہ بھی ای طریقے سے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق اکبر کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح صدیق ایک کے خلیفہ بن جائے گا جس طرح سے کیفر کے خلیفہ بن جائے گا جس کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ بن جائے گا جس کے خلیفہ کے خل

عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے یہ بات فاروق اعظم ﷺ سے ذکر کی کہلوگوں میں اس طرح کی یا تیں ہور ہی ہیں۔

حضرت فاروق اعظم کے میشکرتشویش ہوئی،اورشروع میں انہوں نے ارادہ کیا کہائی جج کے موقع پر میں کوئی خطبہ دوں،اوراس غلط بنہی کو دور کروں،لیکن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے نے مشورہ دیا کہ جج کے موقع پر ہرطرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ ایک نازک اور اہم بات ہے،اگر آپ نے یہاں اس موضوع پرکوئی عموی تقریر فرمائی تو نہ جانے کون اُس کا کیا مطلب لے،اورکس طرح آپ کی طرف منسوب کرے اُسے دوسروں تک پہنچا ہے۔ اس لئے مناسب سے کہ جب آپ واپس مدینہ منورہ پہنچ جا گیں تو وہاں یہ وضاحت فرمائیں، کیونکہ مدینہ منورہ بی مہاجرین وانصار کے مقتدر حضرات کا مرکز ہے، وہ آپ کی باتوں کو سے جسمیں گے،اورائن سے جے جہنے متاب کی طرف منسوب کے۔

حضرت فاروق اعظم کے یہ مشورہ درست محسوں ہوا، اور پھر آپ نے مدینہ منورہ جاکرہ مشہور خطبہ دیا جو پورا سیح بخاری میں آیا ہے۔اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات ہے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جمعہ کے دن پہلے سے منتظر سے کہ آج فاروق اعظم کے ماص مسئلے پر گفتگو فرما کمیں گے۔ چنا نچانہوں نے اپنے ساتھ بیٹے ہوے حضرت سعید بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ فاروق اعظم کے آج بہت اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں۔ چنا نچ حضرت فاروق اعظم کے خطبہ دیا، اورائس میں بہت ی باتیں ارشاد فرما کمیں ، اور فرمایا:

"إنه بلغنى أن قائلامنكم يقول والله لومات عمر بايعت فلانا. فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة وتمت. ألاو إنهاكانت كذلك ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبى بكر. مَنَ بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلايتابع هو ولاالذى تابعه تغرة أن يُقتلا. وإنه كان من

خيرنا حين توفّي الله نبيّه. ك

یعنی: '' مجھے پینجرملی ہے کہتم میں ہے کوئی کہنے والا پیکہتا ہے کہا گرعمر کا نقال ہوگیا تو میں فلال کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا۔کوئی شخص اس وهو کے میں ہرگز نہ رہے کہ حضرت ابو بکڑ کی بیعت اچا تک ہوگئی تھی ، اور پھروہ کامیاب بھی ہوگئی۔ یا در کھو، کہ وہ بیعت ای طرح ضرور ہوئی تھی، (بیعنی پہلے سے طےشدہ منصوبے کے مطابق تمام اہل حل وعقد كومشورے كيلئے جمع نہيں كيا گيا تھا، بلكہ جولوگ أس وقت موجود تھے، انہوں نے ہی بیعت کر لی تھی۔)لیکن اللہ نے اُس کے شرے بچالیا، کیونکہ تم میں ہے کوئی ایسانہیں ہے جس کی طرف گردنیں اس طرح اُٹھیں جیسی ابو مکڑ کی طرف اُٹھتی تھیں۔ جوشخص کسی بھی شخص کے ہاتھ پرمسلمانوں ہے مشورہ کیے بغیر بیعت کرلے گا تو نیاُس بیعت کرنے والے کی بیروی کی جائے ،اورندأس کی جوالیے شخص کے بیچھے چلے، کیونکہ اُن دونوں کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اُن کونل كرديا جائے اور جب الله تعالى نے اپنے جي الله كواتے ياس بلايا تو أس وفت الويكر شم ميں سب سے بہتر تھے۔''

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقیفتہ بنوساعدہ کے اجتماع کا پورا واقعہ سنایا كەكس طرح اچا تك انہيں پياطلاع ملى تقى كەانصار دېال جمع ہوكرخلافت كىلئے كسى كاانتخاب کررہے ہیں ،اور پھروہ اور حضرت صدیق اکبررضی الله عنهماکس طرح وہاں ہنچے ،اور چونکہ ایک طرف بیاندیشه تھا کہ اگر انصار نے کسی کوخلیفہ بنالیا تو اس سے امت میں انتشار پیدا جوگاءاور دوسری طرف اس بات کامکمل یقین تھا کہ ساری امت حضرت ابو بکررضی الله تعالیٰ عنه پر متفق ہوجائیگی، کیونکہ وہ با تفاق ہم میں سب ہے بہتر تھے،اس لئے ہم نے اُسی وقت أن كى طرف بيعت كيليٍّ ماتھ برُّھا ديئے اور بيہ واقعہ سنا كرحضرت فاروق اعظم رضى اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ پھر دہرایا کہ: "مَنَ بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلايُتابع هو و لاالذي تابعه تغرّة أن يُقتلا. "

لعنی: "جو شخص کسی بھی شخص کے ہاتھ پرمسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر بیعت کرلے گا تونہ اُس بیعت کرنے والے کی پیروی کی جائے، اور نہ اُس کی جوالیے شخص کے پیچھے چلے، کیونکہ اُن دونوں کے بارے میں اس بات کا ندیشہ ہے کہ اُن کوٹل کر دیا جائے۔''

اورمصنف ابن الی شیبہ میں حضرت ابو ہر بریّہ کی روایت ہے ممرّ کے بیالفاظ مروی ہیں:

من انتزع أمور المسلمين من غير مشورة فلا بيعة له. لـ یعنی: ''جوشخص مسلمانوں کے معاملات کومشورے بغیرز بردتی حصینے تواس کی بیعت نہیں ہوتی۔''

بہ سب دلائل اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ خلیفہ کے تقرر کے لیے شوری ضروری ہے۔ابشوریٰ کا کیا مطلب ہے؟ آیا بالغ رائے دہی کی بنیاد پرووٹنگ یاکسی مخصوص جماعت یا حلقے کی طرف ہے ووٹنگ؟ تواس کے لئے قرآن وسنت نے کوئی خاص طریقة معین کرنے کے بجائے اس کی تفصیلات کو ہرز مانے کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے۔البتہ عام طور ے ہمارے علماء کرام نے بیہ بات فرمائی ہے کہ شوریٰ کا مطلب بیٹییں کہ ہر بالغ آ دمی خواہ وہ کیسی بھی اہلیت رکھتا ہو، وہ امیر گااا نتخاب کرے۔ بلکہ شور کی کا مطلب بیہ ہے کہ اہل حل وعقد اس کے حق میں رائے دیں۔ بیاسلامی سیاست کی ایک اصطلاح ہے جس کا حاصل ہے کہ خلیفہ کا بنخاب اہل حل وعقد کریں گے اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں خلافت کے جوانتخاب ہوئے، وہ صرف اہل عل وعقد کے مشورے سے ہوے۔حضرت صدیق ا كبر ﷺ كے معاملے ميں بھى بيەي ہوا كەايك ايك فردے رائے نہيں لى گئى بيكن مهاجرين اور انصار کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔اس نے مل کریہ فیصلہ کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے انتخاب کیلئے چھ صحابۂ کرام کی ایک جماعت بنائی ، اور اس کو انتخاب کا اختیار دیا اور اُس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنهٔ کا انتخاب کیا۔ پھر جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو لوگ حضرت علی ہے کی خدمت میں پہنچے ، اور ان سے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کو کہا تو حضرت علی ہے نے فرمایا:

"ليس ذالك إليكم إنما هو لأهل الشوري وأهل بدر فمن رضي به أهل الشوري فهو الخليفة فنجتمع و ننظرفي هذا الأمر" ل

یعنی: "بید معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بیتو اہل شوری اور اہل بدر کا کام ہے۔ اب جس کو بھی اہل شوری پسند کریں گے، وہی خلیفہ ہوگا۔ لہذا ہم جمع ہوئے ،اوراس بارے میں غور کریں گے۔"

نیز تاریخ طبری میں عمر بن شبہ کے طریق ہے منقول ہے کہ جب شروع میں صحابہؓ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی اور کہا کہ حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں ،اور کہا کہ حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں ،اور کسی کے ہاتھ پر بیعت ضروری ہے ،اور آپ ہے بہتر کوئی آ دمی موجود نہیں ہے جواسلام میں اتنی قدامت اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنی قرابت رکھتا ہو، تو انہوں نے فرمایا:

لاتفعلوا فإنى أن أكون وزيوا خيو من أن أكون أميوا يعنى: "ايبانه كرو، كيونكه ميرا وزير رهنا مير عنامير بنخ سے بهتر هيئ : "ايبانه كرو، كيونكه ميرا وزير رهنا مير عامير بنخ سے بهتر هيئ : "

فإن بيعتى الاتكون خفيا والاتكون إلا عن رضاالمسلمين العنى: "ميرى بيعت خفية بيس موسكتى اورمسلمانوں كى رضا مندى ك بغير بيس موسكتى ."
بغير بيس موسكتى ...

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسنہ بیس گھ وہ مسجد میں جاکر بیعت لیس، کیونکہ اندیشہ تھا کہ کچھ لوگ شور نہ کریں لیکن حضرت علیؓ نہ مانے ،اورمسجد تشریف لے گئے ، پھر فر ماتے ہیں کہ:

> فـلـمـا دخل دخل المهاجرون والانصار فبابعوه، ثم بايعه الناس. لـ

یعنی: ''جب حضرت علیؓ مسجد میں داخل ہوئے تو مہاجرین اور انصار بھی داخل ہوئے ، اور انہوں نے حضرت علیؓ سے بیعت کی۔ پھرتمام لوگوں نے بیعت کی۔''

اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عام آ دمیوں کی رائے کومعتبر نہیں مانا ،اور فر مایا کہ اہل شوری اور اہل بدر کوجمع کرو۔اس کی بنیاد پر علماء سیاست شرعیہ بیہ بات کہتے ہیں کہ خلیفہ کا انتخاب اہل حل وعقد کے سپر دہے ،اور وہی انتخاب کریں گے۔

اہل حل وعقد ہے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کوعوام صائب الرائے اور اپنار ہنما سمجھتے ہوں۔ اُس زمانے میں جن کواہل حل وعقد سمجھا جاتا تھا، ان میں مختلف قبائل کے سروار بھی تھے، علماء بھی تھے، فقہاء بھی تھے، مختلف حلقوں کے سربراہ بھی تھے، اور بیا اصطلاح کوئی مبہم اور مجمل اصطلاح نہیں تھی جس کے قین میں کوئی جھکڑا ہو، بلکہ عام طور ہے معاشرے میں لوگوں کو یہ جھاڑا ہو، بلکہ عام طور سے معاشرے میں لوگوں کو یہ جہت کا قاعدہ قعین کی ضرورت نہیں تھے ، اور بجھتے تھے کہ جب تک ان کا مشورہ شامل نہیں ہوگا، اس وقت تک اُسے نمائندہ مشورہ نہیں سمجھا جائے گا۔

اور عام طورے خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ بیہ ہوتا تھا کہ اہلِ حل وعقدا سکے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے،اور بیعت کے وقت اس قتم کے الفاظ کے جاتے تھے کہ:"بسایہ عنساک راضين على إقيامة العدل والقيام بفروض الإمامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم " (يعني بهم خوشي \_ آپ كساتھاس بات پر بيعت كرتے ہيں كه آپ قرآن وسنت كے مطابق امامت كے فرائض اداكرتے ہوئے انصاف قائم كريں \_) ليكن بيعت كيلئے ہاتھ ميں ہاتھ دينا ضروري نہيں ، بلكه زبان \_ بھي بيعت موحاتی \_ ۔

الیکن بعد میں اہل حل وعقد کے قعین کیلئے مسلمانوں کوکوئی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس کیلئے ہوں۔ اب اہل حل وعقد کے تعین کیلئے مسلمانوں کوکوئی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس کیلئے والہ ہوا ہے ہے کہ مجلس شور کی جس کا ذکر آئے والہ ہوا ہے ، آئے اُسی کواہل المحل والعقد قرار دیا جا سکتا ہے ، اور مرکزی اور صوبائی مجالس شور کی واللہ ہوں کا مجموعہ بھی اہل المحل والعقد قرار دیا جا سکتا ہے اور مجالس شور کی کا انتخاب براہ راست بالغ کا مجموعہ بھی اہل المحل والعقد قرار دیا جا سکتا ہے اور مجالس شور کی کا انتخاب براہ راست بالغ رائے دہی کی بنیا دیر ہوسکتا ہے جس کا طریقہ انشاء اللہ تعالیٰ مجلس شور کی کا انتخاب بھی براہ راست یعنی بالغ رائے دہی کی بنیا دیر ہو، کیونکہ اس کے خلاف بھی کوئی نص نہیں ہے۔ ایکن کی راست یعنی بالغ رائے دہی کی بنیا دیر ہو، کیونکہ اس کے خلاف بھی کوئی نص نہیں ہے۔ ایکن کی میا می کو جانے کے دوطریقے اور بھی ہیں جن کوشر عام معتر قرار دیا گیا امام کے نصب ہوجانے یا تسلیم کئے جانے کے دوطریقے اور بھی ہیں جن کوشر عام معتر قرار دیا گیا امام کے نصب ہوجانے یا تسلیم کئے جانے کے دوطریقے اور بھی ہیں جن کوشر عام معتر قرار دیا گیا امام کے نصب ہوجانے یا تسلیم کئے جانے کے دوطریقے اور بھی ہیں جن کوشر عام معتر قرار دیا گیا ۔ ایک استخلاف اور دور را استیلاء یا تغلب ۔ ان دونوں پر بھی ایک نظر ڈال لیما ضروری ہے۔

# ٣ \_الشخلاف يا جانشيني

استخلاف کا مطلب میہ ہے کہ جوشخص ایک مرتبہ شرعی طریقے پر امام بن گیا، وہ اپنے جانے سے پہلے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین نا مز دکر ہے جس کو آپ ولی عہد بنانا بھی کہہ سکتے ہیں۔اگر چہو لی عہد کا لفظ بادشاہت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے،لیکن خلافت کے نظام میں اس کا اصطلاحی لفظ استخلاف ہے اور اسلام کے نظام سیاست میں اس کی بھی گنجائش ہے۔

ای وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے حضرت عمر کے مخارت عمر کے کہ خود حضرت میں اپنی اپنی اپنی اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر کے خود حضرت عمر کے خود حضرت وفات سے پہلے حضرت عمر کے خود حضرت میں ان کا فاروق اعظم کے بیفر مایا تھا کہ اگر ابوعبیدہ بن الجراح کے زندہ ہوتے تو میں ان کا استخلاف کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استخلاف جائز ہے۔ لیکن اس سلسلے میں تین کتنے ذہن میں رکھنے ناگزیر ہیں:۔

(۱) پہلانکتہ ہے کہ انتخلاف صرف وراثت کی بنیاد پڑہیں ہوسکتا، ای لئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کیلئے امامت کا منصب طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "لاینال عهدی الظالمین." لے

اور جب حضرت صدّ بِقِ اکبررضی الله عنه نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کواپنے بعد کیلئے خلیفه نا مزد کیا تو لوگوں ہے فر مایا'' میں نے اپنے کسی رشته دار کو نا مزدنہیں کیا۔'' علیہ اس بات پرامت کا اجماع ہے، چنانچے علامہ ابن حزم رحمة الله علیه فر ماتے ہیں!

> "و لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنّه لا يجوز التوارث فيها" "

''اہلِ اسلام کے درمیان اس مسکے میں کوئی اختلاف نہیں کہ خلافت میں وراثت جائز نہیں ہے۔''

(۲) دوسرانکتہ بیہ ہے کہ خلیفہ اگراپے بعد کسی کونا مزد کرنا جا ہتا ہے تو اس پرشرعاً واجب ہے کہ وہ خلافت کی شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر شخص کا انتخاب کرے، اور بیہ انتخاب بھی ذی رائے لوگوں کے مشورے سے ہونا جا ہے ، جبیبا کہ حضرت صدّیقِ اکبر

إ سورة البقرة : ١٢٠

ع تاریخ الطبری: ج عص۲۵۲

الفصل في الملل والنحل ج ۵ص اقبيل "الكلام في عقد الإ مامة بما ذا يصح"

رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔اس صورت میں اگر کوئی خلیفہ اپ رشتہ دار کونا مزد کر ہے تو وہ
رشتہ داری کی بنا پرنہیں، بلکہ اسکے ذاتی اوصاف کی بنا پر نامزد کرے،اور موضع تہمت سے
بچنے کیلئے اس سے اجتناب ہی کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ چنا نچے حضرت صدّ بی ا کبر رضی اللہ
عنہ نے تو خود ہی بیا علان فرما دیا کہ 'میں نے اپ کسی رشتہ دار کونا مز زئییں کیا'' جیسا کہ او پر
گذرا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی یہ تجویز بیش کی گئی کہ آپ
اپ صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر "کونا مزد فرمادیں ،تو یہ تھے گذر چکا ہے کہ آپ نے انکار
فرمادیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جن صاحب نے یہ تجویز دی تھی ،اُن سے خطاب کرکے
فرمادیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جن صاحب نے یہ تجویز دی تھی ،اُن سے خطاب کرکے
بیش نظر نہیں رکھا'' کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قوشہید ہوئے ،اسلئے کسی نامزدگی کا موقع
بیش نظر نہیں رکھا'' کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہوئے ،اسلئے کسی نامزدگی کا موقع
بیش نظر نہیں رکھا'' کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہوئے ،اسلئے کسی نامزدگی کا موقع
بیش نظر نہیں رکھا' کے بوچھا کہ ہم انکے ہاتھ پر بیعت کرلیں ؟اسکے جواب میں حضرت علی نے فرمایا:
بنادیں ،اورلوگوں نے بوچھا کہ ہم انکے ہاتھ پر بیعت کرلیں ؟اسکے جواب میں حضرت علی نے فرمایا:

"لا آمر كم ولا أنهاكم، أنتم أبصر" يعنى:"ميں بته ہيں حكم ديتا ہوں، ندروكتا ہوں ہم اپنی بصيرت سے فيصله کرؤ"۔ نيز فرمايا كه:"ميں ته ہيں اى طرح جيوڙ كرجاؤ زگاجس طرح المخضرت صلى الله عليه وسلم حجوڙ كر گئے تھے۔ كے

ائی طرح حضرات خلفائے راشدین رضی اللّه عنهم میں ہے کئی نے اپنے بیٹے یا کسی رشتہ دار کو اپنا جانشین نامزونیوں کیا۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللّه تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے بزید کو ولی عہد بنایا۔ اس سلسلے میں یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ انہوں نے بیٹل اپنے خیال کے مطابق امت کی خیر خواہی مجھ کر ہی کیا، کوئی بد نیتی مقصور نہیں تھی، جیسا کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں:

ل طبقات ابن سعدج عص ۱۸

منداحمدج ۳ حدیث ۷۷۸ او مجمع الزوائدج ۹ ص ۱۳۵ و قال آمیشی برواه اُحمد واُبویعلی ورجاله رجال الصحیح غیرعبدالله بن سمیع و به و ثقة ، ورواه البز اربإ سناد حسن -

" وكذلك عَهدَ معاويةُ إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة بما كانت بنو أميّة لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه مع أنّ ظنّهم كان به صالحاً، ولا يرتاب أحد في ذلك، ولا يُنظنَ بمعاوية غيرُه فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق، حاشا لله لمعاوية من ذلك. " ك یعنی:''حضرت معاویہؓ نے بزید کوجوولی عہد بنایا ، وہ اس خوف سے بنایا کەمسلمانوں میں افتراق بپیرانه ہو، کیونکه بنوامیّه اینے سواکسی اورکو بیمعاملہ سپر دکرنے برراضی نہ ہوتے ،اس لیئے اگر کسی اور کو بناتے تو وہ اختلاف کرتے۔اسکےعلاوہ پزید کے بارے میں اٹکا گمان یہی تھا کہوہ نیک آ دی ہے،اوراس میں کسی کوشک نہ ہونا جا ہے ،اور حضرت معاویی ؓ کے بارے میں اسکے سواکوئی اور گمان نہیں کیا جاسکتا ، اگرانکویزید کے بارے میں فاسق ہونے کالفتین ہوتا تووہ اسے ولی عہد نہ بناتے '' الن خلدون كى البات كى تائيداس بي وتى بركة حزت معادية فى كتدعنه في كالميان كالبات خطيمين وعافر ماكى "اللهم إن كنت تعلم أنّى ولّيته لأنّه فيما أراه أهل لـذلك فأتمم له ما وليته، وإن كنت وليته لأنّي أحبه فلاتتم له ماوليته. " ك "اے اللہ!اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اے (یزید کو) اس لئے ولی عبد بنالیا ہے کہ وہ میری رائے میں اس کا اہل ہے تو اس ولایت کو

اس کیلئے بورافر مادے اورا گرمیں نے اسلئے اس کوولی عہد بنایا ہے کہ

ا مقدمة ابن خلدون «الكتاب الأول ، باب مضل ٢٨ بس ٢٥٨ م ٢ البداية والنهاية ج ٨ ص ٨ ٤

مجھےاس ہے محبت ہے تواس ولایت کو پورانہ فرما۔''

اور حافظ مم الدین ذہبی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عطیہ بن قیس کے حوالے سے اس دعا کے بیالفاظ فل فرمائے ہیں:

"اللهم إن كنت عهدت ليزيد لما رأيت من فضله فبلغه ما أملت وأعنه، وإن كنت إنما حملنى حبّ الوالد لولده وإنه ليس لما صنعت به أهلافاقبضه قبل أن يبلغ ذلك. "لله ليس لما صنعت به أهلافاقبضه قبل أن يبلغ ذلك. "لا "الله! الريس في يزيركواس كى فضيلت ديكه كرولى عهد بنايا به توات اس مقام تك يهنياد مي جس كى بيس في اس كيلئ اميدكى توات اس كيلئ اميدكى به اوراس كى مدوفر ما، أورا الرجيحاس كام يرصرف اس محبت في آماده كيا به جو باب كو بيني منه موتى به وتى به تواس كه مقام خلافت تك يهني منه بهاس كى روح قبض كرك بهني الله كاروح قبض كرك ."

الکین میانی جگہ حقیقت ہے کہ نتائج کے اعتبارے میا قدام امت کیلئے نقصان وہ ٹابت ہوا، اوروہ بعد میں آنے والوں کیلئے ایک نظیر بن گئی جے نہایت غلط طور پراستعال کیا گیا، اور خلافت وسر براہی عملی طور پرموروثی ہوکررہ گئی، اگر چہ بھی تھے میں کچھ و تفے بھی آئے، لیکن صدیوں تک خلافت کا انتخاب اُس مثالی طریقے پرواپس نہ جا سکا جو خلافتِ راشدہ نے متعین فرمایا تھا۔ اس موضوع پرمیں نے اپنی کتاب ''حضرت معاویہ اُور تاریخی حقائق'' میں قدرے نقصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

(۳) تیسرانکتہ یہ ہے کہ اس استخلاف کی حیثیت کیا ہے؟ بینی وہ بعد میں آنے والوں پرلازم ہے یانہیں؟ اس مسئلے میں علماء سیاست شرعیہ کا اختلاف ہے اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جواستخلاف کسی خلیفہ برحق نے کیاوہ بعد کےلوگوں پرلازم ہے،اسلئے کہ جب اس کے احکام اپنی زندگی میں نافذ اور واجب الاطاعت ہیں تو انہی احکام میں سے ایک تھم

ل تاريخ الإسلام للذبي ج على ٢٠١٥، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٥٥

یہ جھی ہے کہ میرے بعد فلاں کو خلیفہ بنا و ، لہذا ہے تھم بھی واجب الاطاعت ہے۔
اور دوسرے علماء کرام کا کہنا ہیہ ہے کہ بیں ، استخلاف کی حیثیت محض ایک تجویز کی ہے۔
یہ خلیفہ کی طرف ہے ایک تجویز ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ میں شہمیں مشورہ ویتا ہوں کہ
میرے بعد فلاں کو اپنا سربراہ بنانا لیکن اس تجویز کو قبول کرنا یارد کرنا ہیا مت کے عام اہل
صل وعقد کا اختیار ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اگروہ چاہیں تو اس تجویز کو برقر اررکھیں ، اور
اگر چاہیں تو اس تجویز پر عمل نہ کریں ۔ قاضی ابو یعلیٰ نے اپنی کتاب '' الاحکام السلطانیہ'' میں اس موقف کو اختیار فر مایا ہے ۔ وہ فر ماتے ہیں :

ان إمامة المعهو داليه تنعقد بعدموته باختيار أهل الوقت. للح يعنى: "ولى عهد كى امامت أس شخص كر نے كے بعد أس وقت كے اللے حل وعقد كے اختيار سے ہوتی ہے"

علامهابن تیمیدر حمته الله علیه نے اس موقف گومزید وضاحت کے ساتھ بیان کیاہے، چنانچہوہ فرماتے ہیں:

"و كذلك عمر لما عهد اليه أبوبكر إنماصار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبى بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما." ئي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما." يعنى: "اى طرح جب حضرت ابو بكررضى الله تعالى عند في حضرت عمر رضى الله عنه كيك وصيت كى تو وه امام أس وقت بيخ جب لوگول في ان سے بيعت كركان كى اطاعت كرلى، اور فرض كريں كما گرلوگ حضرت ابو بكروضى الله عنه كى وصيت كونافذ نه كرتے اور أن سے بيعت نه كرتے اور أن سے بيعت نه كرتے ووه امام نه بيغة ''

ل الاحكام السلطانية لا في يعلى ١٦ ل

ع منهاج النة لا بن تيميه، ج ابس ٥٣٠

اوراس موقف کی تا ئیداس بات ہے ہوتی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر ﷺ خصرت فاروق اعظم ﷺ کا انتخاب فرمایا تو صرف اتنائیس کیا کہ بس اپنی رائے ہے نامزد کر کے تخریف کے ہوں، بلکہ تاریخ طبری بیس ہے کہ آپ نے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور پھر حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہاہے مضورہ فرمایا، پھر جب ان حضرات نے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے بارے بیس ہی رائے دی تو اس کے بعد تمام اہل حل وعقد کو جمع فرمایا، اور ان کے سامنے اپنی بیہ بات رکھی کہ بیس اپنے بعد حضرت عمر ﷺ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس پران حضرات نے فرمایا: "سمعنا و اطعنا" ہم نے س لیا اور مان لیا۔ لیا۔

اس طرح حضرت ابو بکرصدیق نے تنہاا پی رائے پر جمروسٹیس کیا، بلکہ اہل حل وعقد کا اجتماع کرکے اس میں اپنی رائے بیان فر مائی، پھر اس کو نا فذفر مایا اور اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نا مزدگی کو لازم بھی سمجھا جائے تو آج کوئی شخص ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا، نداس کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اب صحیح فقط نظر یہی ہے کہ استخلاف کی حیثیت ایک تجویز کی ہے، اور اس تجویز پر اہل حل وعقد یا اہل شور کا عمل کر بھی سے ہیں، اور اگر چاہیں تو رد بھی کر سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ جب اشخلاف کرنے والا خلیفہ برحق تھا تو اُس کا تکم جس طرح زندگی میں قابل اطاعت ہے، اس طرح مرنے کے بعد بھی قابل اطاعت ہے، اس طرح مرنے کے بعد بھی قابل اطاعت رہنا چاہیے، تو اس کے بارے میں سیجے بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی قابل اطاعت رہنا چاہیے، تو اس کے ارب میں ایک مشقل عنوان قائم میں رہتے ۔ چنا نچے علامہ ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ نے ردا کھتا رہیں ایک مشقل عنوان قائم کیا ہے، جس میں فرمایا ہے کہ:

"يؤخذ من قول شرح المنية. . . أن أمر الخليفة لايبقى بعد موته أو عزله كما صرح به في الفتاوي الخيرية وبنى عليه أنه لو نهى عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لايبقى نهيه بعد موته. "ل

''شرح منیہ کے قول سے بیہ بات نگلتی ہے کہ خلیفہ کا تھم اُس کی موت یا معزولی کے بعد باقی نہیں رہتا، جیسا کہ فتاوی خیر بیمیں اس کی تصریح فرمائی گئی ہے، اور اس بنیاد پر کہا گیا ہے کہ اگر خلیفہ نے پندرہ سال گذر نے کے بعد دعوے کی ساعت سے منع کر دیا ہوتو یہ مما نعت اُس کی موت کے بعد دباقی نہیں رہے گی۔''

۵ \_استىلاء يعنى زېردىتى سرېراه بن جانا

تیسراطریقہ جس ہے کوئی شخص امیر بن حاتا ہے، 'استیلاء' یا'' تغلب' کہلاتا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ زبر دی مار دھاڑ کرکے کوئی شخص حاکم بن جائے۔ایسے شخص کا حکم بیہ ہے کہاگروہ کسی برحق سربراہ ہے بغاوت کرکے امیر بنا ہے تو وہ گنا ہگارہے،اور جب تک اُس کا تسلط پوری طرح قائم نہ ہوا ہو، وہ باغی ہے،اور اُس کا راستہ رو کنا بقدرا ستطاعت واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم کا صرح تھم ہے کہ:

فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلو االتي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله . ٢

''اورا گرایک گروہ نے دوسرے کے خلاف بغاوت کی ہو، تو بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔''

لیکن جب اُس کا تسلط کمل طور پر قائم ہوجائے ، تو ایسا شخص بڑے علین گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ قرآن وحدیث میں بغاوت کے بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں،مثلاً

ا روالحتار، باب العيدين، مطلب امرالخليفة لا يبقى بعدمونذج ٢ص٢ كاطبع دارالفكر بيروت ٢ سورة الحجرات: ٩

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھتم کے آ دمیوں پرلعنت فرمائی ،جن میں ہے ایک شخص کے بارے میں فرمایا:

"المتسلط بالجبروت ليُعزّ بذلک من أذلّ الله ويُذلّ من أذلّ الله ويُذلّ من أعزّ الله " لي ويُذلّ من أعزّ الله " لي يعنى: "وه خص جوز بردى كرك مسلط موليا مو، تاكه جس كوالله نے واللہ نے مرت دے، اور جے اللہ نے عزت دى ہے، أسے عزت دے، اور جے اللہ نے عزت دى ہے، أسے وليل كرے "

لیکن فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ تسلط پوری طرح قائم ہونے کے بعداس کی امارت قائم ہو جاتی ہے، جس کے معنی بید ہیں کہ اس کے احکام بھی وہی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں جوایک خلیفہ برحق کے احکام کی ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف تو جمہور علاء امت کا کہنا ہیہ ہے کہ وہ مستحق عزل ہے، یعنی اگر اس کو پُر امن طریقے سے معزول کرنا ممکن ہوتو اس کو معزول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی تفصیل آ گے عزل کے مسئلے میں انشاء اللہ آئے گی ، لیکن دوسری طرف اس کے وہ احکام جوشریعت کے خلاف نہ ہوں ، وہ نافذ ہوجا ئیں گے ، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گذری ہے ، اور جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دارشا وفر مایا:

اسمعوا واطيعواولواستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ع

''امیر کی بات سنواور مانو، اگر چهتم پر کسی ایسے طبشی غلام کو حکمران بنادیا جائے جس کاسر کشمش کی طرح ہو۔''

ا جامع ترندي، كتاب القدر باب ١١٥ مديث نمبر ٢١٥٠

ع صحیح ابنجاری، کتاب الصلوة ، باب امامة العبد - حدیث ۲۹۳ والینیا باب السمع والطاعة ، حدیث ۲۵۳ ا

اوراس حکم میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ اس کے وہ احکام جونثر بعت کے خلاف نہ ہوں ،اگر نا فذنه مانے جائیں تو زبردست لا قانونیت پھیل جائیگی ،اورزبردست انتشار بریا ہوجائے گا۔ آج کی دنیا میں بھی یہ بات مسلم ہے کہ حاکم دوطرح کے ہوتے ہیں۔ایک '' آئینی عاكم'' (De Jure) يعني وه حاكم جو قانوني طور پر حاكم بنا ہو، اور دوسرے' حاكم بالفعل'' (De Facto) یعنی وہ حاکم جومملی طور پر حاکم بن گیا ہو۔اس کا مطلب سے ہے کہ اگر چہ سی شخص کی حکومت کو غاصب کی حکومت قرار دے دیا جائے یا اُسے غیر دستوری حاکم قرار دیا جائے ، تب بھی اس کے زمانے میں جواحکام جاری ہوتے ہیں ،ان کو با قاعدہ سند جواز وی جاتی ہے، اس کئے کہ اگر ایسانہ ہوتو سارا نظام درہم ہوجائے گا۔ کیونکہ اُس کے احکام کواگر نافذنه مانا جائے تو اس کا تقاضا بیہ ہوگا کہ اس نے جس کو قاضی بنایا ،اس کا قاضی بنانا تجهی درست نهبین ، اور جب قاضی بنانا درست نهبین تو وه قاضی بهی برحق نهبین ، اور جب قاضی برحق نہیں، تو اس کے فیصلے بھی نا فذنہیں ، اور اس زمانے میں اس نے جو فیصلے کیے ہیں، وہ فیصلے کالعدم مجھے جائیں،اوراس طرح ایک ابتری کی فضا پیدا ہوجائے۔اس کئے علماء نے فرمایا کہ تغلب کی بنا پر بھی امامت منعقد ہوجاتی ہے،اگر چہاس طریقے ہے برسر اقتداراً نے والا گناہ گار بھی ہاور پُرامن طریقے ہے أے معزول کرنے کی کوشش بھی کرنی جاہئے 'لیکن جب تک وہ برسرا قتدار ہے ، اُس کے وہ احکام جوشریعت کے خلاف نہ ہوں، نافذ شمجھے جائیں گے۔

## ۲ \_ کیاایک سے زیادہ خلیفہ ہوسکتے ہیں؟

جمہور علماء کا موقف ہیہ ہے کہ بوری دنیا میں خلیفدا یک ہی ہونا جا ہے ، اور مختلف ملکوں میں الگ الگ خلیفہ نہیں ہو کتے علامہ ماور دی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

"إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز ان يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شد قوم فجوزوه." لـ

ل الأحكام السلطانية للم اوردي ، الباب الأول ٩

یعنی: ''اگر دومختلف شہروں میں دوالگ الگ اماموں کو امام بنالیا جائے توان کی امامت منعقد نہیں ہوگی ، کیونکہ بیہ بات جائز نہیں ہے کہ امت کے ایک ہی وقت میں دوامام ہوں ، اگر چہ کچھلوگوں نے شذوذ اختیار کر کے اسے جائز بھی کہاہے۔''

دوسرے دلائل کے علاوہ ان حضرات کا استدلال اُس حدیث ہے بھی ہے جس میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادمنقول ہے کہ:

"سيكون خلفاء فيكثرون". قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول." له "خلفاء مونك، " محابة في عرض كياكة: "خلفاء مونك، اور بهت سے مونك، " صحابة في عرض كياكة: "يارسول الله! پيمرآب بميں آپ كيا حكم ديتے ہيں؟" آپ نے فرمايا: "جس سے پہلے بيعت كى مو، أس سے وفادار رمو، پيمرأس كے بعد جس سے پہلے بيعت كى مو، أس سے وفادار رمو، پيمرأس كے بعد جس سے پہلے بيعت كى مو، أس سے دا

اس حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ کی بیعت کو لا زمی قرار دیا ہے۔اس لئے ایک وقت میں دوخلیفہ نہیں ہو سکتے ۔

البت جيسا كما ما ما ما دور دورتك بيل جائد كمان بعض حضرات كاموقف بيب كه اگراسلامي حكومت كا دائره اتني دور دورتك بيل جائد كمان سب كوايك امام كتحت ركف مين عملي دشواري به وتو اليم صورت مين عالم اسلام كومختف مما لك مين تقييم كركان مين الگ الگفيفه مقرر كئ جائحة بين علامة عبدالقادر بغدادي رحمة الله عليفرماتي بين:

الگفيفه مقرر كئ جا على بين علامة عبدالقادر بغدادي رحمة الله عليفرماتي بين:

"لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان، واجبا الطاعة ..... إلا أن يكون بين البلدين بحر مانع من وصول نصرة أهل كل واحد منهما إلى الآخر، فيجوز حين منهما عقد الإمامة لواحد من حين المحتر من حين المحتر من حين المحتر منهما عقد الإمامة لواحد من حين المحتر من كتر واحد منهما عقد الإمامة لواحد من

أهل ناحيته. "ك

''یہ بات جائز نہیں ہے کہ آیک ہی وقت میں دوواجب الاطاعت امام ہوں ،البتہ اگر دوشہروں کے درمیان ایبا سمندر حائل ہوجوایک کی مدد دوسرے کو پہنچنے میں مانع ہوتو بیہ جائز ہے کہ ہرعلاقے کیلئے الگ الگ امام مقرر کر لئے جائیں۔'' اور علامہ ماور دی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"فأمّا في بلدان شتّى وأمصار متباعدة، فقد ذهبت طائفة شاذّة إلى جواز ذلك، لأنّ الإمام مندوب للمصالح، وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحتين، كان كلّ واحد منهما أقوم بما في يديه، وأضبط لما يليه، ولأنّه لما جاز بعثة نبيّين في عصر واحد، ولم يؤدّ ذلك إلى إبطال النبوّة، كانت الإمامة أولى، ولا يؤدّى ذلك إلى إبطال النبوة، كانت الإمامة أولى، ولا يؤدّى ذلك إلى إبطال الإمامة." أ

یعنی: جہاں تک مختلف ملکوں اور دور دراز شہروں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے ہے کہ ایک ہے زیادہ اماموں کا تقرر جائز ہے۔ کیونکہ امام کا تقرر مصالح کے لئے ہوتا ہے، اورا گردو مختلف علاقوں میں دوامام ہو نگے توان میں ہے ہرایک اپنے ماحول کوزیادہ بہتر طریقے پر درست رکھ سکے گا، اور جوعلاقہ اُس کے قریب ہے، اُس کا زیادہ بہتر انتظام کر سکے گا۔ نیز جب ایک ہی زمانے میں دو نہیوں کی بعث ہو سکتی ہے، اور اُس سے نبوت کا ابطال لازم نہیں ہو تا ہو اور اُس سے نبوت کا ابطال لازم نہیں ہوگا، اور اس ہوگا، اور اس سے نبوت کا ابطال لازم نہیں اُس تا ہوگا، اور اس ہوگا، اور اس سے اور اُس سے نبوت کا ابطال لازم نہیں اُس کے ایک درست ہوگا، اور اس سے اللہ درست ہوگا، اور اس سے کا ابطال لا زم نہیں آئے گیا۔'

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> اصول الدين ش<sup>م ٢</sup>٢

ع اوبالدنياوالدين ٢٢١،٢٢٠، ما صلح به حال الدنيا\_

اورامام الحرين علامه جوينى رحمة الله عليه في يجى رائظ المركى ب، وه فرمات بين:
و الذى عندى فيه ان عقد الإمامة لشخصين في صقع
و احد متضايق الخطط و المَخالف غير جائز، وقد
حصل الإجماع عليه. وأما إذا بعد المدى، و تخلل
بين الإمامين شسوع النوى، فللاحتمال في ذلك
مجال، وهو خارج عن القواطع. "لــــ
مجال، وهو خارج عن القواطع. "لــــ

"میرے نزدیک دوآ دمیوں کوامام بنانا اگرایک ہی ملک میں ہوجس کے علاقے مختصر ہوں تو بینا جائز ہے،اوراس پراجماع منعقد ہوچکا ہے۔البتہ اگر فاصلے دور کے ہوں، اور دونوں اماموں کے درمیان مسافت بعید ہو، تو اس کا مخل کرنے کی گنجائش ہے، اور بیا مسئلہ قطعیات میں داخل نہیں ہے۔"

ای طرح علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر القرطبی میں بھی ای موقف کی تائید فر مائی ہے، اور امام جوین ؓ کی عبارت بعینہ انہی الفاظ میں نقل فر مائی ہے۔ ع اور علامہ عبدالعزیز فرہاری رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اسی کوراج قرار دیاہے۔ سے

ان اقوال کے باوجود جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ ایک وقت میں امام متعدد نہیں ہو سکتے ۔ لیکن غور کرنے سے جو بات بچھ میں آتی ہے، وہ سے کہ اسلام جس عالمگیر دعوت کا داعی ہے، اور اُس میں جس طرح بوری امت مسلمہ کوا یک لڑی میں پرونے کا اجتمام فر مایا گیا ہے، اس کا تقاضا وہی ہے جو جمہور فقہاء کا موقف ہے، یعنی بورے عالم اسلام کا ایک ہی خلیفہ یا امام ہواور جہاں تک ممالک کے درمیان فاصلوں کا تعلق ہے، خلافت راشدہ کے خلیفہ یا امام ہواور جہاں تک ممالک کے درمیان فاصلوں کا تعلق ہے، خلافت راشدہ کے

الإرشاد إلى قواعد الأولة ، آخرى باب ص ٣٥٨

ع تفسیرالقرطبی ،سورة البقره ،آیت ۳۰ ج اجل ۲۷۳

س النبر العلى شرح العقائد ص ۵۱۳

دور میں بھی اسلام تقریباً ایک تہائی دنیا تک پہنچ چکاتھا، اور بعد میں آ دھی دنیا اُس کے زیراثر آ گئیتھی، اس کے باوجود ایک امام کے تحت کام چلتار ہا اور ہمارے دور میں تو مواصلات کی ترقی نے اس کوکوئی قابل لحاظ مسئانہیں رہنے دیا۔ اس لئے ایک مثالی اسلامی ریاست کی اصل کوشش یہی ہونی چاہئے کہ پوری دنیا میں ایک ہی امام ہو۔ لیکن موجودہ حالات میں جہاں عالم اسلام پچاس سے زیادہ حکومتوں میں منقسم ہے جملی طور پر ایسا کرنے کیلئے ضروری ہیں منقسم ہے کہ ان ممالک کے حکمر ان متفق ہوں ، ورنہ مسلمان ملکوں کے درمیان جنگ کے بغیر میں مقصد حاصل نہیں کیا جاسکتا جو یقیناً زیادہ بڑی برائی ہے۔ اس لئے مجبوری کی حالت میں ان حکومتوں کوشلیم کے بغیر چارہ نہیں ہے ، ورنہ شدید خلفشار لازم آ گیگا۔ ماضی میں بھی حکومتیں حکومتوں کوشلیم کے بغیر چارہ نہیں ہے ، ورنہ شدید خلفشار لازم آ گیگا۔ ماضی میں بھی حکومتیں کئی رہی ہیں ، اور علاء امت نے ان کے احکام کونا فذر العمل سمجھا ہے۔ لہذا اس حد تک دور مراقول اختیار کرنا ایک مجبوری ہے کہ ان کے احکام کونا فذر اردیا جائے۔ واللہ سجانہ اعلی دور اقول اختیار کرنا ایک مجبوری ہے کہ ان کے احکام کونا فذر اردیا جائے۔ واللہ سجانہ اعلی دور اقول اختیار کرنا ایک مجبوری ہے کہ ان کے احکام کونا فذر اردیا جائے۔ واللہ سجانہ اعلی دور اقول اختیار کرنا ایک مجبوری ہے کہ ان کے احکام کونا فذر اردیا جائے۔ واللہ سجانہ اعلی دور اقول اختیار کرنا ایک مجبوری ہے کہ ان کے احکام کونا فذر اردیا جائے۔ واللہ سبحانہ اعلی مور کے دور اقول اختیار کرنا ایک مجبوری ہے کہ ان کے احکام کونا فذر اردیا جائے۔ واللہ سبحانہ اعلی مور کے دور اقول اختیار کرنا ایک مجبوری ہے کہ ان کے احکام کونا فذر اور کی ایک کو دیکر کو ایک کے دور کے اس کے دیکر کو اس کے دور کی میں کو دور کی کو دیں کو دیکر کو دیں کو دیکر کی کو دیکر کو دی کو دیکر کونا فیز انہ کے دیکر کو دیکر کو دیں کو دی کو دیکر کو دیں کو دی کو کو دیکر کو دی کو دیکر کو دی کو دیکر کو دیکر کو دی کو دیں کو دیکر کو دیکر کو دی کو دیکر کو



چوتھاباب:

# حکومت چلانے کے اصول

جب پچھلے باب میں بیان کردہ اصولوں کے تحت حکومت بن جائے تو وہ الی مطلق العنان نہیں کہ جس طرح جائے تو وہ الی مطلق العنان نہیں کہ جس طرح جائے حکومت کا نظام چلائے ، بلکہ اُسے حکمرانی بھی کچھ خاص اصولوں کے تحت کرنی ہوگی ۔ان میں سے اہم اصولوں کا بیان اس باب میں مقصود ہے۔

#### ا قرآن وسنت کے تابع ہونا

سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ حاکم اپنے تمام احکامات اور اقد امات میں قرآن وسنت اور اجماع امت کا پابند ہوگا، اور نہ کوئی الیا قانون بنا سکے گا، نہ کوئی الیا اقد ام کر سکے گا جوقر آن وسنت کے واضح احکام کے خلاف ہو۔ اور یہ بات اس بنیا دی تصور کا منطق نتیجہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ ک ہے، اور دنیا کا حکمران اُس کا خلیفہ ہے، لہذا طبعی طور پروہ کی ایسے کام کا مجاز نہیں ہے جو حاکم اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے اُن احکام کے خلاف ہو جو اُس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، یا اپنے آخری پنجمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا تک پہنچائے ہیں۔ اور اگر کوئی امیر قرآن وسنت کے خلاف کوئی حکم دے یا اقد ام کرے تو اُسے عد الت کے ذریعے ختم کرایا جاسکتا ہے۔

## ۲۔حاکم کاشوری سےمشورہ لینا

شوری ہے مشورہ لینے کی ضرورت صرف خلیفہ کے تقررہی کیلئے نہیں ہے، بلکہ خلیفہ بن جانے کے بعد کاروبار حکومت چلانے میں بھی خلیفہ کا فرض ہے کہ شوری کے اصول پر کام کرے، اورمشورے سے حکومت چلائے۔ یہ بات امام کے ذمہ واجب ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے بیفر مایا ہے کہ اگر کوئی امام حکومتی امور میں مشورہ نہ کرے، تو وہ اس کی وجہ

واضح رہے کہ بی تھم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ آپ دوسرے مسلمانوں سے مضورہ فرمائیں، حالانکہ آپ ہرطرح کے گناہوں سے معصوم تھے، آپ کووتی کے ذریعے بھی ہدایات ملتی تھیں۔ اس کے باوجود آپ آپ آپ کی مشورہ کرنے کے تھم سے بیہ واضح کرنامقصود ہے کہ بعد میں آنے والے تھمرانوں کوتو اور زیادہ اہمیت سے اس تھم پر ممل کرنا ضروری ہے۔ چنانچے حضور اقد سے آپ کی عام عادت تھی کہ آپ اہم معاملات میں صحابۂ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہر ٹریہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

حافظ ابن کثیر رحمته الله علیه نے مذکورہ بالا آیت کی تغییر میں ایسے بہت سے معاملات کا حوالہ دیا ہے جن میں آپ نے صحابہ سے مشورہ فر مایا، جن میں غزوہ بدر کے موقع پر ابوجہل کے لئے کرکا مقابلہ کرنا، جنگی قیدیوں کوفدیہ لے کرچھوڑ نا، غزوہ احد کے موقع پر شہر سے باہر نگل کر کفار کا مقابلہ کرنا، غزوہ احزاب میں خندق کھودنا، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی ،اس موقع پر مشورہ لینا اس کی واضح مثالیس ہیں اور حافظ ابن کثیر رحمتہ الله علیہ نے ای موقع پر مندا حمد کے حوالے سے حضرت عبدالرحمٰن بن عنم رضی کثیر رحمتہ الله علیہ نے ای موقع پر مندا حمد کے حوالے سے حضرت عبدالرحمٰن بن عنم رضی

ل حورة آل ممران: ۱۵۹

ع منداحد،مندالكونيين ،حديث المهورين مخرمة ومروان بن الحكم ،حديث ١٨٩٢٨

الله تعالیٰ عنه کی روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر وعمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے فرمایا:

لواجتمعتما في مشورة ما خالفتكما ل

یعنی:''اگر کسی مشورے میں تم دونوں ایک بات پر متفق ہوجاؤتو میں تمہاری مخالفت نہیں کرونگا۔'' علامہ بیٹمیؓ اس حدیث کی سند پریہ تبصرہ کرتے ہیں:

رواه احمد ورجاله ثقات، إلا ان ابن غنم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أ

لعنی: ''اس حدیث کے راوی ثقه ہیں ، البته عبدالرحمٰن بن عنم ﷺ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے حدیث نہیں سُنی ۔''

لیکن اس کا حاصل میہ ہے کہ میہ حدیث مرسل ہے، اور چونکہ عبدالرحمٰن بن عنم طبحالی ہیں، تا اس کئے میمرسل صحابی ہوئی جو با تفاق ججت ہے۔

البت یہاں پھرشریعت نے اس شوریٰ کا کوئی خاص طریقہ ابدالآ باد تک کے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ یعنی یہ متعین نہیں فرمایا کہ اس مشورہ کا طریق کارکیا ہو؟ کن لوگوں کو مشورے میں شامل کیا جائے ؟ اور شوریٰ کی ہیئت ترکیبی کیا ہو؟ بلکہ یہ تفصیلات ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے حالات کو مدنظر رکھتے ہوے ان با توں کی تفصیلات طے کرسکتے ہیں۔ لہذا اس شوریٰ کا کوئی خاص ڈھانچہ شرعاً ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے با قاعدہ کوئی گیا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے لیے با قاعدہ کوئی گیا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ کس اس سے مرکی مشورہ کیا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ کس زمانے میں کوئی با قاعدہ منتخب مجلس شوری قائم کر لی

لے تفییرابن کثیرج۲ص۱۵۰

ع مجمع الزوائدج وص ۴۰ حدیث ۱۳۳۵۵

س الاصابرج مص ١٥٠ ترجم نمبر١١٥٥

جائے، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جلس شور کی متعین نہ ہو، بلکہ امام اُس دور کے اہل الرائے اوگوں کا انتخاب کر کے مشورہ کر لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھی بچھ لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر لیا، اور بھی دوسروں سے مشورہ کر لیا۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کے لحاظ ہے ایک معاملے میں کسی ایک فریق سے مشورہ کیا گیا اور دوسرے معاملے میں دوسرے فریق سے مشورہ کر لیا گیا۔ حضور نبی کر یم ایس اور حجابہ کرام بھے کہ تعامل میں خلافت راشدہ تک ایسانہیں تھا کہ کوئی مجلس شوری اس طرح با قاعدہ بنائی گئی ہو جسے آ جکل اسمبلی کے ارکان با قاعدہ مقرر کر لیے جاتے ہیں، بلکہ شوری کے اصول پر سادگ کے جاتے ہیں، بلکہ شوری کے اصول پر سادگ کے جو بات مشورہ کر کے اس بات کا اطمینان کر لیتا تھا کہ جو بات مشور سے سے ہوئی ہے، وہ امت کے اجتماعی ضمیر کی نمائندگی کرتی ہے۔ کہ جو بات مشور سے حالات میں اس کا کوئی منظم ڈھانچ مقرر کرنا مناسب ہوتو وہ بھی شوری کے وسیع مفہوم میں شامل ہے۔

اور یمبی درحقیقت اسلام کے احکام سیاست کا حسن ہے کہ اُس میں چند بنیادی اصول متعین فرما کر تفصیلات ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام نہ کسی ایک خطے ہے مخصوص ہیں ، نہ کسی ایک زمانے سے ۔ اُس کے احکام قیامت تک آنے والے تمام حالات اور تمام خطوں کیلئے واجب العمل ہیں۔ دوسری طرف یہ مشاہدہ ہے کہ علاقوں ، قو موں کے مزاج اور زمانے کی تبدیلیوں کے مطابق مصلحت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں ۔ چنانچ کوئی معاشرہ ایسا ہوسکتا ہے جہاں شور کی کا کوئی مخصوص ڈھانچ بنانا ممکن نہ ہو ، یا مصلحت کا تقاضانہ ہو ، اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ کسی معاشرے میں شور کی کے تصورگوائی طرح ڈھیلاڈھالاچھوڑ نے سے خرابیوں کا اندیشہ ہو۔ اس لئے اسلامی شریعت نے یہ دروازہ کھلار کھا ہے کہ ہر دوراور ہر خطے میں وہاں کی ضرور یات اور مصلحتوں کے مطابق شور کی کا طریق کا رمتعین کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر شور کی کے قاعد سے کہ مطابق شور کی کا طریق کا رمتعین کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر شور کی کے قاعد سے کو بالکل ڈھیلاڈھالا چھوڑ دیا جا گے ، اور امیر کی صوابد ید پر رکھا جائے کہ وہ کس سے اور کس

حد تک مشورہ کرے تو اس میں بہت سے مفاسد کااندیشہ ہے۔اس لئے بظاہراس دور میں ایک یا قاعدہ مجلس شوریٰ کاتعین ضروری معلوم ہوتا ہے جس کی پچھ تفصیل انشاءاللّٰد آگے آئیگی۔

#### ۳ یشوریٰ کے اختیارات کا مسئلہ

دوسرا اہم مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ شوری کی حیثیت کیا ہے؟ اور اُس کے کیا اختیارات ہیں۔ اگر اہل شوری خلیفہ کوکوئی متعین مشورہ دیں تو امام کے ذمہ اس کو قبول کرنا لازم ہے یانہیں۔ دوسرے الفاظ میں اہل شوری کا قول امام کے لئے ملزم ہے یانہیں؟ اور اگرکسی موقع پر ایسا ہو کہ اہل شوری کا ایک مسئلے پر اتفاق ہو، اور امام کی اپنی رائے اس کے برخلاف ہوتو اس صورت میں وہ اہل شوری کے قول پڑمل کرے گایا پنی رائے پڑمل کرنے کا مرخلاف ہوتو اس صورت میں وہ اہل شوری کے قول پڑمل کرے گایا پنی رائے پڑمل کرنے کا محاز ہوگا۔ یہ مسئلہ ہڑا اہم ہے۔

عام طور ہے فقہاء کرام اور جن حفرات نے سیاست شرعیہ پر کتابیں کھی ہیں،ان کا گرجان اس طرف ہے کہ شور کی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل شور کی کا قول امیر کے لئے واجب الاطاعت ہے، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اہل الرائے لوگوں ہے مشورہ لینے کے نتیج میں مسئلے کے تمام پہلوامام کے سامنے آجا نمیں،اور کوئی گوشہ مخفی خدرہ ہے۔اگروہ مشورہ نہ کر ہے تو ہوسکتا ہے کہ کوئی پہلوخود ہے اُس کے ذہن میں نہ آیا ہو، لیکن مشورہ کرنے کے نتیج میں اس پر سارے پہلو واضح ہوجاتے ہیں،اور کسی محاطے میں جومحتف احتمالات ہو گئے ہیں،وہ اپنے دلائل کے ساتھ سامنے آجاتے ہیں، جس ہے اُسے فیصلہ کرنے میں مواحد ہوتی ہے۔لیکن تمام جہتوں کے سامنے آجاتے ہیں جس سے اُسے فیصلہ اس کوخودہ کرنا ہوگا۔ لہٰذاا کثر حضرات کار بھان اس طرف ہے کہ شور کی کا قول امام کے اوپر لاز منہیں ہے۔ موال اور تمام آراء کے سامنے آجانے کے بعدوہ ان میں ہے جس رائے کو چاہے، اختیار کرسکتا ہے، چاہے وہ درائے اقلیت کی ہو،اور چاہے شور کی میں ہے کسی کی بھی نہ ہو۔ اختیار کرسکتا ہے، چاہے وہ درائے اقلیت کی ہو،اور چاہے شور کی میں سے کسی کی بھی نہ ہو۔ اختیار کرسکتا ہے، چاہے وہ درائے اقلیت کی ہو،اور چاہے شور کی میں سے کسی کی بھی نہ ہو۔ اختیار کرسکتا ہے، چاہے وہ درائے اقلیت کی ہو،اور چاہے شور کی میں سے کسی کی بھی نہ ہو۔ اختیار کرسکتا ہے، چاہے وہ درائے اقلیت کی ہو،اور چاہے شور کی میں رائے کو چاہے۔

اور پی حضرات ایک تو قرآن کریم کی آیت سے استدلال فرماتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

وشاورهم فی الأمر فإذاعزمت فتو كل على الله. له يعني: "ان (مسلمانوں سے) مشورہ كيا كرو، پھر جبتم عزم كرلوتو الله يربھروسه كرو۔ "

ان حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عزم میں بید قید نہیں لگائی کہ مشورے کے مطابق عزم کرو، بلکہ بیفر مایا گیا ہے کہ جو بھی عزم کر لوتو پھر اللہ تعالیٰ پر بھر وسہ کر کے اس کے مطابق عمل کرلو۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی میں خیر مقدر فرما ئیں گے۔ اسی طرح بیہ حضرات حضورا قدس نبی کریم اللہ تعالیٰ اسی میں خیر مقدر فرما ئیں گے۔ اسی طرح بیہ حضرات مضورا قدس نبی کریم اللہ تعالیہ اور خلفاء راشدین کے عمل ہے بھی استدلال فرماتے ہیں، کیونکہ اس دور میں کئی مرتبدالیا ہوا کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی خلیفہ وراشد نے اکثریت کی رائے کے برخلاف فیصلہ فرمایا۔ مثلاً بدر کے قید یوں کے بارے میں جب آپ نے مشورہ فرمایا تو بطابرا کم صحابہ کرام کی رائے میتھی کہ ان کوفل کرنا چاہیے، کیونکہ روایات میں آتا فرمایات عبراللہ بن رواحہ نے ساتھ ہی بہتے ویز بھی پیش کی تھی کہ ان کوجلا دیا جائے ، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ساتھ ہی بہتے ویز بھی پیش کی تھی کہ ان کوجلا دیا جائے ، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑ نے کی رائے دی تھی ، اور دوسر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تا میکہ کررے سے میں اللہ تعالیٰ عنہ کی تا میکہ کررے سے میں اللہ تعالیٰ عنہ کی تا میکہ کررے سے میں اللہ تعالیٰ عنہ کی تا میکہ کررے سے سے۔ گھر صفر سے بیکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ گی تا میکہ کررے سے سے۔ گھر صفر سے بیکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ گی تا میکہ کررے سے سے۔ گھر صفر سے بیکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ گی تا میکہ کررے سے سے۔ گھر صفر سے بیکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ گی تا میکہ کررے سے سے۔ گھر صفر سے بیکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ گی تا میکہ کررے سے سے۔ گھر صفر سے بیکہ کرونی اللہ تعالیٰ عنہ کی تا میکہ کرنے کی تعلیٰ عنہ کی تا میکہ کرونے کی تا کی تو کر سے کرونے کی تو کرونے کی تا میکہ کررے سے سے۔ گور

یں طرح بظاہر دو تہائی حضرات فدید کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن آپ نے اس اقلیت کی رائے کو اختیار فر مایا اور اس کے مطابق فیصلہ فر مایا ، حالا نکہ صحابہ کرام ﷺ کی اکثریت بظاہر اس کے حق میں نہیں تھی۔ اگر چہ بعد میں قرآن کریم میں اس فیصلے پر تنبیہ فر مائی گئی ،

ل سورة آل غران ١٥٩

ع و تصحیح الدراله تو رج ۴ ص ۸۸ بحواله منداحمه

لیکن بیہ تنبیہاں بنا پڑہیں تھی کہ اکثریت کی رائے کیوں نہیں مانی ، بلکہ اس بنا پڑتھی کہ اُس وفت فی نفسہ اللہ تبارک وتعالی کو یہ پسندنہیں تھا کہ انہیں چھوڑا جائے۔

ای طرح حضرت ابوبکرصد این ﷺ نے حضرت اُسامہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سلسلے میں جو فیصلہ فرمایا، وہ بھی بظاہرا کثریت کی رائے کے خلاف تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے روی سلطنت کے زیرا ٹربعض قبائل کی سرکونی کیلئے ایک اشکر ترتيب ديا تفاجس كاسر براه حضرت أسامه بن زيدرضي الله عنهما كوبنايا تفاجوأس وقت بهت کمن تھے، جبکہاس کشکر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت ہے بزرگ صحابہ بھی شامل تھے۔ابھی پیلٹکر مدینہ منورہ سے دور بھی نہیں گیا تھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا۔اس کے بعد جب حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنه خلیفہ بن گئے تو حضرت أسامةً نے بیسوجا کہ بیا لیک نہایت نازک وقت ہے،اور دشمنان اسلام اس تاک میں ہیں کے مسلمانوں کی اس پریشانی ہے فائدہ اُٹھا کران پرحملہ آور ہوجا کیں۔ایے میں بزرگ صحابہ کا مدینه منورہ سے باہر چلا جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وشمن مدینه منورہ کوان بزرگوں سے خالی دیکھ کرموقع ہے فائدہ أٹھا سکتا ہے۔لشکر میں جوانصاری صحابہ موجود تھے، ان کی بھی یہی رائے تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر گو حضرت صدیق اکبڑ کے یاس انہیں اس بات برراضی کرنے کیلئے بھیجا کہ وہ کشکر کوواپس آنے کی اجازت دیدیں۔انصاری صحابة بنے بیجھی کہا کہ اگر وہ اشکر کے واپس آنے برراضی نہ ہوں تو کم از کم انہیں اس بات پرراضی کیا جائے کہ شکر کاامیر حضرت اُ سامیہ کے بجائے کسی بڑی عمر کے تج بہ کارصحابی کو بنادیں ۔لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالى عنه كويه بنجائى تووه بخت ناراض مو اورفر مايا:

لو خطفتنی الکلاب والذئاب لم ارد قضاء قضی به رسول الله صلی الله علیه وسلم این بین این الله علیه وسلم این بین ایر مجھے کتے اور بھیڑ بے بھی ایک کر لے جا کیں تب بھی

میں وہ فیصلہ واپس نہیں لے سکتا جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔''

ال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ پھران لوگوں نے آپ کو بیہ پیغام دیا ہے کہ کسی بڑی عمر کے آدمی کولشکر کاامیر مقرر فر مادیں۔اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند نے اور زیادہ غصے کاا ظہار فر مایا ، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر ہی کاڑھی پکڑلی اور فر مایا :

> استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتامرني ان انزعه؟ ك

> ''انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، اور تم مجھ سے کہتے ہوکہ میں انہیں ہٹادوں؟''

چنانچان تمام حفرات کی رائے کے برعکس کشکرائی طرح گیا، حفرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذاتِ خود حضرت اُسامہ کے برعکس کا باگ پکڑ کر انہیں رخصت کرنے کیائے آئے، اور اس وقت حضرت اُسامہ کے مفر مایا کہ اگر تم عمر کے ومیرے پاس رہنے کی اجازت دوتو انہیں یہاں چھوڑ دو۔ حضرت اُسامہ کے ایسان کیا، اور پھرانجام یہ ہوا کہ وہ کشکر پوری کا میابی سے واپس آیا، اور ایسے نازک موقع پر کشکر بھیجنے سے لوگوں کے دلوں پر دھاک بیری کا میابی سے واپس آیا، اور ایسے نازک موقع پر کشکر بھیجنے سے لوگوں کے دلوں پر دھاک بیٹھ گئی۔ چنا نے تا ریخ میں ہے کہ ہرقل کے پاس آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور معضرت اُسامہ کھوٹے گئا کے دوم کے ایک حصے پر حملے کی خبر ایک ساتھ پنچی تو اس موقع پر اس نے کہا:

مابال هؤلاء القوم يموت صاحبها ثم أغاروا على أرضنا. تم

ا تاریخ طبری جهس ۲۴۹

م تاریخ الاسلام للذہبی جسم ۲۰

" یہ عجیب لوگ ہیں کہ ان کے سردار کا انتقال ہوگیا ہے، پھر بھی انہوں نے ہماری زمین پریلغار کرڈ الی ہے۔'

مانعین زکو ق ہے جہاد کرنے کے بارے میں بھی بہت سے صحابہ کرام ﷺ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم ﷺ بھی اس حق میں نہیں تھے کہ اس وقت لشکر کشی کی جائے ،لیکن حضرت فاروق اعظم ﷺ کے اور فر مایا کہ یہ بیس ہوسکتا۔انہوں نے اپنا فیصلہ نا فذ فر مایا۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر ﷺ نے حضرت فاروق اعظم ﷺ کہا تھا کہ:

جبار في الجاهلية خوار في الاسلام

"جاہلیت میں توبڑے بخت تھے، اسلام میں آ کربز دل ہوگئے۔"

اور حضرت عمرؓ نے ان کے اس جملے کو اُن کی فضیلت کے طور پرنقل فر مایا ،اور کہا کہ ان کی زندگی کی ایک رات اور ایک دن عمرؓ کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ ایک ہجرت کی رات اور ایک وہ دن جس میں انہوں نے مجھ سے بیہ بات کہی تھی۔ لے

بہر حال! وہ حضرات جو خلیفہ کوشور کی کی رائے کا پابند نہیں مانتے ،ان کا کہنا ہے ہے کہ ان واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام اہل شور کی کے قول کا پابند نہیں ہے، وہ تو قوت دلیل کا پابند ہے۔ البندا تمام گوشے سامنے آجانے کے بعدا گروہ کوئی موقف اختیار کر لے تو وہ کرسکتا ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات کا خیال ہے ہے کہ امام کو جب سورۂ آل عمران کی فہ کورہ آیت میں مشورے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ اگر اہل شور کی ایک بات پر متفق ہو جا ئیں تو پھر امام اس کے خلاف نہیں کرسکتا۔ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت علی معلی سے مروی ہے، اور حافظ ابن کیٹر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں امام اس کے خلاف نہیں کرسکتا۔ اس کی تائید نے اس آیت کی تفسیر میں امام اس کے خلاف نہیں کرانا کا فائد ہے ہوں ہے جو بین مردویہ کے دوالے نقل کی ہے، اور حافظ ابن کیٹر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں امام ابن مردویہ کے دوالے نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: "

سئل رسول الله صلى عليه وسلم عن العزم، قال: مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم. لي

لے تاریخ الاسلام للذہبی جاس ۲۴۱ لے تفسیرا بن کثیرج ۲س ۱۵۰ '' رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے''عزم'' کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اہل رائے ہے مشورہ کرنا ، پھران کی پیروی کرنا۔'' بیاس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

وشاورهم فی الأمر فإذاعزمت فتو كل على الله. لم يعنی: "ان (مسلمانوں سے) مشورہ كيا كرو، پھر جبتم عزم كراوتواللہ يربھروسه كرو۔"

اگریدروایت صحیح ہوتو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفییر کے مطابق عزم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل رائے سے مشورے کے بعدان کی انباع کی جائے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ مشورے کے بعدعزم کا جو حکم دیا گیا ہے، اُس کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ امام مشورے کے خلاف اپنی تنہا رائے کے مطابق عمل کرلے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی ہوسکتا ہے کہ مشورے کے خلاف اپنی تنہا رائے کے مطابق علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیرروایت سندا تا بت ہوتو بھر یہی معنی متعین ہوجاتے ہیں۔

نیز حافظ ابن کثیر رحمته الله علیه نے ای موقع پرمند احمد کے حوالے سے حضرت عبدالرحمٰن بن عنم رضی الله تعالیٰ عنه کی وہ روایت بھی نقل کی ہے جو پیچھے گذری ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر وعمر رضی الله تعالیٰ عنہما سے فر مایا:

> لواجتمعتما فی مشورة ما خالفتکما یعنی: "اگرکسی مشورے میں تم دونوں ایک بات پر متفق ہوجا و ، تو میں تبہاری مخالفت نہیں کرونگا۔ "

اس کے علاوہ ان حضرات کا ایک استدلال میہ ہے کہ متعدد مواقع پرخود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اکثریت کی رائے کسی ایک طرف دیکھی تو اپنی رائے کو چھوڑ کر میہ تعلیم دی کہ شوری کی رائے کا احترام کرنا جا ہے ، اور جب آپ نے میاحترام فرمایا ہے تو دوسروں کو اور زیادہ اہتمام سے اُس کا احترام کرنا جا ہے ۔ چنانچ غزوہ احد کے موقع پر آپ دوسروں کو اور زیادہ اہتمام سے اُس کا احترام کرنا جا ہے۔ چنانچ غزوہ احد کے موقع پر آپ

کی ذاتی رائے بینیں تھی کہ شہرے باہر نکل کروشمن کا مقابلہ کیا جائے ، بلکہ آپ کواس موقع پر شہرے باہر نگانا ناپسند تھا، سیرت ابن ہشام میں بیالفاظ آئے ہیں کہ: "کان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم یکرہ النحو و ج" یا یعنی:"رسول اللّٰہ علیہ و سلم کشہرے باہر نگانا ناپسند تھا۔"

لیکن جو صحابہ ی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہیں جہاد کا شوق تھا، اس لئے ان کی اکثریت نے بیرائے دی تھی کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔اس پر آپ نے اس رائے پڑمل فرمایا۔

ای طرح ان حضرات کا ایک اوراستدلال بیہ کے حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ نے ایک طویل روایت میں حضرت صدیق اکبر رہے کا طرز عمل بیان فرمایا ہے جس کے آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جا تا جس کے بارے میں قرآن کریم وسنت میں کوئی صرح تھے ماں میں الفاظ یہ ہیں:

"جمع رؤوسَ الناس وخيارهم، فاستشارهم، فإذا ا اجتمع رأيهم على أمر قضى به" على

اس سے معلوم ہوا کہ وہ شوریٰ کی متفقہ رائے بیم ل فرماتے تھے۔ اور حضرت اُسامہ ؓ کے لئکر یا مانعین زکوۃ کے بارے میں جو واقعات مذکور ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کھے نے دوسر بےلوگوں کی بات نہیں مانی ، تو در حقیقت بیسب پچھ مشورے کا ایک حصہ تھا، یعنی لوگوں نے اپنی رائے بیان کردی۔ پھر حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنی رائے بیان کردی، لیکن جب حضرت صدیق اکبر ٹنے اپنی رائے بیان کردی، لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے اور فرمایا کہ یہ ہی طریقہ سے جے تو اس کے بعد دوسر بے حضرات بعد میں بھی دوسر بےلوگوں کی رائے بھی بدل گئی، یعنی ایسانہیں ہے کہ دوسر بے حضرات بعد میں بھی حضرت صدیق آگبر کھیا نے تو ہوں ، بلکہ جب حضرت صدیق آگبر کھیا نے تو ہوں ، بلکہ جب حضرت صدیق آگبر کھیا نے تو تو سے کو بیش فرمایا تو صدیق آگبر کھیا کے دوسر بے دوسر بے کہ دوسر بے کہ دوسر بی کا کر بھیا کو ناحق جانے تر ہے ہوں ، بلکہ جب حضرت صدیق آگبر کے اس فیصلے کو ناحق جانے تو سے ہوں ، بلکہ جب حضرت صدیق آگبر کے نے دوسر بے تو تو سے ساتھ اس رائے کو بیش فرمایا تو صدیق آگبر کھیا کی رائے نے دوسر بے دوسر بے دوسر بھی کی رائے نے دوسر بے تو تو سے ساتھ اس رائے کو بیش فرمایا تو صدیق آگبر کھیا کی رائے نے دوسر بے دوسر بے دوسر بے دوسر بی کے ساتھ اس رائے کو بیش فرمایا تو صدیق آگبر بھیا کی رائے نے دوسر بے دوسر بے کہ بین فرمایا تو صدیق آگبر بھیا کی دوسر بے دوسر بے دوسر بی کے دوسر بین کے دوسر بے دوسر بین کی دوسر بین کے دوسر بین کے دوسر بین کی دوسر بین کی دوسر بین کے دوسر بین کے دوسر بین کی دوسر بین کی دوسر بین کے دوسر بین کی دوسر بین کے دوسر بین کی دوسر بین کی دوسر بین کے دوسر بین کے دوسر بین کو دوسر بین کی دوسر بین کو دوسر بین کی دوسر بین کی دوسر بین کی دوسر بین کی دوسر بین کے دوسر بین کے دوسر بین کے دوسر بین کی دوسر بین کے دوسر بین کی دوسر بین کے دوسر بین کی دوسر بین کے دوسر بین کے دوسر بین کی دوسر بین کے دوسر ب

ل سرت این شام جهم ۹

ع سنن الداري ،مقدمة ، باب الفتياد ما فيمن الشدية ، حديث ١٦٣

لوگوں کی رائے بھی تبدیل کردی، چنانچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکوۃ ہے جہاد کے بارے میں فرماتے ہیں:

> فوالله ماهو إلا أن قدشرح الله صدرابي بكر فعرفت أنه الحق ل

> یعنی: ''اللہ کی قتم جونہی میں نے دیکھا کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے ، تو میں مجھ گیا کہ قل یہی ہے۔''

لہذا جو فیصلہ ہوا وہ شوریٰ کی رائے بالکل برعکس نہیں تھا، اور ایسانہیں ہے کہ صدیق ا کبر ﷺ نے اس حالت میں فیصلہ کیا ہو کہ شوریٰ ان کے فیصلے ہے مطمئن نہیں تھی ، بلکہ بیہ جو کچھاختلاف تھا وہ شوریٰ کے دوران تھا۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر ﷺ کے جماؤے دوسرے حضرات کی رائے بھی تبدیل ہوگئی۔لہذااس واقعے کواس بات کی دلیل میں نہیں پیش کیا جا سکتا کہ امام کوشوری کے متفقہ فیصلے کےخلاف بھی عمل کرنے کاحق حاصل ہے۔ بہرحال!اس معاملے میں کہ شوری گامشورہ امیریر لازم ہے پانہیں؟ بید ومختلف موقف ہیں،اوردونوں کے پاس دلائل ہیں لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہاصل بات تو وہی ہے جو پہلے فراق نے کہی ، یعنی امیر پر شوری کے فیصلے کی یا بندی لا زمنہیں ہے۔اس لیے کہ لفظ "شوری "يا" مشوره" بذات خوداس بات يردلالت كرتا ہے كەشير كاقول مشوره لينے والے يرلازم نه ہواور، بقول حضرت حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ، بیالی بات ہے جس کوحضرت بربرہ رضی اللہ عنہا جیسی کنیز بھی سمجھ گئے تھیں ۔حب اُنہیں آ زادی ۔ملنے گی وجہ ہے بیاختیار ملا کہ وہ اپنے شو ہر ہے اپنا نکاح قائم رکھیں . یاختم کر دیں توحضورا قدی صلی الله عليه وسلم نے انہيں مشورہ ديا كه وہ نكاح قائم ركھيں۔اس پر انہوں نے آتخضرت مناللہ ہے یو چھا کہ:"أتأمونی؟" کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ مطلب بیتھا کہ اگر حکم ے تو سرآ تکھوں پراورا گرمشورہ ہےتو مجھےاختیار ہوگا۔اس پرآپ نے ارشادفر مایا:''إنسا أنا شافع" لعني مين تومحض سفارش كرر ما مون -اس يرحضرت برسية فرمايا:"الاحاجة

لی فیه" (مجھان کی ضرورت نہیں ہے) بعنی میں بیسفارش یامشورہ قبول نہیں کرتی اوران کے نہول کہ بیس کرتی اوران کے نہول کرنے پرآپ نے کوئی نکیر بھی نہیں فر مائی۔ لیے

اس سے معلوم ہوا کہ مشورہ کی طبیعت ہی ہے ہے گہ اُس کی پابندی مشورہ کرنے والے پرلازم نہ ہو،اور قرآن کریم میں امیر کومشور سے ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا اصل حکم یہی ہونا حیا ہے کہ شور کی کا مشورہ مشور سے ہی کے درجے میں رہے، اور امیر اُس کے بعد دلائل کی رفتی میں فیصلہ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات کسی ایسے جمہوری حکمران کے بارے میں نہیں ہی جارہی ہے جو کسی قتم کی صفات اہلیت کو مد نظر رکھے بغیر محض ووٹوں کی اکثریت کی بنیاد پر برسرافتد ارآ گیا ہو۔ بلکہ یہ بات اس امیر کے بارے میں ہی جارہ ہی ہے جس کے بنیاد پر برسرافتد ارآ گیا ہو۔ بلکہ یہ بات اس امیر کے بارے میں کہی جارہ ہی ہے جس کے انتخاب میں صفات اہلیت کوسب سے پہلے مد نظر رکھا گیا ہو، کیونکہ بات اسلامی خلیفہ کی ہو دائتی ہو گئا ہو، کیونکہ بات اسلامی خلیفہ کی ہو خلاف کوئی فیصلہ کر سکے، صرف اُس حکمران کو حاصل ہو سکتا ہے جوان تمام صفات کا حامل موجوا و پر تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہیں، اور جس کو تمام امت کے اہل حل وعقد نے ہو جو او پر تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہیں، اور جس کو تمام امت کے اہل حل وعقد نے منتخب کیا ہوکہ بیا ہے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

دوسرانکتہ یہ ہے کہ اس کی حکومت ایک بادشاہ کی طرح مطلق العنان حکومت نہیں ہے،
جس کی زبان ہی قانون بن جاتی ہے۔ بلکہ وہ ''إن الحکم الالله'' کے تحت حکومت کررہا
ہے، للبذاوہ شریعت کے تمام احکام کا پہلے ہی پابندہ، قرآن وسنت اورا جماع امت کا پہلے ہی پابندہے۔ قرآن وسنت اورا جماع امت کا پہلے ہی پابندہے۔ لہذاوہ جوگوئی فیصلہ کرے گا، اس پر بیروک تو پہلے ہی سے عائدہ کہ وہ قرآن وسنت کے خلاف نہ جائے ، ای میں یہ بات بھی واخل ہے کہ وہ انصاف کا پورالحاظ رکھے اورا گراس کے خلاف نہ جائے ، ای میں یہ بات بھی واخل ہے کہ وہ انصاف کا پورالحاظ محلوں اللہ تعالی کی معصیت میں اُس کا کوئی حکم قابل محلوں نہیں ہے، اس لئے اُس کوعدالت کے ذریعے بھی ختم کرایا جاسکتا ہے، اورا گر پھر بھی وہ قول نہیں ہے، اس لئے اُس کوعدالت کے ذریعے بھی ختم کرایا جاسکتا ہے، اورا گر پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے تو وہ فسق کا مرتکب ہونے کی بنا پر معزولی کا مستحق ہوگا۔ للبذا شوری کا

ل و يكفي يحج بخاري، كتاب الطلاق ، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على زوج بريرة ، حديث نبس ٢٨٣٥

پابندنہ ہونے کا مطلب بینیں ہے کہ اس کوغیر محدود اختیارات مل گئے ہیں، اور وہ بالکل مطلق العنان ہو گیا ہے، بلکہ وہ پھر بھی قرآن وسنت کے احکام کا پابند ہے، اور اگر اس کے خلاف کام کرے تو اس کے کام کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جاسکتا ہے، اور وہ معزول بھی ہوسکتا ہے۔ لہذا اب جوشور کی کا کام ہے، وہ اس دائرے میں ہے جومباحات کا دائرہ ہے۔ اس دائرے میں اگر وہ تمام اہل شور کی ہے مشورہ کرنے اور تمام حالات کے سامنے آجانے کے بعد کوئی ایک موقف اختیار کر لیتا ہے تو اس میں وہ مطلق العنانی نہیں پیدا ہوگی جو باوشا ہوں کے طریقے میں ہوا کرتی تھی۔

تیسرانکتہ بیہ کہ امام کا فرض ہے کہ وہ مشورہ ضرور کرے ،اور مجلس شور کی میں خود موجود ہو، تا کہ تمام آراء کوغیر جانب داری ہے دلائل کے ساتھ سُنے ۔ بیہ بات درست نہیں ہے کہ مجلس شور کی الگ بیٹھی ہو،اورامیر صاحب اُس میں موجود نہ ہوں ،اور جب شور کی کی رائے آئے تو وہ تمام آراء کے دلائل سُنے بغیراُس کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیں۔

لہذا ان نکات کے تابع اصل حکم تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے امیر کو جو تمام ضروری صفات کا حامل ہو، شور کی کے خلاف فیصلہ کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ البتہ بعض حالات ایسے ہو تکتے ہیں جن میں امیر کو یا خلیفہ کوکسی خاص دائرے میں یا بند کیا جائے۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل ایسی صفات کا حامل امیر مل نہیں پاتا جو تمام شرائط کا پوری طرح جامع ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کے انحطاط کی وجہ ہے بعض شرائط میں نرمی بر تناضروری ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عادل کی جوتعریف ہے مختلف زمانوں کے حالات کے لحاظ ہے بدلتی رہی ہے، یہاں تک کہ متأخرین نے اس کو اتنا ڈھیلا کردیا کہ 'من غلبت حسناتہ سیٹاتہ'' یعنی اس کی نیکیاں برائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں۔ یہ درحقیقت زوال اور انحطاط کے حالات کے ساتھ ایک مجھوتہ ہے۔ ایک وقت تھا جب گواہ کے معتبر ہونے کے لئے اتنی کڑی شرائط تھیں کہ وہ تمام شرعی فرائف کا پابنداور تمام منکرات سے بیچنے والا ہولیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب قاضی ہے تو انہوں پابنداور تمام منکرات سے بیچنے والا ہولیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب قاضی ہے تو انہوں

نے فرمایا کہ ایسا گواہ اب بہیں ملتا، لہذا ہے کہہ دیا کہ اگر فاسق ہوگرصاحب مروت ہوتواس کی گواہ ی بھی معتبر ہے۔ غرض فقہاء کرام نے حقائق ہے بھی آئی صیب بند نہیں کیس۔ متقد مین نے امام یا خلیفہ کے لیے ضروری قرار دیا تھا کہ وہ صرف عالم ہی نہیں ، مجتبد بھی ہو، کین اب مجتبد کہاں ہے لا تعین ؟ لہذا اس شرط کو بعد میں نرم کر دیا۔ اب اگر ایسے نچلے معیار برکسی کو امیر بنا کراس کو اتنا بڑا متقام دے دیا جائے کہ اب اس کو وہی اختیار حاصل ہے جو خلفائے راشد بن کو حاصل تھا، تو یہ بات یقینا محل نظر ہے۔ لہذا اگر ان حالات میں اس دوسرے گروہ کو اس کی تجائش معلوم ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ با کمال امیر کا ملنا ممکن تھا، یہ کہا گیا تھا کہ ایسا امیر انکل موجود ہیں۔ اُس کی دیا ت ، تقا کہ امام کا قول ملزم ہے۔ کیونکہ امام کے اندر تمام شرائط موجود ہیں۔ اُس کی دیا ت، نقو کی بلم ، تجربہ پر بغرض ہر چیز بر کمل اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ایسا امیر موجود بیس اگر اس کو کسی حد تک شور کی کیا بابند بنایا جائے تو اس کی گئوائش معلوم نہیں تو اس صورت میں اگر اس کو کسی حد تک شور کی کا پابند بنایا جائے تو اس کی گئوائش معلوم نہیں تو اس صورت میں اگر اس کو کسی حد تک شور کی کا پابند بنایا جائے تو اس کی گئوائش معلوم نہیں تو اس صورت میں اگر اس کو کسی حد تک شور کی کا پابند بنایا جائے تو اس کی گئوائش معلوم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے جو میں نے عرض کی تھی ۔

اس کو پابند کرنے گا پیطریقہ ہوسکتا ہے کہ احکام کو دو حصوں میں منقسم کیا جائے۔ احکام کی ایک قتم وہ ہے جو عام قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور دوسرے انتظامی اور تنفیذی نوعیت کے احکام ہوتے ہیں۔ جہاں تک اُن احکام کا تعلق ہے جو قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، اُن کے بارے میں سے بات تو واضح ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی شخص ایسا قانون منبیں بناسکتا جو شریعت کے خلاف ہو، البتہ مباحات کے دائرے میں قانون سازی کی جاسکتی ہے۔ اس قانون سازی میں امیر کوشور گی کا پابند بنایا جاسکتا ہے۔ البتہ اگرتمام انتظامی احکام میں اُس کو اہل شور کی کا پابند بنایا جائے ، اور اُس پر سے پابندی لگائی جائے کہ ہرایک افتدام کرنے ہے تبل شور کی ہے منظوری لوتو حکومت کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ اس لئے ایسے انتظامی معاملات میں اُسی اُس کو اہل ہوں کا بات پر عمل کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق عمل کا اختیار رکھتا ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ فقہاء کرام نے ضرورت کے وقت اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر بیت المال میں ضروری مصارف کی گنجائش نہ ہوتو ٹیکس لگانے کی گنجائش ہے جنہیں ''ضریبۃ النائیہ'' کہاجا تا ہے۔جس کی پچھ تفصیل انشاء اللّٰدا گئے آئی ۔اب اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آگیا جس میں ٹیکس لگا نا اگر پر ہوتو اس کے لیے قانون بنانا ہوگا۔ اُس قانون کوشوری میں رکھا جائے گا۔ اب اگر ساری شوری کہتی ہے کہ ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں کوشوری میں رکھا جائے گا۔ اب اگر ساری شوری کہتی ہے کہ ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ساری شوری کا فیصلہ امام پر لازم ہوگا ،اور جب تک وہ منظوری نہ دے تو اُس وقت تک یہ گیک نہیں لگا سکتا۔ اس طرح آج کے دور میں دستور یہ تعیین کرے گا کہ امام کن معاملات میں خود مختار ہے ، اور اور کن معاملات میں شوری کے فیصلے کا یا بند ہے۔

## ۴ \_ کثرت آراء کی بنیاد پر فیصله

ای ذیل میں بیمسئلہ بھی قابل ذکر ہے کہ کنزت آراء کا شرعاً کیا مقام ہے؟ بیعنی شور کی کا فیصلہ آیا صرف اس وقت معتبر مانا جائے گا جب سب متفق ہوں ، یا جس طرف کنزت آراء ہو، اس رائے پڑمل کیا جائے۔

یہ بات آپ کے سامنے آپ کی ہے کہ جمہوریت میں تو کثرت آراء بی در حقیقت حق و باطل کی بنیاد ہے ، اور سب کچھائی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اقبال نے بروی اچھی بات کہی ہے کہ:

### جمہوریت اک طرزِ حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو مینا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے

یعنی جمہوریت میں بندوں کے اوصاف کوئیں دیکھاجاتا، بس اُن کی گنتی کی جاتی ہے کہ کتنے آ دمیوں کی کیارائے ہے؟ لیکن قرآن وسنت کے احکام کودیکھنے کے بعد بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں تک حق و باطل کے تعین کا سوال ہے، اس میں کثرت رائے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی جہاں میہ طے کرنا ہو کہ کوئی چیز حق یا حلال ہے اور کوئی چیز باطل اور حرام

ہے، وہاں کثرت آراء کا کوئی مقام نہیں ہے۔ چنانچیقر آن کریم نے واشگاف انداز میں سیہ اعلان فرمایا ہے کہ:

> وإن تُطع أكثر من في الأرض يُضلّوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلاالظنّ وإن هم إلا يخرصون. ك

"اوراگرتم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے رائے سے بھٹکا دیں گے۔وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں،اوروہ تو بس اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔'

لہذاحق و باطل کے تعین میں کثرت رائے کا کوئی مقام نہیں، وہاں تو دلیل کی قوت اور قرآن وسنت کے احکام کا اعتبار ہے۔ لہذا جن معاملات میں شریعت نے کسی معاملے میں کوئی واضح تھم دے دیا ہے، وہاں کثرت رائے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوسکتا۔ ایسی ہی کثرت رائے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوسکتا۔ ایسی ہی کثرت رائے کے بارے میں اقبال مرحوم نے کہا تھا۔

که در مغز دو صد خر فکر انبانے نمی آید

البتہ کشرت رائے اتن بے حقیقت چیز بھی نہیں ہے کہ شرعاً کسی بھی معاملے میں اس کا کوئی الجملہ معتبر اعتبار نہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوموقع ایسے ہیں جن میں کثرت رائے کوئی الجملہ معتبر قرار دیا جاسکتا ہے۔ ایک بید کہ مباحات کے گئی رائے سامنے ہیں ،اوران میں ہے کسی ایک رائے کو اختیار کرنا ہے ، تو اس میں کثرت رائے کو مرنج قرار دیا جاسکتا ہے ، یعنی اُس رائے کو اختیار کیا جاسکتا ہے ، جس کی طرف آ راء کی کثرت ہو۔ اور اس کی نقلی دلیل بیہ ہے کہ حضرت اُن تقی ویا بیا بیا کہ میٹی فاروق اعظم کے نے بعد خلافت کے انتخاب کے لیے چھ جلیل القدر صحابہ گئی ایک کمین بنائی تھی جس میں حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ، حضرت طلح ، حضرت بنائی تھی جس میں حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ، حضرت طلح ، حضرت بنائی تھی جس میں حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ، حضرت طلح ، حضرت بنائی تھی جس میں حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ، حضرت طلح ، حضرت بنائی تھی جاس کمیٹی کو بیفر یضہ سونیا گیا کہ وہ مل

کرآ کنده کیلئے خلیفہ کالعین کریں۔اس وقت حضرت فاروق اعظم کے جو ہدایت نامہ عطافر مایا، وہ بیتھا کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہوجائے تو جس شخص کے حق میں زیادہ آراء ہوں اس کواختیار کرلیا جائے ۔ یعنی چھ میں سے اگر چار حضرات ایک طرف ہوجا میں تو ان کی رائے کواختیار کرلیا جائے۔ چنانچہ تاریخ میں ان کی ہدایت کے بیالفاظ منقول ہیں:

"تشاور وافی امر کم، فإن کان إثنان وإثنان فار جعوا

"تشاوروا في امر كم، فإن كان إثنان وإثنان فارجعوا في الشورى، وإن كان اربعة وإثنان فخذوا صنف الأكثر. ل

"ای معاطع میں مشورہ کرو، پھراگردوآ دی ایک طرف اور دوا یک طرف اور دوا یک طرف اور دوا یک طرف ہوں) تو دوبارہ مشورہ کرواورا گر چارا یک طرف اور دوا یک طرف ہوں تو اکثریت دوالے فریق کے مطابق عمل کرو۔"

یہاں حضرت فاروق اعظم ﷺ نے کثر ت رائے کا اعتبار فر مایا۔

دوسرے امور مجتبد فیہا میں بھی (لیعنی ایسے معاملات میں جہاں مجتبدین کی آراء قرآن وسنت کی تشریح کے سلسلے میں مختلف ہوں ، وہاں بھی ) بعض اوقات کشرت رائے ایک وجہ ترجیح بن علق ہے۔ لیعنی جس طرف زیادہ فقہاء گئے ہیں ،اس کورانج سمجھا جائے ۔ بعض علاء ترجیح بن علق ہے۔ لیعنی جس طرف زیادہ فقہاء گئے ہیں ،اس کورانج سمجھا جائے ۔ بعض علاء نے اس بات کواس طرح تعبیر کیا ہے کہ اگر چہ کشرت رائے بذات خودکوئی دلیل نہیں ہوتی ، لیکن دلیل کی علامت بن جاتی ہے کہ اگر چہ کشرت رائے بذات خودکوئی دلیل نہیں ہوتی ، لیکن دلیل کی علامت بن جاتی ہے کہ اسے بڑے بڑے بڑے بڑے فقہاء کرام جوعلم وضل میں اور تقوی میں بڑا او نچامقام رکھتے ہیں ، جب وہ سب ایک طرف جارہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رائے کی دلیل تو می ہوگی۔ اس کا مطلب پنہیں ہے کہ جس طرف مجتبدین زیادہ ہوں ، وہی بات لاز ما رائج ہوئی جا ہے۔ چنانچہ بیشار ایسے مسائل ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ وہی بات لاز ما رائج ہوئی جا ہے۔ چنانچہ بیشار ایسے مسائل ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ

الله تنها ہیں ، اور دوسرے فقہا ، ومجہدین کی اکثریت دوسری طرف ہے۔لیکن میں نے اپنے والد ما جدر حمته الله علیہ سے سنا کہ حضرت شیخ الهندر حمد الله فرماتے تھے کہ جس جگدا ما م ابوحنیفه رحمہ الله دوسرے تمام مجہدین کے خلاف تنہارہ جاتے ہیں ، اس موقع پر مجھے بید غالب گمان ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کی دلیل انتہائی قوی ہے۔ اس لئے کہ اگران کی دلیل انتہائی قوی نہ ہوتی تو وہ فقہا ، ومجہدین کی اتنی بڑی تعداد سے الگ نہ جاتے۔

بہرحال! اجتہادی امور میں کثرت رائے اگر چہ بذات خودکوئی حتمی دلیل نہیں ہوتی ، لیکن اُسے دلائل کے تعارض کے موقع پر بعض اوقات ایک مرج کے طور پر اختیار کرلیا جاتا ہے۔

ان وجوہ ہے مجلس شوریٰ کے دستور میں بیہ بات طے کی جاسکتی ہے کہ مباحات کے دائر ہے میں جہاں اختلاف رائے ہو، وہاں کثرت رائے بڑمل کیا جائے گا۔

یہاں ایک اور بات کی طرف اشارہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ بیہ کہ آجکل بعض مجالس میں بیہ بات طے ہوتی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں ارکان شور کی کے درمیان اختلاف ہو، مجالس میں بیہ بات طے ہوتی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں ارکان شور کی کے درمیان اختلاف ہو، اور دونوں طرف آراء برابر ہوجا ئیں تو صدر مجلس جس طرف ہو، اُس رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔ ای بات کو یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایسے موقع پرصدر مجلس کو ایک مزید ووٹ کا جن دیا جائے گا جے ترجیحی ووٹ (casting vote) کہا جاتا ہے۔ اس طریق کار کی ایک بنیا دبھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہدایت نامے میں موجود ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ اپنے بعد خلیفہ کے انتخاب کیلئے آپ نے جو چھافراد پر مشمل کمیٹی بنائی تھی ، اُس سے فرمایا تھا کہ:

وإن اجتمع رأى ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صنف عبدالرحمن بن عوف. ك ''اگرتین کی رائے ایک طرف اور تین کی ایک طرف اکٹھی ہوجائے تو اُس فریق کی رائے پڑمل کرنا جس میں عبدالرحمٰن بن عوف موجود ہوں۔''

ای طرح مجلس شوری میں بعض ایسے افراد کو بھی شریک کرلیا جاتا ہے جومشورے میں شامل تو ہوتے ہیں ،لیکن جبررائے شاری کا موقع آ جائے تو اُس میں ان کی رائے گئتی میں شامل نہیں ہوتی ۔ایسے لوگوں کو نان ووئنگ ممبر (Non-Voting members) کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ہدایت نامے میں موجود ہے۔ آ پ نے چھافراد کی اس مجلس میں اپنے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہ اکو بھی شرکت کی اجازت وی تھی ،لیکن اس کے بارے میں بیفر مایا تھا کہ :

"یشهد کم عبدالله بن عمر ولیس له من الأمر شیء"
"عبدالله بن عمر عمر عمر ولیس له من الأمر شیء"
معاملے میں انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔" لے

## ۵ مجلس شوریٰ کی صفات

تیسرا مسئلہ مجلس شوری کے سلسلے میں یہ ہے کہ آیا مجلس شوری کے ارکان کے لیے بھی کیجھ صفات ضروری ہیں یانہیں؟ اس سلسلے میں یہ بات بیچھے گذر چکی ہے کہ خلیفہ کا انتخاب اہل صل وعقد کے ذریعے ہوتا ہے، اور انہی اہل حل وعقد سے مجلس شوری تشکیل پاتی ہے۔ اس سے یہ بات خود واضح ہوجاتی ہے کہ اہل حل وعقد کی مجلس شوری ہر کس ونا کس پر مشتمل نہیں ہو گئی ۔ اُس کیلئے یقنینا کی کھاوصاف لاز ما ہونے چاہمیں ۔ ان اوصاف میں سے پھے تو بالکل ہدیمی نوعیت کے ہیں، مثلاً میہ کہ انہیں حکومت اور ریاست کے معاملات کاعلم اور بصیرت بریمی نوعیت کے ہیں، مثلاً میہ کہ انہیں حکومت اور ریاست کے معاملات کاعلم اور بصیرت

ہونی چاہئے۔ انہیں دیانت دار اور امانت دار ہونا چاہئے۔ لیکن دوسرے اوصاف کیلئے یہاں بھی شریعت نے کوئی گئی بندھی شرائط عائد نہیں کیں، بلکہ انہیں ہر دور کے حالات کے مطابق اُس دور کے اہل بھی شریعت پرچھوڑ دیا ہے۔ اہل حل وعقد کا لفظ خود بتارہا ہے کہ بیا ہے مطابق اُس دور کے اہل بھی ہوت پر امت کو بحثیت مجموعی اعتاد ہو۔ اور امانت ودیانت پر امت کو بحثیت مجموعی اعتاد ہو۔ قبائلی زندگی میں اس شتم کے افراد ہر معاشرے میں متعین جسے ہوتے تھے، اُن کے با قاعدہ انتخاب کی ضرورت حال باقی نہیں رہی۔ اس انتخاب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن موجودہ دور میں وہ صورت حال باقی نہیں رہی۔ اس لئے ایسے لوگوں کے تعین کے لئے با قاعدہ انتخاب کی ضرورت ہوگی۔ بیا تخاب بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہو، یا ان کے انتخاب کیلئے بھی کوئی انتخاب ادارہ Electoral کی تعین دیا۔ ورب اگر ملک میں تعلیم اور سیا کی شعور کا معیار بلند ہے تو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر بھی ان کا انتخاب اگر ملک میں تعلیم اور سیا کی شعور کا معیار بلند ہے تو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر بھی ان کا انتخاب ہوسکتا ہے، اور اگر عوام کے حالات کے لحاظ سے بیمنا سب سمجھا جائے کہ انتخاب درجہ ہوں تو بظا ہر شریعت کے لحاظ سے بیمنا سب سمجھا جائے کہ انتخاب درجہ ہوں تو بظا ہر شریعت کے لحاظ سے اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔

## ۲ مجلس شوریٰ میں خواتین کی رکنیت

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے یہ بات ذکر فر مائی تو حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشورہ دیا کہ آپ مزید کچھ کہنے کے بجائے خودا پنے جانوروں کو قربان کر کے حلق کرنے والے کو بلائیں اور حلق کر الیں ۔ چنا نچہ آپ نے اسی مشور ہے پڑھل فر مایا ،اور جب صحابہ نے آپ کو یکم کرتے دیکھاتو سب صحابہ گیا کہ دوسر ہے ہے بڑھ چڑھ کر قربانی اور حلق کرنے گئے ۔ لے اگر چہاس واقع میں حضرت ام سلمہ کے مشور ہے پر آپ نے عمل فر مایا، کین اس سے خواتین کو مجلس شور کی کا با قاعدہ مستقل رکن بنانے پر استدلال کمزور ہے۔ دوسرا ایک استدلال یہ بیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم کے نے خلیفہ کے استخاب کے استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم کے نے چھافراد پر مشمل ایک کمیٹی بنادی تو حضرت عبدالرحل بن عوف کے یہ فرمایا کہ میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوجاتا ہوں ، اور میں خودلوگوں کی آ راء معلوم کرکے کسی کو متعین کروں گا۔ باقی سب نے کہا ٹھیک ہے تو حضرت عبدالرحل بن عوف کے تین دن تک لوگوں کی رائے معلوم کرتے رہے ، چنانچہتا رہ خیس ہے کہ:

شم نهض عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه یستشیر الناس فیهما ویجمع رأی المسلمین. . . حتی خلص إلی النساء المخدرات فی حجابهن . یعنی: عبرالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه الحقی، اوران دونوں یعنی: عبرالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه الحقی، اوران دونوں (حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله تعالی عنها) کے بارے میں لوگوں ہے مشورہ شروع کیا، اور مسلمانوں کی آراء جمع کرنی شروع کیں ۔ ۔ ۔ یہاں تک که پردہ نشین عورتوں کے باس بھی ان کے بردہ شین عورتوں کے باس بھی ان کے بردے کے ساتھ پہنچ گئے۔

لہٰذاان حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ اگر خوا تنین شوریٰ کی رکن ہوں تو کوئی مضا نَقہٰ ہیں ہے،

ا معیم بخاری، کتاب الشروط، حدیث ۲۷۳۲ او ده د

ع. البداية والنبلية ،سنة اربع وعشرين ج٥ص ٢٢٥ طبع دارالفكر

بشرطیکہ خواتین حدود حجاب کے ساتھ ہوں۔لیکن میداستدلال بھی اتنامضبوط نہیں ہے،اس لئے کہای روایت میں میجھی ہے کہ:

"و حتى سأل الولدان فى المكاتب" لله "و حتى سأل الولدان فى المكاتب" فى "يہال تك كمانہوں فى مكتبوں ميں لڑكوں سے جمي جاكرسوالات كئے۔"

اب ظاہر ہے کہ اس سے بیداستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو بھی شوریٰ کارکن بنایا جاسکتا ہے۔

دوسرے حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ عورتوں کا شوریٰ کا رکن بنیا شریعت کے مطابق نہیں ہے،اس کی وجہوہ حدیث ہے جو پہلے گذر چکی ہےاور جس میں نبی کریم علیقے نے فرمایا:

وأمور كم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. كم الموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. كم العني وجب معاملات عورتوں كے بير دكرد يئے جائيں تو زمين كا پيٺ أس كى ايت ہے بہتر ہے۔'

لیکن اس حدیث سے استدلال بھی محل نظر ہے، کیونکہ حدیث میں جس صورت کی فرمت فر مائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تمامتر فیطے عورتوں ہی کے حوالے کردیئے جائیں ،اورانہی کی رائے کو فیصلہ کن قرار دیا جائے ،اورمرد ہر معاطے میں عورتوں کے چیچے چلنے لگیس لیکن اس سے یہ مطلب نکالنا درست معلوم نہیں ہوتا کہ اُن سے بھی مشورہ ہی لینا جائز نہیں۔ بہرحال!اس مسئلے میں دونوں طرف کچھ دلائل ہیں ۔لیکن کوئی ایسی واضح نص بھی موجود نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ انہیں شوری میں شامل نہیں گیا جا سکتا۔البتہ یہ بات طے ہے کہ اگر انہیں شوری میں شامل کیا جائے تو تجاب شرعی کے احکام کا لحاظ رکھنا نہا یت ضروری ہوگا۔

البداية والنهلية ،سئة اربع وعشرين ج ۵ص ٢٢٢ طبع دارالفكر

ع جامع الترندي، باب ٨٤، حديث ٢٢٦٦ وقال: بذا حديث غريب

## ے۔شوریٰ میں غیر مسلم کی شمولیت

چوتھا مسئلہ بیہ ہے کہ آیا مجلس شوری میں کوئی غیر مسلم بھی رکن ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اس میں ایک بات تو قر آن کریم نے ارشاد فر مائی ہے کہ:

> ياايهاالذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تُخفي صدورهم اكبر. لـ

"اے ایمان والو! اپ علاوہ دوسرے لوگوں (غیرمسلموں) میں ہے کسی کوراز دار نہ بناؤ۔ بیلوگ تمہاری خرابی میں کوئی کسراُ ٹھانہیں رکھتے۔ جس چیز سے تمہیں تکلیف ہو، بیائے پندکرتے ہیں۔ بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھانہوں نے اپنسیوں میں چھپار کھا ہے، وہ اور زیادہ شکین ہے۔''

اس آیت کی بناپربعض حضرات نے استدلال فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کوشور کی میں شامل نہیں کیا جاسکتا ۔ لیکن بیا ستدلال اتناواضح نہیں ہے ۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھار شاد فرمایا ہے ، اُس کا حاصل ہی ہے کہ اس آیت کا مقصد ہی ہے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں کی وشمنی پر اُس ہوے ہوں ، اُن کو اینے خاص معاملات میں اپناراز دار بنانا جائز نہیں ہے ۔ علامہ آلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت جوروایتیں بیان فرمائی ہیں اُن میں ہے بعض سے بعض میں فرمایا گیا ہے کہ بچھ مسلمان جاہلیت کی قدیم دوستیوں کی وجہ سے بعض بہودیوں سے ایس تعاقبات رکھتے تھے کہ ان پر مسلمانوں کے راز بھی افشا ہوجاتے تھے ، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت نے مسلمانوں کو منافقین سے راز دارانہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت نے مسلمانوں کو منافقین سے راز دارانہ تعلقات رکھنے سے منع فرمایا ہے ۔ گ

ل سورهٔ آلعمران: ۱۱۸ م و کیچئے روح المعانی جے مص ۳۷

اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جولوگ مسلمانوں کے دعمن ہوں ، انہیں نہ راز دار بنانا جائز ہے ،
اور نہ انہیں شوری میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جوغیر مسلم اسلامی ریاست کے پُر امن
باشند ہے ہوں ، انہیں شوری میں شریک کرنے کوفقہا ءکرامؓ نے جائز قرار دیا ہے۔
چنا نچہ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے اپنے عہد مبارک میں بعض مرتبہ جب مجلس شوری طلب فرمائی ، تو اس میں پچھ ذمی بھی حاضر ہوئے اور یہ بات امام سرحی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مبسوط میں نقل فرمائی ہے۔ علامہ سرحی رحمتہ اللہ علیہ حضرت عمر کی مجلس شوری کا ایک واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ:

وفیه دلیل علی أن لاباس بإحضاربعض أهل الکتاب مجلس الشوری، فإن النصرانی الّذی قال ماقاله قد کان حضر مجلس عمررضی الله تعالی عنه قد کان حضر مجلس عمررضی الله تعالی عنه للشوری، ولم یُنکر علیه. له یعنی: اس واقع ہے یودیل ملتی ہے کہ بعض اہل کتاب وجلس شوری میں بلایا جاسکتا ہے، کیونکہ اس نفرانی نے حضرت مرس میں بلایا جاسکتا ہے، کیونکہ اس نفرانی نے حضرت مرس میں جو یکھ کہاوہ حضرت عمر کی مجلس شوری میں حاضر تھا اور اس بات پر جو یکھ کہاوہ حضرت عمر کی مجلس شوری میں حاضر تھا اور اس بات پر

كونى نكيرنبيل كالني-"

اور بظاہر بیاس لیے تھا کہ بچھ معاملات جوغیر مسلموں کے متعلق تھے ان کو طے کرنے کے لیے حضرت فاروق اعظم ﷺ نے بعض غیر مسلموں کو بھی بلایا۔اس سے اتن بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں تو ان کی کوئی رائے نہیں ہیکن خود غیر مسلموں کے اپنے معاملات میں نیز مباحات کے معاملات میں اگر غیر مسلم شہر یوں کو مجلس شوری میں بلایا جائے ،اوران کی رائے طلب کی جائے تو اس میں کوئی مضا گفتہ ہیں ہے۔

#### ۸\_قانون سازی

آ جکل قانون سازی کا کام پارلیمنٹ کے ذمے ہوتا ہے، ای لئے اُس کومقتنہ کہا جاتا ہے۔ سیکور جمہوریت میں پارلیمنٹ پر قانون سازی کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، سوائے اُس پابندی کے جو دستوریا آئین نے اُس پر عائد کر دی ہو، اور بید دستوری پابندی بھی کسی پارلیمنٹ بادستورساز اوارے ہی نے عائد کی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ جب چاہے، اُس پابندی کو دستوری ترمیم کے ذریعے اُٹھا بھی سکتی ہے، لہذا ما آل کار پارلیمنٹ پر کسی شم کی گوئی یا بندی نہیں ہوتی۔

اسلامی ریاست کا اعلیٰ ترین آئین قرآن کریم اوررسول کریم صلی الله علیه وسلم گسنت ہے۔ بیآئین نا قابل تبدیلی ہے، لہذا تمام تر قانون سازی اس کے تابع ہونی ضروری ہے۔اس اصول کے تحت اسلامی ریاست میں تین قشم کی قانون سازی ہوسکتی ہے:

(۱) پہلی قتم ہے کے قرآن اور سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں جوصری احکام مذکور ہیں، اور جن کی تشری وقیر میں کسی اختلاف کی تنجائش نہیں ہے، ان کو ملکی قانون کے طور پر نافذ کیا جائے۔ اس کے دو طریقے ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ ان احکام کو مدون قانون نافذ کیا جائے۔ اس کے دو طریقے ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ ان احکام کو مدون قانون کر مور نظر کے دوہ اس مدون قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ دوسرا طریقہ ہیہ ہے کہ ان احکام کو مدون کرنے اس مدون قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ دوسرا طریقہ ہیہ ہے کہ ان احکام کو مدون کرنے کے بجائے عدالتوں پرلازم کیا جائے کہ وہ تمام فیصلے قرآن وسنت کے مطابق کریں۔ پھر سے عدالتوں کا کام ہوگا کہ وہ ہر مقدمے میں خود قرآن وسنت کی طرف رجوع کر کے اُن احکام کو مدون پر سے مطابق فیصلے کریں۔ ظاہر ہے کہ اس دوسری صورت میں خاص طور پر سے ضروری ہوگا کہ عدالت کے قاضی صاحبان قرآن وسنت کے ان احکام کاعلم رکھتے ہوں، ضروری ہوگا کہ عدالت کے قاضی صاحبان قرآن وسنت کے ان احکام کاعلم رکھتے ہوں، تا کہ وہ ان احکام کاعلم میں خاصل سے تاکہ وہ ان احکام کاعلم رکھتے ہوں، تا کہ وہ ان احکام کاعلم میں خاصل سے تا کہ وہ ان احکام کاعلم میں حیال سے تاکہ وہ ان احکام کاعلم میں خود کینے سے سے خود کو سے تاکہ وہ ان احکام کاعلم میں کام کو کھوں کو میں اور ان احکام کاعلم کو کھوں کو ک

(۲) قانون سازی کی دوسری قتم ہیہ ہے کہ شریعت کے وہ احکام حوقر آن کریم یا سنت میں صراحت کے ساتھ مذکورنہیں ہیں، بلکہ ان کے لئے اجتہا دوا شنباط کی ضرورت پڑتی ہے، یا قرآن وسنت کے وہ احکام جن کی تشریح وتعبیر میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے،ان کو قانونی شکل دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کیلئے یا تو اجتہاد واشتباط کی ضرورت ہوگی ، یا اختلاف رائے کی صورت میں کسی ایک موقف کوتر جیج دینی ہوگی۔اس کے بھی وہی دو طریقے ممکن ہیں۔ایک بیا کہ اس قتم کے احکام کو با قاعدہ مدون کرکے تحریری قانون (statute Law) کے طور پر نافذ کیا جائے ، اور دوسرا یہ کہ عدالتوں کوایک مختصر قانون کے ذریعے یا بند کیا جائے کہ وہ اس قتم کے احکام میں یا تو خود کمی ایک موقف کوتر جیج دیں، اوراس کے مطابق فیصلے کریں ، یا انہیں فقہاء کرام کے مختلف مکا تب فکر میں ہے کسی ایک كتب فكرمثلاً حنفي فقه كا يابند بنا ديا جائے كه وہ ہرمعا ملے ميں فقه حنفي كے مطابق فيلے كريں، کیکن فقہ حنفی کا موقف کس مسئلے میں کیا ہے؟ یہ بات عدالتوں کو کتابوں کی مدد ہے خود تلاش کرنی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بیددوسری صورت اُسی وقت قابل عمل ہوگتی ہے جب عدالتوں کے قاضی حضرات اسلامی علوم میں مکمل مہارت رکھتے ہوں ۔اس کے بغیر بیصورت قابل عمل نہیں ہوگی ،اورا گراس بڑمل کیا جائے گا تو اُس میں یقیناً علین غلطیوں کا خطرہ ہوگا۔ تاريخ اسلام كي ابتدا ميں تو پہلي صورت اختيار كي گئي تقيء قاضي صاحبان خود متبحر عالم ہوتے تھے،اوروہ اپنے علم کےمطابق فیصلے کرتے تھے،لیکن جب قاضی صاحبان کےعلم کاوہ معیار نہ رہاتو بیا تنظام کیا گیا تھا کہ ہرقاضی کے ساتھ کچھ فقی حضرات متعین کئے جاتے تھے، اور قاضی صاحبان ان سے فتو کی کیکراس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔

آ جکل برعنوانیوں کا دور دورہ ہونے کی وجہ سے غیر مدون قانون کے نفاذ میں بد عنوانیوں کے مواقع بھی بہت زیادہ ہو کتے ہیں، اس لئے قانون کو مدون کرکے نافذ کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کیلئے ماہر علماء کی ایک جماعت در کار ہے جو با جمی مشور ہے سے ان احکام کو قانونی شکل میں مدون کرے۔ جیسا کہ خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں ماہر فقہاء کی ایک بڑی جماعت نے ''مجلة الاحکام العدلیہ'' کے نام سے فقہ خفی کو مدون کیا، اور وہ کافی لیے عرصے تک مسلمان ملکوں میں قانون کے طور پر نافذ رہا۔

لیکن اس قتم کی مذوین میں وقت بھی کافی درکار ہے، اور محنت بھی ۔ لہذا عبوری طور پراُس وقت تک پہلی صورت اختیار کی جاسکتی ہے جب تک کوئی قانون مدون شکل میں ندا جائے۔

اَ جَکُل ایک تجویز بہت زوروشور کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ ان دوشتم کی قانون سازی کا تمام تر فریضہ بھی پارلیمینٹ ہی یہ فیصلہ کرے کہ قرآن وسنت کی مہدایات کا کیا تقاضا ہے؟ یہ بات اس صورت میں تو قابل قبول ہوتی جبکہ پارلیمینٹ کے ارکان قرآن وسنت کے علم کی بنیاد پر منتخب کئے جاتے ۔ لیکن یہ صورت میں موجودہ دور میں نہ موجود ہو اور نہ موجودہ ہو تی ہے، بلکہ عموماً پارلیمینٹ کے ارکان قرآن و سنت کے علم کی بنیاد پر منتخب کئے جاتے ۔ لیکن یہ صورت سنت کے ادکان قرآن و سنت کے ادکان قرآن و سنت کے ادکان قرآن و سنت کے ادکام سے نہ صرف واقف نہیں ہوتے ، بلکہ اکثریت ایسے افراد کی ہوتی ہے جو قرآن وسنت کی تشریح میں کیے احتاد کیا جا ساتھ ان پرقرآن وسنت کی تشریح میں کیے اعتاد کیا جا ساتھ ان پرقرآن وسنت کی تشریح میں کیے اعتاد کیا جا ساتھ اس کا اس بالہذا ہے بالہذا ہے بات قطعی طور پرنا قابلِ عمل ہے۔

(۳) تیسری قتم کی قانون سازی اُن مباحات ہے متعلق ہوگی جن کے بارے میں شریعت نے کوئی متعین حکم نہیں دیا۔ آ جکل پارلیمنٹ میں جوقوا نمین بنائے جاتے ہیں ،ان کی بہت بڑی تعدادای قتم کی ہوتی ہے۔ مثلاً سرکاری ملاز مین کی تخواہوں اور مراعات کے قوانین ،شہری حکومتوں (میوپل بورڈ) کے قوانین ،فوج کے نظم وُنسق وغیرہ کے متعلق قوانین وغیرہ۔ چونکہ ان قوانین میں بھی کوئی جزوی بات شریعت کے سی اصول سے متصادم ہو سکتی وغیرہ۔ ۔ اس لئے ان قوانین کے نفاذ سے پہلے علماء شریعت کواس کا جائزہ لینا چاہئے ، تا کہ ان قوانین میں بھی کوئی خلاف شریعت جزئید داخل نہ ہوسکے۔

موجودہ ملکوں میں عام طور پر قانون سازی کا تمام کام پارلیمنٹ میں انجام پاتا ہے، پھر جب پارلیمنٹ کسی قانون کومنظور کرلیتی ہے تو محض خانہ پُری کیلئے وہ صدر مملکت یا بادشاہ کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ اُس پر دستخط کر دیتا ہے، اور اگر کسی قانون سے کوئی اہم اختلاف ہوتو زیادہ سے زیادہ اُسے دوبارہ غور کیلئے پارلیمنٹ میں دوبارہ بھیج دیتا ہے اور اگر پارلیمنٹ نیل دوبارہ بھیج دیتا ہے اور اگر پارلیمنٹ نظر ثانی کے بعد بھی اپنی رائے پر قائم رہے تو صدریا بادشاہ دستخط کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔

اسلامی ریاست میں پہلی اور دوسری قانون سازی کیلئے اسلامی علوم میں مہارت شرط ہے۔عام طور پریارلیمنٹ کے ارکان میں وہ مطلوب قابلیت نہیں ہوتی جس کے ڈریعے وہ اسلامی احکام کی سیحے اورمتندتشریح کرسکیں لہذااییا کوئی ادارہ ہونا ضروری ہے جوتمام تر علاء شریعت پرمشتمل ہو،اوروہ شریعت کےمسلم اصولوں کے تحت اسلامی احکام کی تعبیر وتشریح کا فریضہانجام دے۔اس ادارے میں مختلف شعبہ ہائے زندگی کے ماہرین کو بھی اس غرض ے شامل کیا جا سکتا ہے کہ وہ مختلف شعبوں میں عملی صورت حال کی وضاحت کر سکیس لیکن اس وضاحت کے بعد شرعی احکام کاتعین وہ حضرات ہی کرینگے جوشریعت کے مآخذیعنی قرآن وسنت، اجماع اور قیاس کے اصولوں پر مکمل دسترس رکھتے ہوں۔ پھریا توای ادارے کو پہلی دوقسموں کی قانون سازی کی اجازت دی جاسکتی ہے، یا پھر قانون کا تعین کرنے کے بعداُس کی رحمی تنفیذ مجلس شوریٰ یا پارلیمنٹ کرسکتی ہے،اوراگر پارلیمنٹ کواُس ادارے کی کسی تجویز پر کوئی اشکال ہوتو وہ اپنی وجوہ اشکال اس ادارے کے پاس نظر ٹانی کیلئے بھیج سکتی ہےاور وہ ادارہ ان اشکالات کااز سرنو جائزہ لے کریا تو اپنی تجویز میں تبدیلی پیدا کرسکتا ہے، یا اُن اشکالات کامعقول جواب یارلیمنٹ کو بھیج سکتا ہے جس کے بعد مجلس شوریٰ یا یارلیمنٹ اُ ہے قانون کیشکل میں نافذ کر گی ۔

آئ کل الیں تجویز پر بیداعتراض کیا جاتا ہے کہ اس طرح تو قانون سازی پر علاء کی اجارہ داری قائم ہوجائے گی جو پاپائیت یا تھیوکر لیک کی ایک شکل ہے ۔ لیکن اس اعتراض کا مفصل جواب میں چھھے تھیوکر لیک پر گفتگو کرتے ہوئے دے چکا ہوں اور میری کتاب'' نفاذ شریعت اور اس کا طریق کار' میں بھی اس پر مفصل بحث ہے۔ جس میں پاپائیت اور علاء دین کتر بعت اور علاء دین کی اہلیت کے در میان واضح فرق بیان کئے گئے ہیں ۔ لیکن مختصر بات بیہ ہے کہ ہر معالم میں کی اہلیت کے در میان واضح فرق بیان کئے گئے ہیں ۔ لیکن مختصر بات بیہ ہے کہ ہر معالم میں اس کے ماہرین کی رائے ہی معتبر ہوتی ہے۔ جب معاملہ قرآن وسنت کی فہم کا ہے تو اس میں بھی اس کے ماہرین کی رائے متند ہوگی ۔ اس پر پاپائیت کا الزام عائز نہیں ہوسکتا ، کیونکہ اس سلسلے میں اسلام اور عیسائیت کا واضح فرق ہم' دھے وکر یہی'' کی بحث میں واضح کر چکے ہیں۔

بلکہ اس کے لئے جس میں بھی صفات اہلیت پائی جائیں وہ عالم کہلانے کامستحق ہے۔
البتہ تیسری قسم کی قانون سازی براہ راست مجلس شوریٰ یا پارلیمنٹ خود کرسکتی ہے۔ لیکن یہدد کیھنے کیلئے کہ کوئی جزوی مسئلہ شریعت کے کسی تھکم سے متصادم تو نہیں ہے، وہ قانون کی منظوری سے پہلے اُس ادارے کی رائے لے سکتی ہے۔

موجودہ دور میں صدر مملکت یا بادشاہ گوجو پارلیمنٹ کے منظور کئے ہوئے ہرقانون پر مجبوراً دستخط کرنے پڑتے ہیں، یہ بات ضمیر کی آ زادی کے خلاف ہے۔ لہٰذااس بات کا موقع ہونا جا ہے کہ سربراہ مملکت دستخط کرنے ہے انکار کرسکے، اور اس صورت میں قانون پارلیمنٹ کے صدر یا امپیکر کے دستخط سے نافذ کیا جاسکے، تا کہ وہ صورت حال پیدا نہ ہوجو ملکہ وکٹوریہ کی طرف منسوب ہے کہ کسی قانون پر دستخط کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ انہمیں اس بات کو غلط مجھتی ہوں لیکن دستخط کررہی ہوں۔''

اس کے علاوہ موجودہ دور میں قانونی چپرگیاں اتن ہوتی ہیں، اور قانون اپنی آخری شکل میں منظور ہونے تک اسے بہت ہے مراحل ہے گذرتا ہے کہا س میں شرخی اعتبار ہے کوئی نقص باتی رہ سکتا ہے۔ اس لئے یہ بات بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ہر شہری کو یہ قت دیا جائے کہ وہ کسی قانون کوقر آن وسنت ہے متصادم ہونے کی بنا پر کسی اعلیٰ عدالت میں چپنے کرسکے۔ اس اعلیٰ عدالت میں قرآن وسنت کے علوم کے ماہرین موجود ہوں، اور وہ الی کسی شکایت کی ساعت کیلئے شکایت کنندہ اور اُس کے مقابلے میں حکومت کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ویں، اور دونوں کے ولائل سننے دکے بعد فیصلہ کریں کہ شکایت درست ہے یا نہیں؟ اگر شکایت درست ہوتو وہ حکومت کو قانون میں تبدیلی پیدا کرنے کا حکم جاری کریں۔ عدالت کا بیا اضیار ساعت بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے امریکی نظام میں پارلیمنٹ کے منظور کر دہ کسی قانون کو عدالت اور بہریم کورٹ کی شریعت اجیلیٹ بنے قائم ہیں، لیکن آس کی غرض کیلئے وفاقی شرعی عدالت اور بہریم کورٹ کی شریعت اجیلیٹ بنے قائم ہیں، لیکن آس کی بیئت ترکیبی میں گئی خامیاں ہیں۔ اول تو اُس میں اکثریت قرآن وسنت کے ماہر علاء کی میں تبدیلی میں گئی خامیاں ہیں۔ اول تو اُس میں اکثریت قرآن وسنت کے ماہر علاء کی میں۔

ہونی چاہئے، جواس وقت نہیں ہے، اور دوسرے جوعلائا س عدالت کے رکن بنتے ہیں، ان کا تقرر عارضی اور صدر مملکت کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے، اس لئے حکومت کے پاس میں اختیار باقی ہے کہ اگر اس عدالت کا کوئی فیصلہ اُس کی مرضی کے خلاف ہوتو وہ جوں میں تبدیلی کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے۔ اگر بیدو خرابیاں دور کردی جا ئیس تو یقیناً بیادارہ قوا نین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کہتا ہم کردارادا کرسکتا ہے۔

### 9 \_امیر کی اطاعت اوراس کی حدود

قرآن وسنت کا تھم ہے ہے کہ عوام پرامام کی اطاعت واجب ہے۔ یعنی جب کوئی شخص مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق امیر یاامام بن گیا تو اب جواحگام وہ قرآن وسنت کی حدود میں رہتے ہوئے جاری کرے گا،ان کی اطاعت واجب ہے۔ قرآن کریم کاارشاد ہے: "یہ آ ایھا الذین آمنو أطیعوا اللّٰہ وأطیعوا الرّسول

وأولى الأمر منكم"ك

''اے ایمان والو!اللہ کی اطاعت کرو،اوررسول کی اطاعت کرو،اور ان کی جوتم میں صاحب اختیار ہیں۔''

اس آیت میں اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اصحاب اختیار (بعنی خلفاء یاان کے نمائندوں) کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے ہیں، ان میں تو انہی کی اطاعت ہوگی جوامیر سمیت ہر محض پر واجب ہے۔ لہذا امیر کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔

ایک پہلوبیہ ہے کہ جب امام کسی مباح کام کا حکم دے توعوام کے ذمہ وہ مباح کام شرعاً

واجب ہوجاتا ہے۔اسی لئے ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ امام جب کہے کہ آج کے دن سب روزہ رکھیں ،توعوام پر روزہ رکھنا واجب ہوجائیگا۔ چنانچے علامہ ابن عابدین رحمته اللّه علیہ متعدد فقہاء کرام کے حوالے سے فرماتے ہیں:

"طاعة الإمام في غير معصية واجبة، فلوأمر بصوم يوم وجب. " لـ

''جو بات معصیت نه ہو، اُس میں امام گی اطاعت واجب ہے، چنانچہ اگروہ کسی دن روزہ رکھنے گاتھ کم دید ہے تو روزہ واجب ہوجائیگا۔'' ای طرح اگر امام کسی مباح کام سے روکے تو اس مباح کام سے رکنا بھی واجب ہوجا تا ہے۔ بعنی وہ مباح کام ناجائز بن جا تا ہے۔

اس کا مطلب ینہیں ہے کہ مباح کی شرعی حیثیت تبدیل ہوگئی، اصل شریعت کے لحاظ ہے وہ اب بھی مباح ہے کہا ط سے وہ اب بھی مباح ہے کہین اطاعت امام کی وجہ سے وہ واجب یا ناجائز ہوگیا ہے۔ چنانچے حکومت کی طرف سے ٹریفک کے جو قواعد نافذ کئے جاتے ہیں، شہریوں پران کی یابندی شرعاً بھی لازم ہے۔

ليكن ساته ساته فقهاء كرام نے بياصول بھى بيان فرمايا ہے كه: "تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة" ع

''امام کارعیت پرتصرف مصلحت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔''

یعنی بیاحکام اس وقت واجب الاطاعت ہوں گے جب مصلحت عامد کی وجہ ہے اس نے بیاحکام جاری کیے ہوں ،اورا گرمصلحت کے بجائے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے ایسے احکام جاری کرے تو اس کا تھم واجب الاطاعت نہیں رہتا۔

ا روانعمتار، كما بالدعوى ، ج هص ۴۲ مطبع دارالفكر، بيروت د مساور كار مرابع

ع الأشاه والنظائر ج اص ١٢٣

بیاصول قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کوخطاب کرتے ہوے ارشاد فرمایا:

> يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق" لـ

> "اے داؤد! ہم نے تہ ہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، للبذاتم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔"

نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے ایک شکر
کسی مہم پر روانہ کرتے ہو سے صحابہ کرام ﷺ سے فر مایا کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ سفر
کے دوران امیر کسی بات پر ناراض ہوگئے ، اورانہوں نے لشکر والوں سے کہا کہ کیا حضور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کومیری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ اوگوں نے اثبات میں
جواب دیا تو انہوں نے لشکر والوں کو حکم دیا کہ وہ آگ جلا گیں۔ جب آگ جل چکی تو
انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ اس میں کو دجا ئیں ۔ صحابہ پریشان ہوئے ، بعض لوگوں نے
ارادہ بھی کرلیا ، لیکن دوسر وں نے انہیں روکا ، اور کہا کہ ہم تو آگ سے بھاگ کر ہی حضور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ یہاں تک کہ ای شکاش میں آگ بجھ گئی ،
اورامیر کا غصہ بھی ٹھنڈ اہو گیا۔ یہ واقعہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا
اورامیر کا غصہ بھی ٹھنڈ اہو گیا۔ یہ واقعہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا
تو آپ نے فرمایا کہ:

"لودخلوها ما خرجوا منها أبدا. إنماالطاعة في المعروف." ع

''اگریہلوگ آگ میں داخل ہوجاتے تو تبھی اس سے نگل نہ سکتے۔ اطاعت تو قاعدے کے مطابق بھلے کام میں ہوتی ہے۔''

اطاعت کا دوسرا پہلویہ ہے کہ جومعاملات مجتبد فیہ ہیں، یعنی جن کے بارے میں فقتهاء

ل سورة ص:۲٦

ع صحیح ابنجاری، کتاب الأحکام، حدیث ۱۳۵۵ و کتاب المغازی، باب سریة عبدالله بن حذا فهٌ، حدیث ۴۳۳۰

کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ ایک مجتہد کے مذہب میں وہ جائز ہیں، اور دوسرے کے مذہب میں نا جائز ،ان کے بارے میں امام جو تکم دیدے، وہ جانب متعین ہوجاتی ہے، اور ای کوفقہاء کرام نے اسطرح تعبیر فر مایا ہے کہ: ''حکم المحاکم دافع للخلاف'' لیعن مام کا تکم اختلاف ختم کردیتا ہے۔ لیعن گرایک مجتبد فید مسلے میں اختلاف ختا کردیتا ہے۔ لیعن گرایک مجتبد فید مسلے میں اختلاف ختا کردیا تو وہ تکم نافذ ہوجائے گا، اور تمام عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس موقف پو عمل کریں جوامام نے متعین کیا ہے۔ مثلاً نماز عید کے طریقے میں بیا ختالف ہے کہ ختی مسلک میں تین تعبیریں ہررکھت میں یعنی کل چھتکبیریں عام نماز وں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور میطریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ لیکن دوسری رکعت میں یا پی تحبیریں ہوگی، اور امام شافعی رہت اللہ تعالی عنہ سات اور دوسری رکعت میں یا پی تحبیریں ہوگی، اور امام شافعی رہت اللہ تعالی ترجب اس کے مطابق ہوتی ہارون رشید نے انہیں اپنے دادتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہونے کے باوجود اسی پڑئل کرنا عاب ہے کہ وہا ہی وہ کہ اور امام محمد رہت اللہ تعالی عنہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن رخت اللہ علیہ بن رخت اللہ علیہ کھتے ہیں:

لیکن بیرساری باتیں اس وقت ہیں جب امام کا حکم یاتو مباحات سے متعلق ہو، یا

مجہد فیہ مسئلے سے متعلق ہو لیکن اگروہ کوئی ایسا کوئی تھم جاری کردے جوشر لیعت کے مسلم اور اجماعی احکام کے خلاف ہوتو اُس وقت قاعدہ ہیہ ہے کہ:" لا طاعة لمحلوق فی معصیة السخالي احلاق" (بعنی خالق کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے ) اور بیاصول اول تو قرآن کریم کی اس آیت ہے ماخوذ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیتے ہوئے ارشاد فر مایا:

"وإن جاهداک علی أن تُشرک بی مالیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا" لیعنی: " اور اگر والدین تمهیں اس بات پر مجور کریں کہتم میرے ساتھ کی ایسی چیزکوشریک گھراؤجس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو تم اُن کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں اُن کے ساتھ بھلائی ہے رہنا۔"

نیز خاص طور پرامیر کی اطاعت کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمادیا ہے کہ:

"السمع والطاعة على المرأالمسلم فيما أحبّ وكره، مالم يؤمر بمعصية، فإذاأمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة "ئ مسلمان آ دمى پرواجب ہے كدوه (اميركى) بات سُنے اور مانے، چاہے وہ أے پند ہو يا نا پند ہو، جب تك كدأ سے (الله تعالى كى) كسى معصيت كاحكم نه ديا جائے اور اگر كسى معصيت كاحكم ديا جائے توند سنناہے، اور نه ماننائ،

الیں صورت میں جب امیر معصیت کا حکم دینے گئے تو وہ معزولی کا مستحق ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے اور جو حکم امیر کا ہے، وہی مجلس شوری یا یارلیمنٹ کے جاری کئے

ل سورة العنكبوت: ٨

ع صحیح ابخاری، باب اسمع والطاعة للإ مام، حدیث ۱۳۳۸

ہوئے احکام اور قوانین کا بھی ہے۔ای لئے اوپر بیر تجویز کیا گیا ہے کہ ایک عدالت ایسی ہونی چاہئے جس کے ذریعے معصیت پرمجبور کرنے والے قوانین کو تبدیل کرایا جاسکے۔

## •ا\_تنقيد کي آزادي

لیکن امیر کی اطاعت کا پیمطلب نہیں ہے کہ امیر کے کسی اقد ام پر تقید نہیں کی جاستی۔

اس کے برعکس ایک صحیح اسلامی ریاست میں باشندوں کو امیر پر تنقید کرنے کی آزادی ہوتی ہے، اور خاص طور پراگرائس کا کوئی حکم یا اقد ام قرآن وسنت کے کسی حکم کے خلاف ہوتو اُس پر نہ صرف تقید کی جاسکتی ہے، بلکہ عدالت کے ذریعے اُس کو ختم بھی کرایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں امیر کی حیثیت کسی مافوق الفطرت ہتی کی نہیں ہے جس سے کوئی غلطی سرز دنہ ہو، اور اس لئے اُسے مشاورت کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ ہڑ خص اور اس لئے اُسے مشاورت کا حکم دیا گیا ہے۔، اور مشاورت کا مطلب ہی ہیہ ہوگا۔ چنانچہ حضل کراپئی رائے ظاہر کرے، اور اُسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ امیر اُس پر ناراض ہوگا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حکام کی جو بات غلط دیکھیں، اُس میں اُس کی ساتھ دینے کے بجائے اُس کوراہ راست پرلانے کی کوشش کریں۔ حضرت کعب بن مجر ہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن تسعة، فقال: إنه ستكون بعدى أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس منى ولست منه وليس بوارد على الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يُعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه، وهو وارد على الحوض. لـ

''رسول الله صلى الله عليه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ، جبکہ ہم نو

آ دمی تھے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعدایے امیر آ ٹینگے کہ جوخص
اُن کے جھوٹ کی تقید ایق کرے گا، اور اُن کے ظلم میں اُن کی
مدد کرے گا، نہ وہ میراہے، اور نہ میں اُس کا ہوں، اور وہ میرے پاس
حوض (کوش) پر بھی نہیں آ سکے گا اور جوخص اُن کے جھوٹ میں اُن
کی تقید ایق نہ کرے، اور اُن کے ظلم میں اُن کی مدد نہ کرے، وہ میرا
ہے، اور میں اُس کا ہوں، اور وہ میرے پاس حوض (کوش) پر آ پڑگا۔'
اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشا دفر مایا:

ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى. ك

'' الله تعالی نے جینے نبی بھیج ہیں، اور جینے خلیفہ بنائے ہیں، اُن سب کے دوسم کے مشیر ہوتے ہیں، ایک وہ مشیر جو اُنہیں نیکی کی تلقین کرتے اوراُس کی ترغیب دیتے ہیں، اور دوسرے وہ مشیر جو اُنہیں برائی کی تلقین کرتے ، اوراُس کی ترغیب دیتے ہیں، اور محفوظ اُنہیں برائی کی تلقین کرتے ، اوراُسی کی ترغیب دیتے ہیں، اور محفوظ وہی رہتا ہے جے اللہ حفاظت میں رکھے۔''

اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

> "من حضر إماما فليقل خيرا أو ليسكت. رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح بن محمد بن زياد وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. ع

ل صحیح ابنجاری، کتاب الأحکام، باب بطانة الا مام ۱۹۸۷ ع مجمع الزوائد کتاب الخلافة باب الکلام بالحق عند الأثمة حدیث ۹۱۲۵

''جوشخص کسی حکمران کے پاس موجود ہو، اُسے جاہئے کہ بھلائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔''

اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که آنخضرت علیہ نے ارشا وفر مایا:

> "إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" قال أبو عيسى وفي الباب عن ابي أمامة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ل

> '' عظیم ترین جہاد بی بھی ہے کہ کسی ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی بات کہی جائے۔'' کے

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

لا ينبغنى لامرء يقوم مقاما فيه مقال حق الا تكلم به فإنه لن يقدم أجله و لا يحرمه رزقا هو له. على "جوكولًى تخص كن اليي جله و جهال حق بات كهن كاموقع موتو أصضرور كهنا جائية ميونكه أس كي موت كاجووت لكها عنه وه يها بين آسكنا، اور أسع جورزق كاحصه مانا ميه وه أس محروم بين موسكنا - "

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضورا قدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ:

ا سنن التريدي، حديث، كتاب الفتن ٢١٧ و ٢١٧

ع یجی حدیث مختلف الفاظ سے ابوداود ( کتاب الملاحم حدیث ۳۳۳۳) اوراین ملجه ( کتاب الفتن حدیث ۱۰۳۳۳) میں بھی مروی ہے ۔ حدیث ۲۰۱۱ میں بھی مروی ہے ۔

حدیث ۱۱۰،۲۱) میں بھی مروی ہے سے الثانی واخمسو ن من شعب الإیمان للبہقی ،حدیث ۵۷۹ کے،ط: دارالکتب العلمیة

"لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: وكيف يحقر نفسه قال: أن يرى أمرًا لله فيه مقالا فلا يقول به في لفسي الله قبي الله تبارك وتعالى وقد أضاع ذلك فيقول: ما منعك فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياى كنت أحق أن تخشى. ل

"كى خص كۈنبىل جائے كە دە اپ آپ كوذلىل كرے " صحابة نے پوچھا: "كىسے ذلىل كرے " آپ نے فرمايا كە: " دە كوكى الىلى بات دكھے جس پراً ہے اللہ كيلئے كچھ بولنا جائے تھا، كھر بھى دە نه بولے تو دە اللہ تارك د تعالى ہے اس حالت میں ملے گا كه ده موقع ضائع كر چكا اللہ تبارك د تعالى ہے اس حالت میں ملے گا كه ده موقع ضائع كر چكا موگا، اللہ تعالى اس سے پوچھیں گے كہ: "متہیں (حق بات كہنے ہے) موگا، اللہ تعالى اُس سے پوچھیں گے كہ: "متہیں (حق بات كہنے ہے) كئے كہ: "متہیں اللہ تعالى فرمائیں كے كہ: "متہیں اللہ تعالى فرمائیں گے كہ: "میں اس بات كازياده حق دارتھا كہتم مجھے شے ڈرتے۔"

ان احادیث کی روشن میں خلفاء راشدین گنے لوگوں کوخودا ہے اوپر تنقید کی دعوت دی ،
اور عملاً ایسی تنقید کا خیر مقدم کیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه خلافت کیلئے
منتخب ہونے کے بعد جوسب سے پہلا خطبہ دیا ، وہ خلافت راشدہ کے سنگ بنیاد کی حیثیت
رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ؛

أيهاالناس! فإنى قد وُلّيت عليكم، ولست بخير كم، في أحسنت في أعينونى، وإن أسأت فقو مونى. الصدق أمانة، والكذب خيانة. والضعيف منكم قوى عندى حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ منه الحق إن شاء الله ورسوله، فإذا الله، ورسوله، فإذا

ا رواه أبوداودالطيالسي بسند صحيح واللفظ له به وأبويعلى الموصلي وعنه ابن حبان في صحيحه ...، ورواه أحمد بن منيع ومبد بن حميد وابن ملج مختصرا به اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنبي من أمنكر حديث ٢٠٠٢ ع، ط: دارالوطن ،الرياش به

عصیت الله و رسوله فلا طاعة لی علیکم. "لی یعنی:"اے لوگو! مجھے آپ کے معاملات کا گرال بنایا گیا ہے، جبکہ میں آپ میں سب ہے بہتر نہیں ہوں۔ لہذا اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کیجئے، اور اگر میں براکام کروں تو مجھے سیدھے رائے پرلائے۔ حیائی امانت داری ہے، اور جھوٹ خیانت ہے اور آپ لوگوں میں ہے جو کمزور ہو، وہ میرے نزدیک طاقت ور ہوگا، یہاں تک کہ میں انشاء الله اس کی تکلیف دور کردوں، اور آپ میں جوزور آور ہو، وہ میرے نزدیک کمیں اس کے تو وصول کرلوں۔۔۔ جب تک میں اللہ اور آپ میں اللہ اور آپ کی اطاعت کروں، آپ میں اللہ علیہ وہمی کی اطاعت کروں، آپ میں اللہ اور آس کی نافر مانی کروں تو آپ پرمیری اطاعت نہیں ہے۔" میں اللہ علیہ وہمی کی نافر مانی کروں تو آپ پرمیری اطاعت نہیں ہے۔"

اس مخضر مگر جامع خطبے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عندنے اسلامی ریاست کے امیر کی حیثیت اور اُس کی بنیادی صفات واضح الفاظ میں بیان فرمادی ہیں ،اور خودانہوں نے اینے اوپر تنقید کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ بعد میں عادل خلفاء ہمیشہ ای اصول پر ممل کرتے آئے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اپنے ایک خطبے میں لوگوں سے فر مایا:

"فیائسی و احمد کاحمد کم و أنتم اليوم تقرون بالحق،
خالفنسی من خالفنی و و افقنی من و افقنی، ولست
اُرید أن تتبعو اهوای " ئے
یعنی "میں آپ ہی طرح گا ایک انسان ہوں ، اور آج آپ حق بات
کا قرار کریں ، جس کومیری مخالفت کرنی ہو، وہ مخالفت کرے ، اور
جس کومیری موافقت کرنی ہو، موافقت کرے ، اور میں بنہیں جا ہتا

کہ آپ میری خواہشات کے پیچھے چلیں۔''

ل البدلية والنهاية ج وص ١١٨

ع سَمَّابِ الخراج لا في يوسف رحمه الله تعالى ،الفي ءوالخراج ص ٢٥

چنانچ حضرت عمررضی الله تعالی عنه نے اپنا اوپر کی جانے والی تقید کا ہمیشہ خیر مقدم فرمایا۔حضرت حسن بھری رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اُن سے کہا: "اتبق الله یا عمر!" بعنی: "اے عمر!الله ہے وروہ 'الله یا عمر!" بعنی: "اے عمر!الله ہے وروہ 'الله اور پھروہ بار بار حضرت عمر الله یہی کہتا رہا۔ اس پر کسی شخص نے اُسے ٹو گا،اور کہا کہتم نے امیر المونین سے بڑی زیادتی کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا:

"دعه، الاخير فيهم إن لم يقولوها لنا، والا خير فينا إن لم نقبل. " ع

'' آنہیں کہنے دو، اگروہ یہ بات ہم سے نہ کہیں توان میں کوئی بھلائی نہیں، اور اگر ہم ان کی اس بات کو قبول نہ کریں تو ہم میں کوئی بھلائی نہیں۔''

ای طرح حضرت عمررضی الله تعالی عند نے ایک مرتبه لوگول کوا ہے ایک خطبے میں متنبہ
کیا کہ وہ عورتوں کا مہر بہت زیادہ مقرر کرنے گے میں ۔ اسلیح حضورا قد س سلی الله علیہ وسلم
نے اپنی از واج مطہرات کیلیے جو مہر مقرر فر مایا تھا، اگر اب کوئی شخص اُس سے زیادہ مہر دے
گا تو وہ زیادتی بیت المال میں واخل کردی جائے گئی ۔ جب خطبہ دے چکے تو قریش کی ایک خاتون اُن کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ '' امیر المؤمنین! الله تعالیٰ کی کتاب اس
عات کی زیادہ حق دار ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے ، یا آپ کی بات زیادہ حق دار ہے؟''
عربت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ :'' ابھی آپ نے لوگوں کوزیادہ مہر دینے سے
منع کیا ہے، حالا نکہ الله تعالیٰ اپنی کتاب میں فر ماتے ہیں : و آتیت م إحداه ن قنطار افلا
منع کیا ہے، حالا نکہ الله تعالیٰ اپنی کتاب میں فر ماتے ہیں : و آتیت م إحداه ن قنطار افلا
تا حدو ا منہ مشیئا۔ (اور جب تم نے عورتوں کو مال کا ڈھر دیدیا ہوتو اُس میں سے کھھ
واپس نہ او)'' حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے بی شکر فر مایا کہ:'' ہر شخص دین کی جھھ میں عمر
واپس نہ او)'' حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے بی شکر فر مایا کہ:'' ہر شخص دین کی جھھ میں عمر
واپس نہ او)'' حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے بی شکر فر مایا کہ:'' ہر شخص دین کی جھھ میں عمر
واپس نہ او)'' حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے بی شکر فر مایا کہ:'' ہر شاہوا ہے۔'' گھر منبر پر واپس گے ، اور اپنے پہلے اعلان سے رجوع فر مایا۔ ﷺ

ل اور په جمله عموماً کسی کواس کی غلطی پر خت تنبیه کیلئے کہاجا تا تھا

ع كتاب الخراج لأبي يوسف إس

السنن الكبرى للبيبقى ،كتاب الصداق ج ٢٥٥ ٢٢٣

ائبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معجد نبوی کی توسیع کیلئے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان قیمتاً لینا چاہا، حضرت عباس نے انکار کیا، اور دونوں میں اختلاف ہوگیا کہ آیا وہ مسجد کی توسیع کیلئے حضرت عباس گومکان بیچنے پرمجبور کر سکتے ہیں میں اختلاف ہوگیا کہ آیا وہ مسجد کی توسیع کیلئے حضرت عباس گومکان بیچنے پرمجبور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر دونوں نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ثالث مقرر کیا۔ حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ثالث مقرر کیا۔ حضرت الی بن کعب نے حضرت عباس کے حق میں فیصلہ دیا۔ بعد میں حضرت عباس نے دور مکان بغیر قیمت کے مسجد کو ہمبہ کر دیا۔ لے

ا نہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پر نالہ اُس راہتے پر گرتا تھا جہاں ہے حضرت ممرضی اللہ تعالیٰ عندمسجد جایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت عباسؓ نے مرفی کے . چوزے ذیج کئے توان کا کچھ خون برنالے میں سے ٹیکا۔ حضرت مراس وقت جمعہ کو جارہ تھے،اورخون ان کے کپڑوں پر بھی گرا۔حضرت عمرؓ نے گھر جا کر کپڑے تبدیل کئے ،اور حکم دیا کہ یہ پرنالہ یہاں ہے ہٹادیا جائے۔حضرت عباس صنی اللہ تعالی عندنے اعتراض کیا، اور کہا کہ یہ برنالہ اُسی جگہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عندنے بیسنا تو گھبرائے اور حضرت عبائ ہے کہا کہ اب میں آپ کوشم دینا جوں کہ آپ میری پُشت پر چڑھ کراینے ہاتھ سے اس پرنا لے کو اُسی جگہ لگا تمیں جہاں وہ پہلے تھا۔ چنانچے ایسا ہی ہوا ، اور حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ کی پُشت پر چڑھ کر اُ ہے اپنی جگہ لگایا۔ تع آج بھی مسجد نبوی کی مغربی جانب میں اس پرنا لے کومحفوظ رکھا گیا ہے۔ ایسے واقعات صرف خلافت راشدہ کے ساتھ خاص نہیں رہے، بلکہ بعد میں عا دل خلفاء بھی ای روش پر چلتے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر کی جانے والی تنقید کو کھلے ول سے سنا،اورقبول کیا۔اس کی بھی بہت ہی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں جن میں سے چندؤیل میں ذكركرنامناسب جوگا:

ا السنن الكبرى لليبه قى قبيل كتاب البهات ج٦ ص ١٦٨ وطبقات ابن سعدج ١٩٩ م ١٩٩ وطبقات ابن سعدج ١٩٣ م ١٩٩

ع طبقات ابن سعدج مهض ١٩،١٨

من ۲۲۹ ھیں خلیفہ جلال الدولہ نے القاب میں ' شہنشاہ اعظم ملک الملوک' کا اضافہ کرنے کا حکم جاری کردیا، چنانچہ جمعہ کے خطبے میں اُن کے نام کے ساتھ اس لقب کا اضافہ کردیا گیا۔ بعض علماء نے اس کی مخالفت کی، اور بعض نے کہا کہ دنیوی بادشاہوں کے لحاظ ہے اس لقب کو ناجا کزنہیں کہا جا سکتا۔ لیکن علامہ ابوالحن ماور دی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی شدید مخالفت کی، اور اسے بالکل ناجائز قرار دیا، اور کہا کہ شہنشاہ یا ملک الملوک صرف اللہ تعالیٰ کو کہا جا سکتا ہے، کسی انسان کو اس لقب سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ جلال الدولة سے علامہ ماور دی رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے ایجھے تعلقات تھے۔ جب ان کا یہ فتو گ مشہور جواتو جلال الدولة نے ان کو بلایا، اور کہا کہ میرے آپ سے جو تعلقات ہیں، ان کی مشہور جواتو جلال الدولة نے ان کو بلایا، اور کہا کہ میرے آپ سے جو فتو کی دیا ہے، وہ خالص مناپر اگر آپ کسی کی رعایت کرتے تو میری کرتے ، لیکن آپ نے جوفتو کی دیا ہے، وہ خالص مناپر اگر آپ کسی کی رعایت کرتے تو میری کرتے ، لیکن آپ نے جوفتو کی دیا ہے، وہ خالص مناپر اگر آپ کسی کی رعایت کرتے تو میری کرتے ، لیکن آپ کی فدر ومزلت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی دیا۔

اس سے بھی زیادہ علین صورت حال اُس وقت پیش آئی جب حضرت شخ عزالدین بن عبدالسلام رحمته الله علیہ کے زمانے بیں حکومت کے بئی ترک و زراء کے بارے بیں ان کو بیہ عبدالسلام رحمته الله علیہ کے زمانے بیں حکومت کے بئی ترک و زراء کے جارے بیں ان کو بیہ عبد اوروہ اپنے آقاؤں سے آزادی حاصل کئے بغیر و زمیر بنا گئے بیں ،اوراب بیا بھی معلوم نہیں کہ وہ کس کے غلام تھے ۔حضرت شخ نے بیفتو کی دیا کہ ان گا ہے آپ کو آزاد تصور کرنا شریعت کے بالکل خلاف ہے ،اس لئے وہ اس منصب کے اہل نہیں بیں اوراس صورت حال کا تدارگ ای طرح ہوسکتا ہے کہ انہیں با قاعدہ فروخت کیا اہل نہیں بیں اوراس صورت حال کا تدارگ ای طرح ہوسکتا ہے کہ انہیں با قاعدہ فروخت کیا جائے ، اور قیمت بیت المال بیں واخل کی جائے ، پھر خرید نے والا انہیں آزاد کرے ۔ شخ جائے ،اور قیمت بیت المال بیں واخل کی جائے ، پھر خرید نے والا انہیں آزاد کرے ۔ شخ بی جو تجویز بیش کی تھی ،اس پر خمل کرنا وزراء کیلئے انتہائی دشوارتھا ،اورخودسلطان کو بھی اس میں سخت تامل تھا ،لیکن آخر کار سلطان اور وزراء نے اُن کے فتوے کے آگے سر تسلیم خم کیا ،

اوران امراءکو با قاعدہ نیلام کرکے بیجا گیا ،اور بڑی قیمت میں بیجا گیا ،اور قیمت بیت المال میں داخل کی گئی۔ <sup>ل</sup>

### اا\_تنقيداورتو ہين ميں فرق

لین جہاں عوام کو تقیدگی خصرف اجازت، بلکہ اُس کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں انہیں اس بات پرمتنہ بھی فر مایا گیا ہے کہ وہ تقید اور تو بین میں فرق کریں ۔ تقید جائز بلکہ تو اب کا کام ہے الیکن تو بین کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک امیر ابن عامر کو دیکھا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ: ' ذرا ہمارے امیر کو دیکھو کہ وہ فاسقوں کے کپڑے بہنتا ہے۔'' اُس وقت مشہور صحابی حضرت ابو بکر ہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا: '' خاموش رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ:

من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله " على من أهانه الله " على الله في الأرض أهانه الله " على " وفي أهانه الله أس كَل الله أس كل ا

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت فرمائی ہے:

"من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الدّنيا أهانه الله يوم القيامة " "

یعنی: " جوشخص د نیامیں اللہ کے سطان کی عزت کرے، اللہ قیامت

ل طبقات الشافعية الكبرى للسكى ، ترجمة عبدالعزيز بن عبدالسلام ، ج ٨ص ٢١٦

۲ رواه التریذی ، وقال احدیث غریب ابواب الفتن ،حدیث ۲۲۲۳

س منداحمد جهس وعديث ٢٠٠٣م

میں اس کی عزت کرے گا ، اور جو دنیا میں اللہ کے سلطان کی تو ہین کرے ، اللہ قیامت میں اس کی تو ہین کرے گا۔''

اس حدیث کی سند پر بچھ کلام ہے، لیکن اسے بہت ہے محدثین نے مختلف سندوں ہے۔
روایت کیا ہے، اوراس کا مضمون اس حد تک مسلم ہے کہ حکمران کی تو بین کرنا جائز نہیں ہے۔
وجہ یہ ہے کہ تنقید کا مقصد کسی کو ذلیل کرنے کے بجائے خیرخوا بی کے ساتھ اصلاح ہونا
چاہئے ۔ الیی تنقید صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی جاتی ہے، اُس کا مقصد نہ دوسرے کی
اہانت ہوتی ہے، اور نہ عوام میں اپنی بہا دری یا حق گوئی کا سکہ جمانا ہوتا ہے۔ اس لئے
حضرت عیاض بن عنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشا دفر مایا:

#### ١٢ ـ بيت المال كالمانت بهونا

نظام حکومت کو چلانے کیلئے سرکاری خزانہ ہونا ضروری ہے۔اسلامی ریاست میں اُس کانام بیت المال ہے۔جس زمانے میں اسلام آیا ،اُس زمانے میں ساری دنیا کا عام چلن بیرتھا کہ سرکاری خزانہ مکمل طور پر بادشا ہوں کے رحم وکرم پر ہوتا تھا۔اُس کی آیدنی کے ذرائع بھی بادشاہ خودمقرر کرتا تھا،اور جب جیا ہتا، جتنا جا ہتا ،لوگوں پڑئیس عائد کر کے خزانہ کھر لیتا، اوراُس کے خرج میں بھی وہ نہ صرف خود مختار ہوتا تھا، بلکہ اُے اپنی ذاتی ملکیت قرار دیکر ایخ عیش وعشرت برخرج کرتا تھا۔

اسلام نے پہلی بار بیت المال کے بارے بیں بیاصول مقرر فرمایا کہ وہ عاکم کے ہاتھ میں پوری قوم کی امانت ہے، اور اُسے پوری احتیاط کے ساتھ اُنہی کے مفاد میں خرج کرنا ضروری ہے۔ اس کیلئے اسلام نے اول تو ایک لگا بندھانظام محاصل متعین کیا کہ بیت المال کی آ مدنی صرف انہی محاصل کے ذریعے عاصل ہو علی ہے جس میں ذکو ق ، غر ، خراج ، جزیہ اور مال غنیمت ، مال فی ، اور لقط (کسی کا گم شدہ مال جس کا مالک معلوم نہ ہو ) وغیرہ داخل بیں۔ پھر ان مختلف مدات سے حاصل ہونے والی آ مدنی کو خرج کرنے کے الگ الگ اصول بنائے ۔ مثلاً زکو ۃ اور عفر کے مصارف اور بیں ، اور خراج اور جن میں فقہاء کرام نے اور بیں اور قرآن وسنت اور خلفائے راشدین کے طریق کار کی روشنی میں فقہاء کرام نے عاصل اور مصارف کے احکام مفصل طور پر مدون فرماد سے بیں۔ اس موضوع پر امام ابو یوسف اور امام بیکی بن آ دم رحمت اللہ علیہا کی کتاب الخراج اور امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ کی کتاب الخراج اور امام ابوعبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ کی کتاب الخراج اور امام ابوعبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ کی کتاب الخراج اور امام ابوعبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ کی کتاب الخراج اور امام ابوعبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ کی کتاب الخراج اور امام ابوعبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ کی کتاب الخراج اور امام ابوعبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ کی کتاب الخراج اور امام ابوعبید تا میں بن سلام رحمت اللہ علیہ کی کتاب المور کی میں خور کوری کتیت کر کتاب الاموال بطور خواص بنیادی ما خذکی حیثیت رکھتی ہیں۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندنے اپنے ایک خطبے میں بیت المال کی حیثیت بیان کرتے ہوےارشا دفر مایا:

"إنى لاأجد هذا المال يُصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق، ويُعطى في الحق، ويُمنع من الباطل. وإنما أنا ومالكم كوليّ اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. " ل

یعن: '' میرے نزدیک اس مال کو درست رکھنے کیلئے تین باتیں ضروری ہیں: ایک بید کہ اُسے برقق طریقے ہے لیا جائے، اور دوسرے بید کہ اُسے جق کا موں میں خرچ کیا جائے، اور تیسرے بید کہ اسے باطل سے روکا جائے اور میری حیثیت تمہارے اس مال میں ایسی ہوگاتو ایسی ہوگاتو میں اس میں سے بچھ لینے سے پر ہیز کرونگا، اور اگر مجھے ضرورت ہیں اس میں سے بچھ لینے سے پر ہیز کرونگا، اور اگر مجھے ضرورت مورت موگاتو میں اس میں سے بچھ لینے سے پر ہیز کرونگا، اور اگر مجھے ضرورت اور ایس میں اس میں اس ایسی ہوئی ہو۔'' اور ایس میں کے مطابق ہو۔'' اور ایس میں کے ایسی سے بیسی اس پر بیجھی اضافہ ہے کہ:

یعنی: "اگر بعد میں مجھے وسعت ہوئی تو (جتنا میں نے بیت المال سے لیا ہے) وہ واپس کروں گا۔ "

چنانچ حضرات خلفائے راشدین کے بیت المال کے امانت ہونے کے اصول پر جس احتیاط اور تقویٰ کے ساتھ ممل فرمایا، اُس کے واقعات تاریخ انسانیت میں ایک درخشاں مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔خلیفہ کیلئے تخواہ کی ابتداء جس طرح ہوئی، اُس کی تفصیل حضرت عطاء بن السائب نے اس طرح بیان فرمائی ہے:

"لما استخلف ابو بكر، أصبح غاديا إلى السوق، وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح، فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق، قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟

قالا له: انطلق حتى نفرض لك شيئاً، فانطلق معهما، ففرضوا له كلّ يوم شطر شاة وما كسوه في الرأس والبطن. " ل

یعنی: 'جب حضرت ابو بمرضی الله تعالی عنه کوخلیفه بنایا گیا تواگلی صح کووه اپنی گردن پر کیٹر ہے رکھ کر بازار کی طرف نکلے، تا که (اپنی معمول کے مطابق) ان سے تجارت کریں۔ (راستے میں) حضرت عمراور حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنهماان سے ملے،اور پوچھا کہ: ''اے خلیفہ رسول الله! آپ کہاں جارہ بیں ؟''انہوں نے کہا: ''بازار!''دونوں بولے کہ: '' وہاں جاکرآپ بیں ؟''انہوں نے کہا: ''بازار!''دونوں بولے کہ: '' وہاں جاکرآپ بیں ؟''حضرت ابو بکرٹ نے کہا: '' پھر میں اپنے گھر والوں کو کہاں ہے کھلاؤں گا؟'' دونوں نے کہا کہ: '' چھر میں اپنے گھر والوں کو کہاں ہے مقرر کرویں۔'' چنانچہ وہ ان کے ساتھ گئے، اور ان کے لئے یومیہ مقرر کرویں۔'' چنانچہ وہ ان کے ساتھ گئے، اور ان کے لئے یومیہ آ دھی بمری اور سراور بیٹ چھیانے کیلئے لباس مقرر کردیا۔''

اس حساب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے اپنا خرج وصول کرتے رہے المال سے اپنا خرج وصول کرتے رہے المیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ اللہ عنہ نے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہ بادل نا خواستہ قبول فر مائی ،اور ساتھ ہی ہے کہا:

"ويح عمر! إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال شيئا. "

"عمر پرافسوں! مجھاندیشہ کے میرے گئے اس مال میں سے پھی کھانا جائز نہ ہو۔" چنا نجے حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ: "فأنفق في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم، فلما حضره الموت قال: قد كنت قلت لعمر: إنّى أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال شيئاً، فإذا أنا متُ ، خذوا من مالي ثمانية آلاف درهم وردّوها في بيت المال. فلما أتي بها عمر، قال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. "لـ

"دوسال اور تیسرے سال کے پچھ جھے میں (جوان کی خلافت کی گل مدت تھی ) انہوں نے آٹھ ہزر درہم (اپنے اوپر) خرچ کئے تھے۔
لیکن جب ان کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا: "میں نے عمر سے کہا تھا
کہ مجھے اندیشہ ہے کہاس مال میں سے پچھ کھانا میرے لئے جائز نہ ہو۔ لہٰذا میرے مرنے کے بعد میرے مال سے آٹھ ہزار درہم لے کر بیت المال میں لوٹا دینا۔ جب حضرت عمر سے وان کی بیہ وصیت کی بینچی تو انہوں نے فرمایا: اللہ ابو بکر ٹررمم فرمائے ، انہوں نے اپنے بعد آئے والوں کو مشقت میں ڈال دیا۔'

اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے جو کچھ لیتے تھے، اُس کی تفصیل خود انہوں نے اس طرح بتائی:

"أنا أخبر كم بما أستحل منه، يحل لى حُلّتان، حُلّة فى الشِّتاء، وحلّة فى القيظ، وما أحجَ عليه وأعتمر من الظَّهر، وقوتى وقوت أهلى كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، ثمّ أنا بعدُ رجل من المسلمين يصيبنى ما أصابهم. "ئ

ل سنز العمال ، ج ۵س ۲۰۰، ۵۹۹ ، ۲۰۰ ، برقم ۱۲۰ ۱۲۰۰ ت طبقات ابن سعد ، ذر کرایخلاف ممررضی الله عنه ، خ ساص ۲۵۲

"میں متہ ہیں بتا تا ہوں کہ میں اس (بیت المال) میں سے کتنا اپنے طلال ہم جھتا ہوں؟ میرے لئے دو جوڑے حلال ہیں، ایک جوڑا مردی میں، اورایک جوڑا اسخت گرمی میں، اورایک سواری جس پر میں عجم اورایک بواری جس پر میں حج اور عمرہ کروں، اور میری اور میرے گھر والوں کا کھانا جو قریش کے ایک ایسے آدمی کے معیار کا ہو جو نہ بہت مال دار ہو، اور نہ بہت فقیر۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کے ایک عام آدمی کی طرح ہوں، جوان کو ملے گا، وہی مجھے بھی ملے گا۔"

اس کے باوجود عام مسلمانوں کی خبر گیری کا عالم بیتھا کہ جب رمادہ کے سال قحط پڑا تو حضرت عمرؓ نے گوشت اور کھی کھانا حجوڑ دیا تھا،اوراپنی اولا دکو بھی اس ہے منع کیا تھا۔روٹی کو صرف تیل میں بھگوکر تناول فرماتے ،جس کی وجہ سے پیٹ میں خرابی بیدا ہوئی ،لیکن اپنے پیٹ سے خطاب کر کے فرماتے کہ جب تک لوگوں کو قحط سے نجات نہیں مل جاتی ، مجھے اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ لے

حضرات خلفاء راشدین نے احتیاط اور تقوی کی جومثالیں قائم فرمائیں، وہ یقیناً روشی کا بینار ہیں۔لیکن اس کا مطلب یہ ہیں ہے کہ خلیفہ یا کوئی حاکم اس سے زیادہ تنخواہ نہیں لے سکتا جتنی ان حضرات نے کی تھی۔اصل مقصودیہ ہے کہ وہ تنخواہ کے نام پر بیت المال پر ایک بوجھ نہ ہے ، اور فضول خرچیوں کی خاطر شخواہیں زیادہ مقرر نہ کرے، ور نہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے مکہ مگر مہ کے حاکم حضرت عماب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی شخواہ چا لیس اوقیہ کا مطلب اللہ تعالی عنہ کی شخواہ چا لیس اوقیہ کا مطلب سولہ سودر ہم سالانہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شخواہ وں کی کوئی خاص مقدار شرعاً مقرر نہیں سولہ سودر ہم سالانہ ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ شخواہوں کی کوئی خاص مقدار شرعاً مقرر نہیں ہو سکتی ہے، بشرطیکہ اُسے اسراف کا بہانہ نہ بہانے ہا بہانہ نہ بہانہ نہ بہانہ نہ بہانہ نہ بہانہ بہانہ نہ بہانے ہوئی ہوگئی ہے ، بشرطیکہ اُسے اس اس کا بہانہ نہ بہانہ بہانہ بہانہ نہ بہانہ بہانہ نہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانے ہوئی بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانی بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانی بہانہ بہانے بہانہ بہ

ل طبقات ابن سعدج ساس ۲۹۲

ع اسنن الكبرى للبيبقي ، كتاب تتم الفي ، ج ٢ ص ٣٥٥

شيسوں كا شرعى حكم

ہیت المال کی آ مدنی کے جو ذرائع شریعت کی طرف ہے مقرر ہیں، یعنی زکوۃ ،عشر، خراج ، جزید، فیک مال غنیمت اور گشدہ اموال ، ان کے علادہ عوام پرکوئی ٹیکس لگانے کے معاطعے میں اسلامی شریعت بہت حتاس ہے۔ یعنی عام حالات میں اس طرح کا ٹیکس لگانے کوظلم قرار دیا گیا ہے جس پر احادیث میں وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔البت اگر کی وقت ملک پرکوئی ایسا وقت آ پڑے کہ ملک اورعوام کی اجماعی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے بیت المال میں کافی رقم موجود نہ ہوتو اُس صورت کوایک استثنائی حالت قرار دیکر انتہائی احتیاط کے ساتھ صرف بقدر ضرورت کیکس عائد کرنے کی اجازت فقہاء کرام نے دی ہے جے المال میں 'خریبۃ النائب'' کہا جاتا ہے۔لیکن بیاس وقت ہے جب حکام اپنے عیش اصطلاح میں 'خریبۃ النائب'' کہا جاتا ہے۔لیکن بیاس وقت ہے جب حکام اپنے عیش وغشرت اور ٹھاٹھ باٹھ ہے دستبردار ہوکر نیک نیتی سے واقعی ضرورت کے تحت کوئی تیکس اوگائیں ،اور چونکہ حکام پراس بات کا مکمل اطبینان کرنا مشکل تھا،اس لئے فقہاء کرام نے عموماً بیمسئلہ ڈرتے ڈرتے بیان فرمایا ہے،اور ریجھی کہا ہے کہ اس کی تشبیر نبیس کرنی خیا ہے ،

قال أبو جعفر البلخي: ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقًا مستحقًا كالخراج، وقال مشايخنا: وكلّ ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا، حتى أجرة الحرّاسين لحفظ الطريق واللّصوص، ونصب الحرّاسين لحفظ الطريق واللّصوص، ونصب الدروب، وأبواب السِّكك، وهذا يُعرَف ولا يُعرَف خوف الفتنة. ثمّ قال: فعلى هذا ما يؤخذ في

خوارزم من العامّة لإصلاح مسنّاة الجيحون أو الرّبض ونحوه من مصالح العامّة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم، ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكفّ اللسان عن السلطان وسُعاته فيه، لا للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة

على القدر المستحقّ. ١٥ ''ابوجعفر بکی نے فر مایا کہ سلطان جوٹیکس رعایا کی مصلحت ہےان پر لگائے، وہ ایک واجب دین بن جاتا ہے،اور خراج کی طرح وہ بھی ایک حق واجب ہاور ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ: "امام جوکوئی ٹیکس لوگوں پر اُن کی مصلحت کی وجہ ہے عائد کرے، اُس کا حکم بھی يبي ہے، يہاں تك كه چوروں سے راستوں كى حفاظت كلئے چوکیداروں کی ،اوررائے بنانے اورس کوں کے دروازے بنانے کی اجرت کا بھی یہی حکم ہےاور پیہ بات علم میں تو رہنی جا ہے ،لیکن چونکہ فتنے کا خوف ہے،اس لئے اس کومشہور نہ کرنا جائے۔'' پھرانہوں نے فرمایا کہ اس اصول کے مطابق خوارزم میں عام لوگوں سے دریائے جیجون کی منڈ پرول اور فصیل کی دیواروں کی مرمت اوراس جیسی دوسری مصلحتوں کی خاطرعوام ہے جو کچھ لیا جاتا ہے، وہ ایک واجب دین ہے جس ہے فرار جائز نہیں ،اور پیظم بھی نہیں ہے لیکن بہ مشاعمل کرنے اور سلطان اور اُس کے کارندوں کے بارے میں بدگوئی ہے بیخے کیلےعلم میں تو رہنا جا ہے ،لیکن پیشہیر کرنے کی بات تہیں ہے، تا کہ حکام ضرورت سے زیادہ مطالبے کرنے پر جرات نہ

اس عبارت کوفل کر کے علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

قلت: وينبغى تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفى لذلك.

''اس مسئلے کواس شرط کے ساتھ مقید کرنا چاہئے کہ جب بیت المال میں اتنی گنجائش نہ ہو جوان کا موں کیلئے کافی ہو سکے۔'' لے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے جس میں آپ کا بیار شاد منقول ہے کہ:

"لايدخل الجنة صاحب مكس" كا يعنى: ‹ مكن كينے والا جنت ميں واخل نہيں ہوگا۔ '

'' مکس'' کا ترجمہ عام طور پرٹیکس کیا جاتا ہے۔اس کی بنیاد پربعض اوقات ہے جھے لیا جاتا ہے کہ بیہ حدیث ہر شم کے ٹیکس کوممنوع قرار دے رہی ہے، لہذا اس میں وہ ٹیکس بھی داخل ہے جے کہ بیہ حدیث ہر شم کے ٹیکس کوممنوع قرار دے رہی ہے، لہذا اس میں وہ ٹیکس بھی داخل ہے جے علامہ ابن عابدین شامی رحمتہ اللہ علیہ نے اوپر کی عبارت میں بیان فرمایا ہے۔لیکن درحقیقت'' مکس'' کی تشریح محدثین اور فقہاء نے مختلف طریقوں سے کی ہے۔امام ابوعبید قاسم بن سلام رحمتہ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"كان له أصل فى الجاهلية، يفعله ملوك العرب والعجم جميعا فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر امو الهم إذا مرّوا بها عليهم." "
"اس كى اصل جابليت مين تقى ، جس برعرب وتجم كتمام بادشاه عمل كرت تقيم، اوران كاطريقه به تقاكه جب تاجران ك

ال کی اس جا ہیت یں گی ہوں پر ترب و م ہے ما ہوں ہوں م عمل کرتے تھے، اور ان کا طریقہ بیرتھا کہ جب تاجر ان کے علاقے سے گذرتے تھے تو وہ ان سے ان کے مال کا دسواں حصہ وصول کر لیتے تھے۔''

ا ردالحتار، كماب الزكوة قبل باب المصر ف جساس ٢٣٧،٣٣٩

ع منن ابوداود، كتاب الخران، عديث ٢٩٣٧

ت كتاب الاموال لأني عبيد، باب ذكر العاشر وصاحب أمكس ج عص ١٠٦ ، تحت الحديث ٦٢ ١٥٠

اورامام طحاوی رحمته الله علیه اس کی تشریح کرتے ہوئے ماتے ہیں: "إن العشر الذی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم رفعه عن المسلمین هو العشر الذی کان

يؤخذ في الجاهلية "لي الجاهلية " الم الم الله على الله عل

''جس عشر کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے مسلمانوں سے ختم فر مایا ، و ، عشر ( دسواں حصہ ) تھا جو جاہلیت میں لیا جاتا تھا۔''

ظاہر ہے کہ جاہلیت کے بادشاہوں نے رعایا پڑیکس کے جوانبارا ہے عیش وعشرت کیلئے لگار کھے تھے، وہ یقیناظلم تھے،اور آج بھی حکومتوں نے اُس ضرورت کے بغیر جوٹیکس لگائے ہوے ہیں جن کا ذکر علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ کے مذکورہ بالا اقتباس میں گیا گیا ہے تو وہ بھی یقناظلم ہیں۔لیکن علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ نے جس'' ضریبۃ النائب'' کا ذکر فرمایا ہے، وہ عوام کی حقیقی ضرورت اور مصلحت پر بنی ہے،اس لئے اس کو جاہلیت کے اس'' مکس'' پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جس پر وعیدواردہ وئی ہے۔

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بہت مفصل بحث کی ہے، اور پہلے تو ان حکام کی ندمت کی ہے جواپنی فوج کے عیش وعشرت پرخرج کرنے کیلئے ٹیکس عائد کرتے ہیں اُس کے بعد فرماتے ہیں:

> فأما لو قدرنا إماما مطاعا مفتقِراً إلى تكثير الجنود لسد الشّغور، وحماية الملك بعد اتساع رقعته وانبساط خطّته، وخلابيت المال عن المال، وأرهقت حاجات الجند إلى ما يكفيهم، وخلت عن مقدار كفايتهم أيديهم، فللإمام أن يوظّف على الأغنياء مايراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثمّ إليه النظر في توظيف

ذلك على وجوه الغلاّت والثّماركي لا يؤدّى تخصيص بعض الناس به إلى إيغار الصدور، وإيحاش القلوب ويقع ذلك قليلاً من كثير لا يجحف بهم ويحصل به الغرض. ال

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اس قتم کے ٹیکس عائد کرنے کیلئے مندرجہ وذیل شرائط بیان فرمائی ہیں:

(۱) امام ایسا ہو کہ اُس کی اطاعت واجب ہو۔

(۲) ملک کے دفاع کیلئے واقعۃ حقیقی ضرورت ہو۔

(m) بيت المال مين مال نه ہو۔

(۴) ٹیکس اتناہی لگایا جائے جوضرورت پوری کرنے کیلئے کافی ہو، یہاں تک کہ بیت المال میں وسعت پیدا ہوجائے۔

(۵) ٹیکس کی لوگوں پر تقسیم میں انصاف سے کام لیا جائے ، بیہ نہ ہو کہ کسی پر بہت زیادہ ٹیکس عائد ہو،اوراُ سی قتم کے دوسر مے تخص پر کم ہو۔

چونکہ حکام وقت سے ان شرائط کی ٹھیک ٹھیک پابندی مشکل نظر آتی رہی ،اس لئے علاء کرام نے اس فتم کے ٹیکس لگانے کی ہمیشہ ہمت شکنی کی ،اورضر ورت کے وقت اجازت دی تو کڑی شرائط کے ساتھ دی۔ چنانچہ جب تا تاریوں نے عالم اسلام پر حملے شروع کئے ،اور سلطان کو جنگ کے اخراجات کیلئے مال کی ضرورت پڑی تو اُنہوں نے جاہا کہ اس کیلئے تا جروں سے کچھ قرض لیس ، اور پچھ ٹیکس لگا ئیس۔ اس کیلئے انہوں نے علماء اور قاضوں کا اجتماع بلایا۔اُس وقت علماء کے سرخیل حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمتہ اللہ علیہ تھے۔انہوں نے سلطان سے مخاطب ہوکر فرمایا:

''جب دشمن مسلمان ملک پرحمله آور ہوجائے تو تمام مسلمانوں پران سے لڑنا واجب ہوجاتا ہے، اور آپ کیلئے جائز ہے کہ رعیت سے اتنا مال وصول کریں جس کے ذریعے آپ جہاد پر قادر ہو کئیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیت المال میں کچھ باقی نہ ہو، اور آپ اپنے سونا چڑھے ہوے بیٹلوں اور نفیس آلات کو فروخت کریں، اور لشکر کاہر بیابی اپنی سواری اور اپنے ہتھیار پر اکتفاء کرے، اور وہ (دولت میں) عام لوگوں کے برابر ہوجا ہیں۔لیکن اگر لشکر کے لوگوں کے میں اعلی درج کا ساز وسامان موجود ہو، اور پھر بھی وہ رعیت سے مال کا مطالبہ کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لے مال کا مطالبہ کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لے مال کا مطالبہ کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لے مال کا مطالبہ کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لے مال کا مطالبہ کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لے مال کا مطالبہ کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لے اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لے مال کا مطالبہ کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لے مال کا مطالبہ کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لے مال کا مطالبہ کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لیے میں کی اجازت نہیں ہے۔'' لیے مال کا مطالبہ کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔'' لیے مالے کا ساز وسامان کی اجازت نہیں ہے۔'' لیے مالے کا ساز وسامان کی اجازت نہیں ہے۔'' لیے مالے کا ساز وسامان کی اجازت نہیں ہے۔'' لیے مورد ہوں ہوں کی سے کی سے کہ کی ساز وسامان کی اجازت نہیں ہے۔'' کے میالے کا ساز وسامان کی اجازت نہیں ہے۔'' کو مورد ہوں اور کی سے کا ساز وسامان کی اجازت نہیں ہے۔'' کے میال کا مطالبہ کریں تو اس کی میں کیا ہو کی سے کی ساز وسامان کی ساز کی ساز

اسی طرح تا تاریوں ہی کے فتنے کے موقع پرشام کے سلطان ظاہر بیبرس نے دشمن کے مقابلے کیلئے رعایا ہے مال لینے کاارادہ کیا تو علماء کرام نے اس ضرورت کے تحت اجازت دی الیکن علامہ تو وی رحمتہ اللہ علیہ نے سلطان سے فرمایا:

'' مجھے معلوم ہے کہ آپ امیر بند قار کے غلام تھے، اور آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پراحسان کیا، اور آپ کو بادشاہ بنادیا، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہزار غلام ہیں، اور ان میں سے ہرایک کے پاس سونے کا پڑکا ہے، اور آپ کے پاس دوسو کنیزیں ہیں، جن میں سے ہر کنیز کے پاس زیور کے واجو آپ کے باس دوسو کنیزیں ہیں، جن میں سے ہر کنیز کے پاس زیور کے واجو کے ڈھیر ہیں۔ اب آگر آپ میسب پچھٹری کردیں، اور غلاموں کے واج سے سرف اون کے کپڑے رہ جا نمیں، اور کنیز ویل کے پاس صرف کیڑے رہ جا نمیں، زیور نہ ہوتو جا نمیں، اور کنیز ویل کے پاس صرف کپڑے رہ جا نمیں، زیور نہ ہوتو میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال لے سکتے ہیں۔'' کے میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال لے سکتے ہیں۔'' کے میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال لے سکتے ہیں۔'' کے میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال لے سکتے ہیں۔'' کے میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال لے سکتے ہیں۔'' کے میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال لے سکتے ہیں۔'' کے میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال لے سکتے ہیں۔'' کے میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال لے سکتے ہیں۔'' کے میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال لے سکتے ہیں۔'' کے میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال لے سکتے ہیں۔'' کے میں آپ کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال کے سکتے ہیں۔'' کا میکا کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال کے سکتے ہیں۔'' کا میکا کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال کے سکتے ہیں۔'' کا میکا کوفتوی کوفتوی دونگا کہ آپ رعایا ہے مال کے سکتے ہیں۔'' کا میکا کوفتوی کوفتوی کوفتوی کوفتوں کوفتوی کوفتو

ل المجيم مرالزام قابق من ما عنوسا عنوطيقات الشافعية للسبلي ج المس 110 م م المستان خرجة للسبيطي رحمه المدتعالي ج المس 100

خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی ضرورت کے وقت بقدر ضرورت ٹیکس لگانے کی فی نفسہ اجازت سب نے دی ہے، بلکہ حضرت امام الحرمین علامہ جو بنی رحمتہ اللہ علیہ نظام الملک طوی رحمتہ اللہ علیہ کی فرمائش پر جو کتاب لکھی ہے، اور الغیاثی کے نام ہے مشہور ہے، اُس میں انہوں نے نہایت تفصیل کے ساتھ کئی فصلوں میں اس موضوع پر بحث کی ہے، اور بیبال تک فرمایا ہے کہ اگر بیت المال کی ضرورت مستقل ہوتو اس قتم کے ٹیکس مستقل طور پر بھی لگائے جا کتے ہیں۔ اُ

کین اس فی نفسہ جائز ہونے کے باوجود بیا ندیشہ علماء کرام نے بمیشہ مدنظر رکھا ہے کہ کہیں بیاجازت غلط استعال نہ ہونے گئے۔ آجکل حکومتوں میں مالی بدعنوا نیاں عام ہیں، قومی خزانے کو انتہائی بے در دی سے استعال کیا جاتا ہے۔ قومی دولت کا بڑا حصہ حکمرانوں کے عیش وعشرت اور شاٹھ باٹھ پرخرج ہوجاتا ہے۔ بے شارا لیسے اخراجات ہیں جن کا کوئی جواز نہیں، بےمصرف کا نفرنسوں اور بےمقصد دوروں کے اخراجات نا قابل یقین حد تک زیادہ ہوتے ہیں۔ حکام کے محلات کے اخراجات ب پناہ ہیں، بلکہ افسوس یہ ہوئو می نہت خزانے کے بے دریغ استعال میں مسلمان ملک بہت سے غیر مسلم مما لک سے بھی بہت خزانے کے بے دریغ استعال میں مسلمان ملک بہت سے غیر مسلم مما لک سے بھی بہت تو عوام پر گران برعنوانیوں اور شاہ خرچیوں کوخزانے کے اخراجات سے منہا کر دیا جائے تو عوام پر گران برائیکس لگانے کی ضرورت یقینا بڑی حد تک کم ہوجا نیگی۔

لیکن اس حقیقت ہے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جدید تدن نے بہت ہے ایسے ضروری اخراجات پیدا کردیئے ہیں جو عیاشی کی تعریف میں نہیں آتے ، بلکہ اس دور میں کسی ملک کے باوقار طریقے ہے جینے کیلئے ضروری ہیں ۔خودامام غزالی رحمته اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں یہ فرمایا ہے کہ مال غذیمت کاخمس آخمس اور فی ء کے اموال جہاو کی ضروریات کیلئے کافی نہیں ہیں۔ ع

ل غياث الأم في تيارات الظلم للجويني رحمه الند تعالى ص ٢ ٢٥ تاس ٢٨٠٠

م شفاءالغليل ص ۱۱۳

آ ج کی حکومتوں کو بہت تی الیمی خد مات فراہم کرنی پڑتی ہیں جو پہلے حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھیں ۔مثلاً ملک میں بجلی اور گیس کی فراہمی ، نیز بہت سے شعبے جو پہلے بھی ہوتے تھے،لیکن ان کے اخراجات اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، آج ان کے اخراجات دسیوں گنا زیادہ ہو گئے ہیں ،مثلاً دفاع کیلئے جدید ہتھیاروں کی فراہمی ، پختہ سڑکوں کی تغییر ، مواصلات کے جدید ذرائع ، ابلاغ کے وسائل ،تعلیم اور صحت ، ان میں ہے ہر چیز کے اخراجات یقیناً بہت زیادہ ہوتے ہیں ،اوران میں سے بیشتر میں زکوۃ اورعشر کی رقوم استعمال نہیں ہوسکتیں۔لہذاا گرمروجہ فضول خرچیاں ختم بھی کردی جائیں تب بھی مذکورہ بالا کامول کیلئے صرف بیت المال کے محاصل کی معروف مدات ہے تمام اخراجات پورے ہونے بظاہر مشکل ہیں ، کیونکہ زکوۃ اورعشر کوالگ کرنے کے بعد صرف خراج ، جزید ، مال فی ءاور مال غنیمت رہجاتے ہیں۔خراج کی آمدنی زمینوں کے خراجی ہونے پر موقوف ہے، اور دارالاسلام کی زمینوں میں اصل یہ ہے کہ وہ عشری ہوں۔ جزید کی مقررہ مقداراتنی کم ہے کہ اُس ہے کوئی بڑی آیدنی ہونا مشکل ہےاور فی ءاور مال غنیمت جہاد کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں جس میں صورت حال ہیہ ہے کہ آ جکل گی جنگوں میں جیتنے والا بھی دیوالیہ ہوجا تا ہے۔ البذاآج اگر کوئی صحیح اسلامی حکومت قائم ہوتو کم از کم اینے ابتدائی دور میں اُے'' ضرائب النوائب'' کی ضرورت پڑے گی۔البتہ اگر واقعة احتیاط اور تقویٰ ہے کام لیا جائے ،اورفضول کی شاہ خرچیاں بند کی جائیں تو ان کی مقدار کم ہوگی ،اور پھر جب خالص اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسی برکتوں کی امید ہے جو حساب و کتاب اور اعداد وشارے ماورا ہوتی ہیں قر آن کریم کاارشاد ہے:

ولو أن اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، المعلى السماء والأرض، المعلى السماء والأرض، المعلى ال

# ۱۳۔غیرمسلم اقلیتوں کے حقوق

آئ کی دنیا میں اسلامی حکومت کے خلاف یہ پر دیگنڈ ابھی بہت زوروشور سے کیا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق محفوظ نہیں ہونگے ، حالانکہ یہ پر دیگنڈ اقطعی طور پر بے بنیاد ہے۔ یہ درست ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ پر بلاشر کت غیر ہے ایمان لانے کی ایک عالمگیر دعوت ہے ، کیکن یہ دعوت اس بات کی ہے کہ لوگ اسلام کو دلائل کی روشنی میں بصیرت کے ساتھ قبول کریں۔ اس کام کیلئے زبردی کی قرآن کریم نے واضح لفظوں میں ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے:

لاإكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي. ال

'' دین میں کوئی زبردی نہیں ہے۔ ہدایت گراہی سے متاز ہو چکی ہے۔ اب جوکوئی طاغوت کا انکار کرے، اور اللہ پرایمان لائے، اُس نے مضبوط کنڈ اٹھام لیا۔''

لہٰذاکسی بھی غیر مسلم کواسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، اور نہ اسلامی تاریخ میں کبھی کسی اسلامی ریاست نے غیر مسلموں پر بھی زبردی کی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک حاکم نے کچھلوگوں کو دھمکیاں دیکر زبردی مسلمان بنالیا تھا۔ اُس وقت کے مفتی حضرات نے فتوی دیا کہ چونکہ ان پر زبردی کی گئی ہے، اس لئے انہیں اپنے بچھلے دین پر واپس جانے کا حق حاصل ہے، اور قاضی کے سامنے زبردی کا شوت بیش ہوا تو قاضی نے فیصلہ دیا کہ انہیں اینے سابق دین کی طرف واپس جانے اور شوت بیش ہوا تو قاضی نے فیصلہ دیا کہ انہیں اینے سابق دین کی طرف واپس جانے اور

اُس پڑمل کرنے کاموقع دیا جائے ، چنانچیان میں ہے اکثر اوگ اپنے دین کی طرف واپس چلے گئے۔ لے

چنانچ جب غیر مسلم افراداسلامی حکومت ہے عہدوفا باندھ کرریاست کے باشندے بن جائیں تو اُن کی جان ، مال اور آبرو کا تحفظ اسلامی حکومت کی ذمدداری بن جاتی ہے ، اور اُن کے شہری حقوق مسلمان باشندوں کے برابر ہوتے ہیں۔ بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم افلیتوں کے حقوق کی جتنی گرانی کی گئی ہے ، اُس کی مثال کی اور ند ہب میں ملنی مشکل ہے ۔ اسلام کی اصطلاح میں اسلامی ریاست کے غیر مسلم کو'' معاہد' یا'' ذمی'' کہا جاتا ہے ۔ معاہد کے معنی ہیں '' وہ جس سے کوئی معاہدہ ہو'' اور غیر مسلم باشندے کو'' معاہد' اُس لئے کہتے ہیں کہ اُس کے ساتھ سیمعاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست میں مسلمان شہریوں کی طرح ہیں کہ اُس کے ماتھ دیم معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست میں مسلمان شہریوں کی طرح امن سے رہے گا ، اور ' ذمی'' کا مطلب ہے :'' وہ جس کے جان ، مال اور آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری کی گئی ہے۔'' اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی چند ذمہ داری کی گئی ہے۔'' اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی چند ارشادات یہ ہیں:

"ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القامة" ٢

"یادرکھو! جس شخص نے کسی معاہد (غیرمسلم باشندے) پرکوئی ظلم کیا، یا اُس کی ہے عزتی کی، یا اُس کی طاقت سے زیادہ اُس کو کسی بات کا مکلف بنایا، تو قیامت کے دن میں اُس کے خلاف و کالت کرونگا۔"

"من قتل معاهدا في غير كنهه حرّم الله عليه الجنّة " كَ " "جوُّخُصُ كسى معاہد كوناحق قتل كرے، اللّه نے أس ير جنت حرام كردى ہے۔"

ل البراية والنهاية ، واقعات من ١٨٠ هن ١٥٥ هن ٥٥٨

ابوداؤد، كتاب الجهاد، باب في الوفا بللمعاهد، صديث ٢٤٦٠

من قتل مُعاهداً لم يرح رائحة الجنّة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً" لـ ''جو شخص کسی معاہد کوتل کرہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سو نگھے گا، جبکہ أس كى خوشبوحاليس سال كى مسافت ہے بھى محسوس كى جاسكتى ہے۔" غیرمسلموں کے حقوق کے بارے میں بہترین دستاویز وہ ہے جوحضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عندنے بيت المقدس كے عيسائيوں كولكھ كردى تھى۔ أس ميں كہا گيا تھا كە: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم، وأموالهم، ولكنائسهم، وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملّتها: أنه لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضارّ أحد منهم" ٢ بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم \_ بيوہ امان نامه ہے جواللّٰد کے بندےعمر امیرالمؤمنین نے ایلیاء کے باشندوں کو دیا ہے۔ انہیں ان کی جانوں، ان کے مال، ان کے کلیساؤں، ان کی صلیوں کو تحفظ دیا ہے، جاہے وہ بری حالت میں ہول ، یا اچھی حالت میں ، اور ان کے تمام اہل مذہب کو بھی یہی تحفظ دیا ہے کہ ان کے کلیساؤں میں کوئی نہیں رہے گا، نہان کوگراہا جائے گا، نہان میں کوئی کمی کی جائیگی،اور نہ اُس کے سامان میں کمی کی جائیگی ،اور نہ ان کی صلیوں یا ان کے

ہوگی ،اور نہان میں ہے کی کوکوئی تکلیف پہنچائی جا ئیگی ۔''

مال میں کوئی کمی کی جائیگی ،اور ندان کے دین میں ان برکوئی زبردی

ا صحیح بخاری، کتاب الجهاد، باب إثم من قتل معاهدا، عن عبدالله بن عمر و بن العاص ّحدیث ۳۱۶۳ تاریخ الام والملو کلطیری، واقعات من ۱۵ هیچ ساص ۲۰۹ طبع دارالمعارف بمصر

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس غیر مسلموں کے حالات کی نگرانی
رکھتے تھے۔ چنا نچھ ایک مرتبہ بصرہ سے ایک وفد آیا توان سے پوچھا کہ وہاں مسلمان غیر مسلم
شہریوں کوکوئی تکلیف تونہیں دیتے ؟ وفد کے لوگوں نے کہا کہ ہیں ، جہاں تک ہمیں معلوم
ہے، وہ غیر مسلموں کوان کے حقوق دیتے ہیں۔ ا

ایک مرتبہ حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ کا گذرا یک بوڑھے یہودی کے پاس ہے ہوا جو بھیک ما نگ رہا تھا۔ آپ اُس کاہاتھ پکڑ کراپنے گھر لے گئے ،اوراُ سے اپنے گھر سے بچھ دیا ، پھر بیت المال کے نگراں ہے کہا کہ دیکھواس مخص جیسے لوگوں کو دیکھو۔اللہ کی متم اگر ہم اس کی جوانی کو کھا جا نمیں ،اور بڑھا ہے میں اُسے بے یارومددگار چھوڑ دیں تو یہ ہمارا انصاف نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اس جیسے بوڑھوں سے جزیہ لینا بند کردیا ،اور بیت المال سے ان کا وظیفہ دینے کا تھم دیا۔ گ

شہادت ہے کچھ پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو جو وصیتیں فر ما کمیں ،ان میں بیہ وصیت بھی شامل تھی کہ:

> "وأوصيه بذمّة الله وذمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يُقاتل من ورائهم، ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم" "

''اور میں اپنے بعد آنے والے کوان (غیر مسلموں) کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جن کی فرمہ داری اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے کہ ان سے جوعہد کیا گیا ہے، اُسے پورا کیا جائے، اور اُن کی حفاظت کیلئے (اگر جنگ کرنی پڑے تو) جنگ کی جائے، اور اُن کوکسی ایسی بات کا مکلف نہ کیا جائے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔''

لے تاریخ طبری جہص ۲۱۸

ع ستاب الخراج لا بي يوسف من ٢٩٠،٢٥٩

سے مستجھے البخاری، کتاب المناقب، حدیث ۳۷۰۰

حضرت خالد بن وليدرضي الله تعالى عنه فر ماتے ہيں:

"لاتمسش ثلاث تحطى لتأمر على ثلاثة، والاترزأمعاهدا إبرة فما فوقها" لي

یعنی: " تین آ دمیوں پر امیر بننے کیلئے بھی مجھی تین قدم بھی نہ چلو(یعنی کوشش نہ کرو) اور کسی معاہد کو ایک سوئی کا بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔''

جفرت صعصعة كہتے ہیں كہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضى اللہ تعالیٰ عنہما ہے پوچھا كہ بعض اوقات ہم غیر مسلموں كی بستیوں پرے گذرتے ہیں، تو ان ہے تھوڑى بہت كوئى چيز لے ليتے ہیں۔ حضرت ابن عباس في پوچھا: ''كيا بغير قيمت ديئے ليتے ہو؟ انہوں نے كہا كہ: ''ہاں بغیر قیمت کے لیتے ہیں۔'' حضرت فی کہا: ''پھرتم اس كے بارے میں كيا كہتے ہو؟' انہوں نے كہا كہ ہم ہے بھے ہیں كہ ايسا كرنا حلال ہے، اس میں كوئى حرج میں كیا كہتے ہو؟' انہوں نے كہا كہ ہم ہے بھے ہیں كہ ایسا كرنا حلال ہے، اس میں كوئى حرج مہیں كیا كہتے ہو جو اہل كتاب نے كہى تھى كہ بیس ہے۔'' حضرت ابن عباس نے فرمایا: '' ہم وہى بات كہتے ہو جو اہل كتاب نے كہى تھى كہ ''ليس لنا فى الأميين سبيل '' ( يعنی اہل كتاب ہے كہ تھے كہ عرب كے اميوں كی حق تلئى كرنے میں ہم پركوئى گناہ نہیں ہے، ای طرح تم كہنے لگے ہو )۔

قرآن وسنت کے ارشادات اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کی روشی میں فقہاء کرام نے غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق پر مفصل بحثیں کی ہیں ،اور مسلمانوں کے ذھے ضروری قرار دیا ہے کہان حقوق کی مکمل حفاظت کریں۔امام محمد بن حسن شیبانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

> "لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم، وهم صاروا من أهل دار الإسلام" ك

> > ا کتاب الاموال لا بی عبیدج ایس ۳۸، برقم ۱۵ و شرح السیر الکبیرللسرخسی ج اص ۱۳۹

"کیونکہ جب مسلمانوں نے ان کی ذمہ داری لے لی ، تواپنے اور وہ اوپر اس بات کو لازم کرلیا کہ ان سے ظلم دور کیا جائے گا، اور وہ دارالاسلام کے باشندے بن گئے۔"

فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگران کو کا فرکہکر مخاطب کرنے ہے ان کی ول شکنی ہوتی ہوتو انہیں کا فرکہہ کرخطاب کرنا بھی گناہ ہے۔ فقاو کی عالمگیریہ میں ہے:

لوقال لیھو دی او مجوستی: یا کافر! یا ٹیم ان شق علیہ " لے دقال کی میں یہودی یا مجوی کو" یا کافر! یا ٹیم ان شق علیہ " اگر کسی یہودی یا مجوی کو" یا کافر!" کہا تو اگر اُس پر سے بات شاق

گذرے تو گناہ ہوگا۔''

بلکہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ غیر مسلم شہریوں پرظلم کرنا مسلمانوں پرظلم کرنے سے
زیادہ علین معاملہ ہے، کیونکہ اُس کے مرنے کے بعد اُس سے معافی حاصل کرنے کی کوئی
امیز ہیں ہوتی۔ ع

جزبير كي حقيقت

سے درست ہے کہ اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں پرایک ٹیکس عائد کیا گیا ہے جے' جزیہ'
کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر بعض اوقات مغربی مصنفین سے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلامی
ریاستوں میں غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کہ ان پروہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے
جو مسلمانوں پر عائد نہیں ہے، حالانکہ اگر انصاف ہے دیکھا جائے تو سے بات ہرگز قابل اعتراض
نہیں ہے، بلکہ مجموعی اعتبار سے بیان غیر مسلموں کے تن میں جاتی ہوتے ہیں۔ زکوۃ وصول کرتی ہے، اور غیر مسلم اس سے مشتیٰ ہوتے ہیں۔ زکوۃ کی شرح یعنی کم
سے مکومت زکوۃ وصول کرتی ہے، اور غیر مسلم اس سے مشتیٰ ہوتے ہیں۔ زکوۃ کی شرح یعنی کم
طرف اسلامی حکومت نہ صرف غیر مسلموں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری لیتی ہے، بلکہ ان

ا قاوی عالمگیری ،ج۵ بس ۳۸۸ ، کتاب الحظر والا باحة ، باب ۴ ع النواز ل للفقیه الی الایث ص ۲۰۷

میں سے جولوگ غریب اور نا دار ہوں ،ان کو بیت المال سے امداد بھی فراہم کرتی ہے، جیسا که کتاب الخراج کے حوالے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کاعمل بیجھے گذرا کہ انہوں نے بوڑھے یہودی کا جزید ختم کر کے اُسے بیت المال سے امداد فراہم کی۔ پھراس سلسلے میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست پر کوئی غیرمسلم طاقت تملیہ آ ور ہوجائے تو خلیفہ ضرورت کے وقت تمام مسلمان باشندوں کو جنگ میں شریک ہونے کا حکم وے سکتا ہے، کیکن غیرمسلم باشندوں پراس شم کی کوئی یا بندی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ انکی حفاظت کریں۔حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جووصیت پیچھے گذری ہے ،اس مين "وأن يقاتل من ورائهم" كابهى بظاهريجي مطلب ٢، اورعلامه آلوى رحمة الله عليه نے علماء کا بیقول نقل کیا ہے کہ جزید کا مقصد ہی ہیہے کہ اس کے ذریعے بیغیر مسلم شہری دار الاسلام كى وفاعى خدمت م مشتنى موجاتے ہيں ۔ اور صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم نے ای برعمل فر مایاجسکی درخشاں مثال بیہ ہے کہ شام کے شہرتمص پرمسلمانوں کی حکومت بھی اور وہاں بہت سے عیسائی اور یہودی آباد تھے جن سے انکی حفاظت وغیرہ کیلئے جزیہ وصول کیا جا تاتھا۔حضرت ابوعبیدہ بن جرّ اح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حاکم تھے۔اجا تک اُنہیں خبر ملی کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کیلئے ایک لشکر جر ار روانہ کردیا ہے۔مسلمانوں کی تعداد وہاں ایکے مقابلے کیلئے کافی نتھی ،اور کمک پہنچنے میں بہت دیرلگ جاتی ۔اس لئے حضرت ابوعبید ہ نے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان خمص ہے کسی اور جگه نتقل ہوکر کمک کا انتظار کریں۔اس صورت میں حمص شہر میں صرف غیرمسلم باشندے باقی رہ جانے تھے۔اس لئے حضرت ابوعبیدہؓ کے حکم پران سے وصول کر دہ جزیہ انہیں واپس کیا گیا،اوران سے کہا گیا:

"قد شُغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم، فأنتم على أمركم." على

ل روح المعانی تفسیر سورهٔ توبهآیت ۲۹ج ۱ ما ۴۸۳ ۲ فتوح البلدان للبلا ذری ص ۱۳۳

''ہم آپ کی مدد کرنے اور آپ کا دفاع کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں،لہٰذا آپ کواپنے معاطع میں مکتل اختیار ہے۔'' اس مکتل اختیار دینے کا مطلب واضح طور پر بیٹھا کہ اگروہ جا ہیں تو ہرقل کیلئے شہر کے دروازے بھی کھول سکتے ہیں۔

اورمورخ از دی نے پیالفاظفل کے ہیں:

"وإنّ ما ردّنا إليكم أموالكم أنّا كرهنا أن نأخذ أموالكم ولا نمنع بلادكم، ولكنّا نتنحى إلى بعض الأرض ونبعث إلى إخواننا فيقدموا علينا، ثمّ نلقى عدوّنا فنقاتلهم، فإن أظفرنا الله بهم وفينا لكم بعهدكم إلا أن لا تطلبوا ذلك." لي

" بہم نے آپ کا مال صرف اسلے آپ کو واپس کیا ہے کہ ہمیں یہ بات بہند نہیں کہ آپ کا مال لیں ،اور آپ کی زمین کا دفاع نہ کر سکیں ،لیکن ہم زمین کے کسی گوشے میں جا رہے ہیں ،اور اپ کی بھر ہم ہمائیوں کے پاس پیغام بھیج رہے ہیں کہ وہ ہماری مددکو آئیں ، پھر ہم اپ دشتی کا مقابلہ کرینگے ،اگر اللہ نے ہمیں ان پر فتح دی تو ہم آپ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو پورا کرینگے ،الا سے کہ آپ خود ایسا نہ کرنا جا ہیں۔"

علامه بلاذريٌ فرمات بين كماس كرجواب بين غير مسلمون في كها: "لو لا يتكم و عدلكم أحبّ إلينا ممّا كنّا فيه من الظلم و الغشم." " یقیناً آ کی حکومت اور آپ کا انصاف ہمیں اس ظلم اور جرے زیادہ محبوب ہے جس میں ہم رہتے تھے۔''

پھر ان تمام خدمات کیلئے جو کچھ غیر مسلموں سے جزید کے طور پر وصول کیا گیا، وہ مسلمانوں سے وصول کی جانے والی زگوۃ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ جزید کی جورقم وصول کی گئی، وہ اڑتالیس درہم سالانہ ہاورعورتوں، بچوں اورغر باءاور ناداروں سے کچھ وصول نہیں گیا گیا۔اس کا مقابلہ مسلمانوں سے وصول کی جانے والی زکوۃ سے کیا جائے تو دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔

اب اندازہ سیجے کہ ایک طرف غیر مسلم شہریوں کو تمام مسلمان شہریوں کے برابر حقوق وے جارہے ہیں، یہاں تک کہ بیت المال میں بھی انکا حصہ ہے، دوسری طرف انہیں مسلمانوں پرعائد دفائی ذمہ داری ہے مستثنیٰ کیا جارہا ہے، تیسرے جو پچھ وصول کیا جارہا ہے وہ مسلمانوں ہے وصول کی جانے والی زکو ہ سے بہت کم ہے، اس کے بعد 'جزئیہ' کوظلم قرار دینا کہاں کا انصاف ہے، خودانصاف پیند غیر مسلم مصنفین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ جدید علم سیاست میں مونتیسکو کا نام بہت معروف ہے، اور اس کے بارے میں پیچھے گذر چکا ہے کہ وہ جدید جمہوریت کے بانیوں میں سے ہے۔ وہ لکھتا ہے:

It was the excess of the taxes that occasioned the prodigious facility with which the Mohametans carried on their conquests. Instead of a continual series of extortions devised by the subtle avarice of the Greek emperors, the people were subjected to a simple tribute which was paid and collected with ease. Thus they were far happier in obeying a barberous nation than a corrupt government in which they suffered every inconvenience of lost liberty. (Montesque: The Spirit of Laws, Book 13, chapter 16, Great Books, v.35, p.100)

یعن : 'نی (غیر مسلم حکومت میں ) عیک وں کی بہتات ہی تھی جس نے مسلمانوں کو اپنی فتو حات میں زبر دست آسانی مہیا گ ۔

یونانی بادشاہوں کے ٹھاٹھ باٹھ نے لوٹ کھسوٹ کا جو ایک سلسلہ جاری کیا ہوا تھا، اُس کے بجائے (مسلمانوں نے ) ان پر ایک معمولی سااعز ازیہ (جزیہ) مقرر کر دیا تھا جے دینا بھی آسان تھا، اور آسان ہی طریقے ہے وہ وصول بھی کرلیا جاتا تھا۔ اس طرح وہ ایک غیر متدن قوم کی اطاعت میں اُس بدعنوان حکومت کے مقابلے میں زیادہ خوش تھے جس نے ان کی آزادی سلب کر کے آئیس ہر طرح کی مشابلے میں زیادہ خوش تھے جس نے ان کی آزادی سلب کر کے آئیس ہر طرح کی مشابلے کی مشکلات میں مبتلا کر دیا تھا۔''

اس اقتباس میں اس مغربی مصنف نے اپنی عادت کے مطابق مسلمانوں کوایک''غیر متمدن قوم'' کہہ کریا دکیا ہے جوان کے ذہمن پر چھائے ہوئے تعصب اور پروپیگنڈے کی محبوری ہے، لیکن وہ بیاعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکا کہ اسلامی ریاست غیر مسلموں ہے جو جزیہ وصول کرتی تھی ، وہ معمولی سا ہوتا تھا، اور اُسے ادا کرنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی ، اور وہ اُس لوٹ کھسوٹ کے مقابلے میں بہت بلکا تھا جوان کے سابق بادشا ہوں نے بچائی ہوئی تھی ، نیز یہ کہ بیغیر مسلم لوگ مسلمانوں کی حکومت میں آ کرزیا دہ عافیت محسوس کرتے تھے، اور یہ مسلمانوں کی فقو حات کی ایک بڑی وجھی ۔

پھربعض روایات ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیکس کو''جزیہ' کے علاوہ کسی اور نام سے وصول کرنے کی گنجائش ہے۔ چنانچ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنو تغلب کے نصرانیوں پر جزیہ عائد کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کم ہم جزیہ بیس وینگے، البتہ جس طرح مسلمانوں سے زکوۃ وصول کی جاتی ہے، اس طرح ہم ہے بھی صدقہ وصول کرلیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ 'صدقہ' تو مسلمانوں ہی کا فریضہ ہے، اس پرانہوں نے بیش کش کی حضرت عمر نے فرمایا کہ 'صدقہ' تو مسلمانوں ہی کا فریضہ ہے، اس پرانہوں نے بیش کش کی کہم سے دوگنی مقدار لے لیس ، مگر ' صدقہ' کے نام سے لیں۔ اس پرحضرت عمر انے فرمایا

كـ "ية جزيياى ب، آپ اس كاجونام بھى ركھ ليس-"ك

ای طرح ایک روایت بیہ کہ جبلہ بن ایہ م غتانی عرب کاعیسائی سر دارتھا حضرت عمر فی اسے بید پیشکش کی کہ وہ جزیداوا کر کے دارالاسلام میں غیر مسلم شہری کی طرح رہے ،اس نے کہا میں جزیہ بین ،صدقہ ادا کر و نگا۔ حضرت عمر فی نشروع میں اسکی بات نہ مانی ،اس پروہ روم چلا گیا۔ بعد میں حضرت عمر کو اپنے فیصلے پر ندامت ہوئی ، اور حضرت عبادہ بن صامت فی نے بھی حضرت عمر سے کہا کہ اگر آپ اسکی بات مان لیتے تو اس کی دلجوئی کے نتیج میں اسکے مسلمان ہونے کی امید تھی۔ چنانچہ بعد میں حضرت عمر فی خضرت عمیر بن سعید انساری کو ایک اشکر دیکر روم بھیجا ، اور فر مایا کہ جبلہ بن ایہ م کے ساتھ نری سے پیش آنا ، اور اسکوقر ابت کا واسطہ دینا ، بلاذری کے الفاظ یہ ہیں :

"ويدعوه إلى بلاد الإسلام على أن يؤدّى ما كان بذل من الصدقة ويقيم على دينه." ع

''اوراسکواسلامی ریاست آنے کی دعوت دینا کہاس نے صدقہ اداکر کےاہیے دین پرقائم رکھنے کی جو پیشکش کی تھی ،اس پرقائم رہے۔''

اگرروایت صحیح ہوتواس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیرعایت بنوتغلب کے ساتھ خاص نہیں تھی ، بلکہ مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق دوسروں کوبھی دی جاستی ہے، اگر چہ بعض فقہاء نے اسکوخلاف قیاس قرار دیکر دوسرے غیر مسلموں سے صدقہ کے نام سے جزیہ وصول کرنے اسکوخلاف قیاس قرار دیکر دوسرے غیر مسلموں سے صدقہ کے نام سے جزیہ وصول کرنے کوجائز قرار نہیں دیا۔ یا لیکن بظاہریہ کام 'صدقہ' یا'' زکو ہ'' کے نام پر وصول کرنے

إ فتح القدير، كتاب الزكوة ، ج ٢ص ١٥١ ، وكتاب الأموال لأ بي عبيد، باب أخذ الجزية من عرب أبل الكتاب ص ٦٨

ع فقوح البلدان للبلا ذرى ص ١٣٢، وارالكتب العلمية

س و مِي عَضَة : كشف الأسرار على اصول البز دوى ، باب معرفة أقسام الأسباب جهم الم

کا ہے،اگرکوئی ایسانام دیا جائے جومسلمانوں کے ساتھ خاص نہ ہوتو غالبًا اس کا پیچکم نہیں ہوگا، واللہ سبحانہ وتعالیٰ اُعلم۔ نیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض خاص حالات میں جزیہ کے بغیر صلح کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔

### ۱۳۔وزارتیں اور محکیے

جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا ہے، اسلام نے اس مسئلے میں کوئی متعین موقف اختیار نہیں کیا کہ حکومت چلانے کیلئے وزراء ہوں یا نہ ہوں، اورا گر ہوں تو کتنے ہوں اور وہ کن اختیارات کے حامل ہوں، نیز کون کو نسے انتظامی محکمے قائم کئے جائیں؟ بیساری باتیں ہر دور کے اہلِ بصیرت کی رائے پر چھوڑ دی ہیں کہ وہ عوام کی مصلحت کے مطابق جوطریقہ اختیار کرنا جا ہیں، کرسکتے ہیں۔

البتة امام یا خلیفه کی مدد کیلئے وزراء کا تقرِّ رحملی طور پرتقر یباً ہر دور میں ہوتار ہاہے، بلکه خود حضرت موٹ علیہ السلام نے اللہ تبارک وتعالی سے درخواست کی تھی:

''و اجعل لی و زیر ا من أهلی هارون أخی'' ع ''میری مدد کیلئے ایک وزیر میرے گھر والوں میں سے بناد یجئے ، ہارون کو جومیر سے بھائی ہیں۔''

حضورِ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام گومتعدد روایتوں میں آپ کے وزیر قرار دیا گیا ہے۔مثلاً حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں:

"فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيّه" على "فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيّه" كُورُ "الله تعالى نے آپ كيك صحابه كرام الله كو پُنا، اور انبين آپ كے دين كى نفرت كرنے والے اور اپنى كے وزير قرار ديا۔ "

ل كتاب الأم اللشافعي ،كتاب الجهاد والجزية ،باب الصغارم الجزية ج٥ص ١٦ اس

ع حورة ط: ۲۹،۲۹

س شرح السئة للبغوى طبع بيروت ج اص٢١٣

لیکن اس کا مطلب بینہیں کہ ان حضرات کو با قاعدہ رخمی طور پروزیر کا منصب دیکرا نکا تقرر کیا گیا تھا، بلکہ حضرات صحابہ "آپ کے معاون ہونے کے لحاظ ہے آپ کے غیررسمی وزیر تھے۔اس معنیٰ میں آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم کا بیار شادمروی ہے کہ:

"فأمّا وزيراى من أهل الأرض فأبو بكر وعمر." ك

" ز مین والول میں میرے وزیرا بو بکر وعمر ہیں۔"

خلافتِ راشدہ کے دور میں وزیر کے نام سے کسی شخص کو با قاعدہ رسمی طور پرکوئی منصب دینا تو ثابت نہیں ،البتہ مختلف صحابہ کرام خلفائے راشدین کی مدد کرتے تھے،اورانہیں جو ذمہ داری سونپی جاتی ،اسے بجالاتے تھے انکووزیر کہا گیا ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کولوگوں نے خلافت کی ذمہ داری سنجا لئے کیلئے کہا تو انہوں نے فرمایا تھا:

"أن أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا."

''میراوز رر ہنامیرے امیر بننے ہے بہتر ہے۔''

البتہ بعد کے زمانوں میں خلیفہ کے ساتھ وزیر کا منصب با قاعدہ رکمی طور پرمتعین کر دیا گیا تھا، اور جن حضرات نے اسلامی سیاست پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے وزیروں کی دو قسمیس ذکر فرمائی ہیں۔ایک وزیر تفویض، اور ایک وزیر تنفیذ۔

وزير تفويض اوروزير تنفيذ

''وزیرِتفویض' سے مراد و شخص ہے جسے خلیفہ نے اپنے اختیارات سپر دکر دئے ہوں، اور وہ ان اختیارات کے تحت فیصلے کرنے میں خود مختار ہو، اور ان معاملات میں خلیفہ سے منظوری لینے کا یا بند نہ ہو۔

اور''وزیرِ تنفیذ'' ہے مراداییاوز رہے جے بذاتِ خودکوئی اختیار حاصل نہ ہو، بلکہ خلیفہ

ا جامع الترندي، كتاب الهناقب، حديث ٣٦٨٠ .

ع تاریخ الطیری ج عص ۱۹۹

کے جاری کئے ہوئے احکام کومملاً نافذکرنے کیلئے وزیر بنایا گیا ہو۔ بیدونوں فتمیس سیاستِ شرعیہ کے علاء، مثلاً علامہ ماوردی اور ابو یعلی وغیرہ نے بیان کی ہیں۔ تاریخ اسلام میں دونوں فتم کے وزراء کی مثالیں ملتی ہیں، اور علامہ ابن خلدون نے بیرائے ظاہر کی ہے کہ ''وزیرِ تفویض' ورحقیقت کسی خاص شخص کے خلیفہ پراٹر انداز ہونے کی صورت میں بنایا جا تا تھا، یعنی جب کوئی شخص بادشاہ کے قلب و ذہن پر اپنا اثر ورسوخ اس قدر بردھالیتا کہ بادشاہ اس کی رائے اور فیصلے پر مکمل اعتماد کرتا تو وہ''وزیرِ تفویض' بن جا تا تھا، اور اس کی حیثیت تقریباً ایسی ہوتی تھی جیسی' وزیرِ اعظم' کی ہوتی ہے، کہ عملاً وہی کاروبارِ حکومت پر قابض اور متصرف ہوتا تھا۔ اگر چہ خلیفہ کی آئینی حیثیت اس وقت بھی برقر اررہتی تھی کہ اگروہ علی ہوتی اور تر تفویض' 'کے احکام کومنے وخ کرکے کوئی دوسرا فیصلہ نافذکردے۔

کین وزارتوں کی بی مسمیں قرآن وسنت کی کسی نص پر بینی نہیں ہیں، بلکہ حالات کی بیداوار ہیں، البذا شرعی طور پر بیہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں قسموں کے وزیر بنائے جا کیں۔اصل بات بیہ ہے کہ خلیفہ کوقت ہے کہ اگروہ چا ہے تو اپنے اختیارات کا کچھ حصہ یا تمام تراختیارات کسی اور کے بیر دکردے۔وہ اپنا بیش استعمال بھی کرسکتا ہے۔اوراس سے صرف نظر بھی کرسکتا ہے۔اوراس سے صرف نظر بھی کرسکتا ہے۔الہذا وزراء کا تقرراور تعین ایک ایسا انتظامی مسئلہ ہے جس میں شریعت نے کوئی دوٹوک حکم نہیں دیا۔ جب تک اسلامی حکومت چلانے کے بنیا دی اصول محفوظ ہوں،خلیفہ انتظامی مہولت کیلئے جو طریقہ چا ہے اختیار کرسکتا ہے۔

آج کل کے حالات میں عام طور پریہی مناسب سمجھا جاتا ہے کہ مختلف محکموں کے مختلف وزیروں ،اوران کے اختیارات اور حدودِ کارکودستوریا قانون کے ذریعے متعین کردیا جائے۔

ای طرح ذیلی محکموں کا معاملہ ہے کہ انکی کوئی تعدادیا نوعیت شرعامتعین نہیں ، اسلامی تاریخ میں بہت سے محکمے حبِ ضرورت وجود میں آتے رہے ہیں ،اور آج بھی ضرورت و مصلحت کے مطابق انکاتعین ہوسکتا ہے۔

## ۱۳۔علاقائی خودمختاری

آ جکل کی حکومتوں میں ایک اہم مسئلہ علاقائی یا صوبائی خود مختاری Provincial) (Autonomy کا ہوتا ہے جس پرعموماً بہت جھکڑے ہوتے ہیں۔اس مسئلے پرجھی چند اصولی باتیں عرض کروینا مناسب ہے۔ یہ بات پہلے عرض کی جاچکی ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کوئی معین حکم نہیں دیا کہ ریاست میں طرز حکومت وحدائی (Unilateral) ہونا عاہے ، یاوفاقی ؟ چنانچہ ہر دور کی مصلحت کے مطابق جوطریقہ بھی اختیار کرلیا جائے ،اسلامی احکام اُس میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ دوسرے بیہ بات بھی ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ نیشنلزم کی بنیاد برریاست قائم کرنے کا تصوراسلام میں نہیں ہے۔لیکن جہاں تک علا قائی یاصوبائی خود مختاری کا تعلق ہے، وہ چند شرائط کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ طرز حکومت جاہے وحدانی ہویا وفاقی ،انتظامی سہولت کیلئے مختلف علاقوں کوانتظامی ا کائیاں قرار دینا تقریباً ناگزیر ہوتا ہے۔خودحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کےعہد مبارک میں بیہ انتظامی ا کائیاں موجودتھیں۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمّاب بن اسيد رضي اللَّد تعالى عنه كوويال كاحاكم يا انتظامي سربراه مقرر فرمايا - نيز جب بحرين فنح ہوا تو حضرت علاء بن حضر می رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا حاکم بنایا گیا۔ جب يمن كاعلاقه اسلامي حكومت كے زيرتكيں آيا تو چونكه يمن كاعلاقه بہت وسيع تھا،اس لئے أس کودوا نظامی ا کائیوں میں تقتیم کیا گیا جن میں ہے ہرا یک کو''مخلا ف'' کہا جاتا تھا۔ چنانچیہ می بخاری میں حضرت ابو بردہ کی روایت ہے:

"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذااإلى اليمن. قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: و بعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: و كان اليمن مخلافان. "له يعنى: "رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت ابوموى اورمعاذ بن جبل (رضى الله تعالى عنهما) كويمن بهيجا اوران مين سے ہرا يك كوايك مخلاف ميں بهيجا جبكه يمن و وخلافوں يرشمتل تھا۔ "

حافظ ابن حجر رحمته الله عليه فرمات بين كه يمن مين "مخلاف" كالفظ أس معنى مين استعال ہوتا تھا جس معنى ميں دوسر بعلاقوں ميں اقليم (صوبه) كالفظ استعال ہوتا ہے۔ لي علامه بدرالدين عينى رحمته الله عليه نے لكھا ہے كه يمن كاا يك مخلاف أس كے اعلى حصے پر مشتمل تھا جس ميں نجود كاعلاقه شامل تھا، اور أس پر حضرت معاذرضى الله تعالى عنه كو حاكم بنايا مسلم في اور أس پر حضرت ابوموى الله تعالى عنه كو حاكم بنايا الله تعان اور أس پر حضرت ابوموى الله تعالى عنه كو حاكم بنايا الله تعان الله تعالى عنه كو حاكم بنايا الله تعان الله تعالى عنه كو حاكم بنايا الله تعان الله تعالى عنه كو حاكم بنايا الله عنه كو حاكم بنايا الله تعان الله تعالى عنه كو حاكم بنايا الله تعان الله تعالى عنه كو حاكم بنايا الله تعان ا

حضرت معالق کے مخلاف کا صدر مقام عدن کے علاقے میں'' جند''تھا جہاں ان کی بنائی ہوئی مسجد بھی موجود ہے۔ ع

ای طرح خلفاء راشدین رضی الله عنهم کے دور میں جب اسلامی ریاست کی حدود اُس وقت کی تقریباً آ دھی دنیا تک وسیع ہوگئیں تو اسی قسم کی انتظامی وحد تیں قائم کی گئی تھیں، جن میں سے ہرایک کا الگ حاکم مقرر تھا۔

اب ظاہر ہے کہ ان انتظامی وحدتوں کی پھے حدود اختیار طے ہوئی ضروری ہیں کہ کن معاملات میں وہ اپنی رائے ہے کام کرلیں ،اور کن معاملات میں مرکزی حکومت یا خلافت ہے منظوری حاصل کریں۔اس سلسلے میں ایک بات تو واضح ہے کہ اسلامی حکومت چاہے مرکزی ہو یا علاقائی ، وہ ہر حال میں قرآن وسنت کے احکام کی پابند ہے ، اور یہ پابندی دونوں پر یکسال طور سے عائد ہے ۔لہذا کسی بھی علاقائی حکومت کو بیا ختیار نہیں دیا جاسکتا کہ وہ قرآن وسنت کے خلاف کوئی قانون بنائے ، یا کوئی اقدام کرے۔ای میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی علاقائی حکومت ایسا کوئی قانون بنائے ، یا کوئی اقدام کرے۔ای میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی علاقائی حکومت ایسا کوئی قانون نہیں بناسکتی ، نہ کوئی ایسا قدام کر علی ہے جو انسان ہے کہ کوئی علاقائی حکومت ایسا کوئی خلاف ہو۔ اس طرح تعلیمی نظام میں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھنا جس طرح مرکز کیلئے ضروری ہے ، اس طرح علاقائی وحدتوں کیلئے بھی ضروری

ل بدى السارى مقدمه فتح البارى ج اص ١٨٦ الفصل الخامس فصل م خ

ع عدة القارى، كتاب الاحكام، باب٢٢

r فتح الباري، كمّاب المغازي ج مص ۲۱

ہے۔ نیز بعض امورا سے ہیں جن میں پورے ملک کی پالیسی کا کیساں ہونا ملی کیے جہتی کے لئے ضروری ہے ان کا تعین تمام علاقائی وحدتوں کے مشورے سے کیا جاسکتا ہے، مثلاً بین الاقوامی تعلقات، امور خارجہ، دفاع اور بین الاقوامی تجارت وغیرہ۔

لیکن ان بنیادی اصولوں کو مدنظرر کھتے ہوے علاقائی وحدتوں کو زیادہ ہے زیادہ خود مختاری دی جاسکتی ہے۔

چنانچے سیاست اسلامیہ کے علماء نے علاقائی حاکموں کا ذکر کرتے ہوے انکی دونوں فتسیس ذكر فرمائي بي، ايك قتم وه ب جي محدودا ختيارات دئے جاتے ہيں ، اورائے "تفويض خاص" کا عنوان دیا گیا ہے، اور دوسری فقم وہ ہے جے وسیع اختیارات دئے جاتے ہیں، اور اے '' تفویضِ عام'' کہا گیا ہے، اور ان اختیارات میں مرکزی امیر کی نیابت میں اسکے تقريباً تمام اختيارات منتقل كئے جاتے تھے۔ ليك خاص طور پرخلافت عباسيد ميں علاقائي خود مختاری کے تصوّر نے بہت وسعت اختیار کی ،اورمختلف صوبوں کے مقامی حکمرانوں کورفتہ رفتہ اینے اپنے علاقوں کی حد تک خلیفہ کے بیشتر اختیارات سپرد کردئے گئے۔اسلامی سیاست کے مصنفین ایسے حکمرانوں کو''امیر'' کے نام سے یاد کرتے ہیں، بلکہ ایک تاریخی حقیقت کے طور بران امیروں کی دوقتمیں ذکر فرمائی ہیں۔ایک کو''امیر استکفاء'' کا نام دیا گیا ہے،اور دوسرے کو" امیر استیلاء "کا۔" امیر استکفاء " ہمراد کی صوبے یاعلاقے کاوہ امیریا گورز ہے جے خلیفہ نے با قاعدہ اینے اختیارے گورز بنا کراہے متعلقہ علاقے کی حد تک اینے تقریباً تمام اختیارات یہاں تک کہ جہاد کے اختیارات بھی سونپ دیئے ہوں ،اور" امیرِ استیلاء "ایسے خض کو کہا گیا ہے جےخلیفہ نے اپنے اختیار اورانتخاب ہے تو امیر نہیں بنایا تھا ،کیکن وہ اپنی طافت کے زور پرخودکسی علاقے کا حکمران بن گیا ،اور پھراس نے تقریباً علامتی طور پراپنے آپ کو خلافتِ اسلامیہ سے وابستہ رکھنے کیلئے خلافت سے اپناالحاق حایا۔ چونکہ ایساامیر بھی مسلمان ہوتا تھا، اور این علاقے میں شرعی احکام بھی نافذ کرتا تھا، اس لئے خلیفہ نے

ل و يكيف الأحكام السلطانية للماوردي ص وم وتحريرالأحكام لا بن جماعة ص و وطبع قطر\_

مسلمانوں کی وحدت کوئی الجملہ محفوظ رکھنے کیلئے خلافت ہے اُس کا الحاق کرلیا۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایسا شخص مطلوبہ صفات کا حامل نہیں ہوتا تھا، لیکن مسلمانوں کی سیا تی وحدت کو کسی نہ کسی رشتے ہے جڑا رکھنے کی خاطر اسکا الحاق گوارا کرلیا جاتا تھا، البقة ایسے مواقع پر بعض اوقات خلیفہ اپنی پیندگا کوئی شخص نا مزد کردیتا تھا جوائس ''امیر استیلاء'' کا نائب ہو، اورا پنی بساط کی حد تک اسے بھی رائے پر رکھنے کی کوشش کرے۔ شروع میں اس قتم کی امارتیں ایک استثناء کی حیثیت رکھتی تھیں، لیکن بعد میں انکی تعداد بہت بڑھ گئے۔ علا مہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زیانے کے امراءِ تفویض کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

ماوردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زیانے کے امراءِ تفویض کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"إذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى والاتها، ووكل النظر فيها إلى المستولين عليها، كالذي عليه أهل زماننا." لم

''جب خلیفہ صوبوں کا انتظام الکے حاکموں کے سپر دکردے ، اور ان کی دیکھ بھال ان لوگوں کے سپر دکردے جوان پر غالب آگئے ہیں ، جیسے کہ ہمارے زمانے کے لوگ الخ۔''

چنانچ ہوبی ،سامانی ،غزنوی ،سلجوتی جیسے خاندان عموماً ای شم میں داخل ہیں۔ بیصورت یقیناً ایک مجبوری کی صورت تھی ، اور اسے کسی بھی طرح مثالی نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن ''امراء استکفاء'' کو جہا د جیسے معاملات کے بھی اختیارات دیدینا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کے اصول سیاست علاقائی خود مختاری کے بارے میں بہت گیکدار ہیں ، اور حالات اور مصالح کے تحت صوبوں کوزیادہ سے زیادہ اختیارات بھی سونے جا کتے ہیں۔

جارے ملک میں ایک رجحان بیر ہاہے کہ صوبائی خود مختاری کے مطالبے کوئیشنلزم سے خلط ملط کر دیا گیا ہے جس کا متیجہ ایک طرف تو بیڈ کلا کہ جہاں کہیں صوبائی خود مختاری کا مطالبہ

> ا الأحكام السلطانية ص ٢٦- اس موضوع برمفضل بحث كيليخ ضياء الدين الريس كى كتاب "النظريات السياسيّة الإسلاميّة" ص ٢٥٨ بمطبوعة قابر ولا ١٩٥٠

ا مجرا، اُسے بسااوقات غداری قرار دیدیا گیا، حالا نکہ مخس صوبائی خود مختاری کے مطالبے کو غداری قرار دینے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ گئے ملک ہیں جہاں علاقائی وحدوں کواس حدتک اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کرنی الگ چھاپ سکتے ہیں۔ یو کے (برطانیہ عظمی) ہیں وحدانی طرز حکومت رائح ہے، لیکن اسکاٹ لینڈ کی کرنی الگ ہے، اس کے باوجود پورا ملک ایک ہے۔ اس طرح صوبائی خودمخاری کا ایک اہم پہلویہ ہوتا ہے کہ صوبے کے وسائل کوخرچ کرنے میں اُس صوبے کواولیت دی جائے لیکن بہت می وفاقی حکومتیں ان وسائل سے خود فائدہ اُٹھاتی ہیں، اور وہ علاقے اُس سے محروم رہتے ہیں جہاں سے وہ وسائل حاصل ہوں۔ مثلاً ہمارے ملک میں سوئی گیس بلوچتان سے نگی، اور وہاں سے کراچی، لا ہور، اسلام آباد اور پورے ملک میں لے جائی گئی، لیکن خود بلوچتان کے لوگ اس سے عرصہ دراز تک بالکل محروم رہے۔ یہاں تک کہ کوئٹ میں بھی بہت بعد میں گیس پہنچائی گئی۔ اس طرح کی ناافسافیوں کارڈ مل یہ وتا ہے کہ جن لوگوں کوصوبائی خود مختاری مطلوب تھی، انہوں فرح کی ناافسافیوں کارڈ مل یہ وتا ہے کہ جن لوگوں کوصوبائی خود مختاری مطلوب تھی، انہوں نے اس مطالبے کوئیشناز می طرف لیجا کر اُسے آزادی کی تحریک بنا دیا۔

خلاصہ بیہ کہ مذکورہ بالا حدود میں رہتے ہوئ اگر علاقائی وحدتوں کوانتظامی امور میں زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے تو اس میں شرعی اعتبار سے نہ صرف بیہ کہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے علاقائی تعصبات کو دور کر کے ملت کا شیرازہ مجتمع رکھنے میں بہت مددملتی ہے، اور کاموں میں آسانیاں بیدا ہوتی ہیں۔

## يانچوال باب:

# دفاع اورامورخارجه

اس باب کا موضوع ہے ہے کہ اسلامی ریاست میں دوسرے ملکوں کے ساتھ کس قتم کے تعلقات رکھے جاسکتے ہیں؟ اس مسئلے کو جھنے کیلئے پہلے یہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فقہ میں دنیا کے ملکوں کیلئے جو دواصطلاحات استعال ہوتی ہیں'ایک دارالاسلام'اور دوسرے دارالحرب یا دارالکفر'ان دواصطلاحات کا مطلب کیا ہے؟

دارالاسلام اور دارالحرب

'' دارالاسلام'' ہے مراد وہ ملک ہے جومسلمانوں کے قبضے میں ہو'اوراُس پراُ نکامکمل تسلط اس طرح قائم ہوکہ وہاں انہی کے احکام جاری اور نافذ ہوتے ہوں۔ چنانچے علامہ سزحسی رحمة اللّٰدعلیہ دارالاسلام کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں:

"فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت

يد المسلمين "ك

لیمنی: ''دارالاسلام اُس جله کا نام ہے جومسلمانوں کے قبضے میں ہو۔''

اورجامع الرموزيين' الكافى' كحوالے سے اس كى تعريف اس طرح كى گئى ہے:

"دارالإسلام ما يجرى فيه حكم إمام المسلمين

وكانوا فيه آمنين." ع

ا شرح السير الكبير باب ١٢٥ج ٢٥ ١٥٥ ع جامع الرموزج مه ص ٥٥٦ یعنی: "دارالاسلام وہ ہے جس میں مسلمانوں کے امام (سربراہ) کا حکم چلتا ہواور مسلمان اُس میں امن سے رہتے ہوں۔"

اگرچەمىلمانوں كے تسلط ميں ہونے كا بتيجہ سيہونا جائے كەأس ملك ميں تمام احكام اسلامی شریعت کےمطابق جاری ہول کٹین اگرمسلمان حکمرانوں کی غفلت ہے اُس میں شریعت کامکمل نفاذ نہ ہوئت بھی اگرا قتر ارمسلمانوں کے ہاتھ میں ہوئتو اُسے دارالاسلام ہی كہا جائے گا۔ جامع الرموزكي مذكورہ بالا عبارت ميں جو كہا گيا ہے كہ أس ملك ميں ''مسلمانوں کے امام کا حکم چلتا ہو'' اُس سے بعض حضرات کو پیشبہ ہوا ہے کہ یہاں حکم سے مرادتمام احکام شریعت ہیں'لہذا اگرمسلمانوں کے زیر تسلط کسی ملک میں شریعت کے تمام احکام نافذ نہ ہوں تو اُسے دارالاسلام نہیں کہا جاسکتا لیکن بیہ بات درست نہیں ہے۔ در حقیقت کسی ملک کے دارالاسلام قرار یانے کیلئے اصل بات یہ ہے کہ اُس پر مکمل اقتدار مسلمانوں کو حاصل ہو'اورانہیں اپنے احکام جاری کرنے کی مکمل قدرت حاصل ہو۔ پھراگر وہ اپنی غفلت یا کوتا ہی ہے اسلام کے تمام احکام جاری نہ کریں توبیدا کئے لئے شدید گناہ ہے' اوران پر واجب ہے کہ تمام احکام شریعت کو نا فذکریں' لیکن انکی اس مجر مانہ غفلت کی وجہ سے ملک دارالاسلام کی تعریف سے خارج نہیں ہوتا۔اوپر آپ نے دیکھا کہ علامہ سرحی رحمة الله عليہ نے دارالاسلام کی تعریف میں صرف بیہ بات ذکر فر مائی ہے کہ وہ مسلما نوں کے قبضے میں ہو'اورای بات کو جامع الرموز کی عبارت میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ اُس میں مسلمانوں کےامام کا حکم چلتا ہو' یعنی اُسکےاحکام نافذ ہوتے ہوں' قطع نظراس کے کہوہ احکام شریعت کے مطابق ہیں یانہیں ۔ چونکہ اُس دور میں اس بات کا تصور مشکل تھا کہ کوئی ملک مسلمانوں کے تسلط میں ہونے کے باوجوداینے باشندوں پراسلامی احکام نافذنہ کرئے اس لئے اُس دور میں بیدمئلہ صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا کہ اگر مسلمانوں کے زیر اقتدار کسی ملک میں شریعت مکمل طور پر نافذ نہ ہوتو اُسے دارالاسلام کہا جائےگا یانہیں؟ بلکہ صرف بد کہنے پراکتفا کیا گیا کہ دارالاسلام وہ ہے جومسلمانوں کے قبضے میں ہو'اوراُس میں انہی کا حکم چلتا ہو۔لیکن بعد کے زمانوں میں جب مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے الی صورت حال پیش آئی کہ کوئی ملک مسلمانوں کے زیراقتدار بھی ہے'اوراُس میں شریعت کے احکام پوری طرح نافذ نہیں ہیں' تو بعد کے فقہاء کرام نے اس کی صراحت بھی فرمادی۔ چنانچے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"وبهذا ظهر أن مافي الشام من جبل تيم الله المسمّى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة له كلّها دار إسلام ' لأنها وإن كانت لها حكّام دروزأو نصاري ، ولهم قضاة على دينهم ، وبعضهم يُعلنون بشتم الإسلام والمسلمين 'ولكنهم تحت حكم ولاة أمورنا ' وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب' وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ احكامنا فيهم نفّذها . " لـ یعنی: ''اس ہے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ شام میں جوجبل تیم اللہ کاعلاقہ ہے جسکانام جبل الدروز بھی ہے'وہ اور أسکے تابع جوشہر ہیں' وہ سب دارالاسلام ہیں' کیونکہا گر چہان علاقوں میں عیسائی اور دروزی حکام موجود ہیں' اور اُنکے قاضی بھی ہیں جواینے دین کے مطابق فیلے کرتے ہیں' اور ان میں سے پچھ وہ بھی ہیں جو علانیہ اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں' لیکن وہ ہمارے حکام کے ماتحت ہیں' اور اسلامی ممالک ہرطرف سے انکو گھیرے ہونے ہیں' اور اگر ولی الامران پرہمارے احکام نافذ کرنا جاہے تو نافذ کرسکتا ہے۔''

<u>ا</u> روالحتارُ كتاب الجهادُ فصل في استئمان الكافرُ قبيل باب العشر والخراج ج٢١ص ٢٢٠ طبع جديد

اس سے بیہ بات مزید واضح ہوجاتی ہے کہ کسی ملک کے دارالاسلام ہونے کیلئے اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اُس پرمسلمانوں کا اقتدار اور قبضہ کمل ہے یانہیں؟ اگر اقتدار کمل ہے تو اُس ملک کو دارالاسلام کہا جائے گا'اور اُس پر دارالاسلام ہی کے احکام جاری ہونگے' اگر چہ مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے وہاں شریعت کا مکمل نفاذ نہ ہوسکا ہو۔

ای طرح کسی ملک کو'' دارالحرب''یا'' دارالکفر'' قرار دینے کیلئے بنیادی اہمیت اس بات کوحاصل ہے کہ اُس پرافتدار غیر مسلموں کا ہو'اور وہاں اُنہی کا تھم چلتا ہو' چنانچہ جامع الرموز ہی میں'' الکافی'' کے حوالے ہے دارالحرب کی تعریف بیدگی گئی ہے کہ:

"و دار الحرب ما يجري فيه أمر رئيس الكافرين "

یعنی: '' دارالحرب وہ ملک ہے جس میں کا فروں کے سردار گاتھم چلتا ہو۔''

یہاں تک کہ اگر غیر مسلم حکمرانوں کا اقتدار کمل ہو'اوراُسی اقتدار کے تحت انہوں نے مسلمانوں کو اپنے شعائر یا بی عدالتیں قائم کرنے کی اجازت دیدی ہو' تب بھی وہ دارالکفر ہیں رہے گا' محض اس اجازت کی وجہ ہے دارالاسلام نہیں بن جائے گا' کیونکہ کمل اقتدارا نہی غیر مسلموں کو حاصل ہے، اور وہ جب جا ہیں، اس اجازت کو واپس لے سختے ہیں ۔اس بنا پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی حکومت میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا' حالانکہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جمعہ عیدین اور دوسرے شعائر قائم کرنے کی آزادی حاصل تھی۔

دارالكفر كى دوشميں

البته به بات یا در کھنی جا ہے کہ اکثر و بیشتر فقہاء کرام دارالکفر کو دارالحرب کے نام سے

ل جامع الرموزج مص ٢٥٥

ع ملاحظه موحضرت كنگوي رحمة الله عليه كارساله: " كيا مندوستان دارالحرب ب؟" "

ذکرکرتے ہیں جس ہے بعض اوقات یہ غلط بھی ہوجاتی ہے کہ جس ملک پر بھی غیر مسلموں کا تسلط ہو،اوراُس پر انہی کے احکام چلتے ہوں، وہ دارالاسلام ہے ہر وقت جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ 'حرب' کے معنی ہی جنگ کے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقہاء کرام بکثرت ' دارالحرب' کا لفظ دارالکفر کے معنی میں استعال فرماتے ہیں' اور اُس ملک پر بھی اسکا طلاق کر دیا جاتا ہے جو دارالاسلام کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہو بلکہ اُسکے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو یا مسلمان وہاں امن وامان کے ساتھ رہتے ہوں' ورنہ در حقیقت دارالکفر کی دو قسمیں ہیں۔ایک وہ دارالکفر جس کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ نہ ہواور نہ وہاں مسلمانوں کو امن کے ساتھ اُس کے ساتھ اُس کے ساتھ اُس کے ساتھ کوئی سلح کا معاہدہ نہ ہواور نہ وہاں مسلمانوں کو امن کے ساتھ اُس کے ساتھ کی ایک جو جہاں وہ کم سلمانوں سے کی الی جاتھ ہورت کرجا نہیں جو یا تو دارالاسلام ہو یا ایسا ملک ہو جہاں وہ کم ایس کے ساتھ کی ایک جو جہاں وہ کم ساتھ کی دینے دینی احکام برامن کے ساتھ کی کہیں۔

اوردارالکفر کی دوسری قتم وہ ہے جہاں اگر چیت کومت تو غیر مسلموں کی ہے' کیکن وہاں مسلمان اپنے دینی شعائر قائم رکھنے میں آ زاد ہوں' اور حکومت کی طرف ہے اُن پراپنے دینی احکام پڑمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایسی جگہ کو' دارالامن' کہا جاتا ہے۔ ابتداء اسلام میں اسکی مثال حبشہ تھا۔ مکہ مکر مدمیں چونکہ دین پڑمل کرنے والوں کوطرح طرح کی تکیفیں دی جارہ ہی تھیں' اس لئے بہت سے صحابہء کرام آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلموں کی حکومت پر مکہ مکر مدسے حبشہ جرت کرگئے تھے' حالا نکہ اُس وقت حبشہ پر بھی غیر مسلموں کی حکومت پر مکہ مکر مدسے حبشہ جرت کرگئے تھے' حالا نکہ اُس وقت حبشہ پر بھی غیر مسلموں کی حکومت بھی ،اوراس کیا ظے وہ دارالکفر تھا' لیکن چونکہ مسلمانوں کو وہاں اپنے دین پڑمل کرنے کی اجازت تھی' اس لئے وہ ساتھ ماتھ دارالامن بھی تھا۔ چنا نچے دھنرت شیخ عبدالحق صاحب اجازت تھی' اس لئے وہ ساتھ ساتھ دارالامن بھی تھا۔ چنا نچے دھنرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

'' و ججرت دراسلام بر دووجه واقع شده ۔اول انتقال از دارخوف به دارامان چنا نکه بعض صحابهٌ درابتدائے اسلام به حبشه ججرت کردند' تااز خوف شرونساد مشرکان مکه درامان باشند وه چنا نکه بعض از مکه به مدینه رفتند پیش از مجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم واستقر ارامراسلام و تانی انتقال از دار کفر به داراسلام و این بعد از تمکن واستقر ار آنخضرت صلی الله علیه وسلم بود در مدینه و این بعد از تمکن واستقر ار یعنی نین الله علیه و تام بود در مدینه و تابی تو دارخوف سے یعنی نین اسلام میں مجرت دو طرح موئی ہے ۔ ایک تو دارخوف سے دارامان کی طرف منتقل موکر مینے کہ بعض صحابہ نین ابتدائے اسلام میں حبشہ کی طرف مجرت کی تاکہ مکه کے مشرکوں کے شروفساد سے میں حبشہ کی طرف مجرت کی تاکہ مکه کے مشرکوں کے شروفساد سے امن میں آجا کیں کیا جیسے بعض صحابہ نی آئے خضرت صلی الله علیه وسلم کے متحرت فرمانے اور اسلام کے احکام کے استقر ارسے پہلے مکہ سے مدینہ گئے ۔ اور مجرت کی دوسری قتم دار کفر سے داراسلام کی طرف مدینہ میں موتا ہے اور اس قتم کی مجرت اُس وقت موئی جب مدینہ میں منتقل مونا ہے اور اس قتم کی مجرت اُس وقت موئی جب مدینہ میں آئے خضرت صلی الله علیه وسلم کا اقتدار قائم موگیا۔ ''

اس طرح حفرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالکفر یا دارالحرب کی دوشمیں بیان فرمادی ہیں' اور ایک کو دارالخوف اور دوسری کو دارالامن قرار دیا ہے۔ پھر حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ہندوستان کو جو دارالحرب قرار دیا تھا' اُسکی وضاحت کرتے ہوے حضرت مولا نامحہ سہول عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کے ساتھ ہی چھیا ہوا ہے۔ اُس میں انہوں نے بیوضاحت فرمائی کہ:

دسالے کے ساتھ ہی چھیا ہوا ہے۔ اُس میں انہوں نے بیوضاحت فرمائی کہ:

دسالے کے ساتھ ہی جھیا ہوا ہے۔ اُس میں انہوں نے بیوضاحت فرمائی کہ:

باشتاء اسلامی ریاستوں کے اگر حضرت مجیب ؓ اور حضرت شاہ عبد باشناء اسلامی ریاستوں کے اگر حضرت مجیب ؓ اور حضرت شاہ عبد العزیز ؓ اور بعض دیگر اکابر کی تصریح کے مطابق دار الحرب ہے۔ مگر واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ دار الامان ہے۔ یعنی جس واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ دار الامان ہے۔ یعنی جس

طرح ہے حبشہ قبل ہجرت شریف کے باوجود دارالحرب ہونے کے دارالا مان تھا، ای طرح سے ہندوستان بھی آ جکل دارالا مان ہے۔
یہی وجہ ہے کہ یہاں ہے مسلمانوں کو ہجرت ضروری نہیں ہے۔
گاتب الحروف کے استفسار کے بعد حضرت گنگوہی ؓ نے ایبا ہی مشافہہ فرمایا تھا جو بندے کوخوب اچھی طرح سے یا دے۔'

## دوسر ملكول سے تعلقات

اس طرح مختلف ملکوں کی تین قسمیں ہوگئیں۔ایک دارالاسلام 'دوسرے دارالامن اور تیسرے دارالامن اور تیسرے دارالخوف جولغوی اعتبار ہے بھی دارالحرب کہلانے کامستحق ہے۔اب ان مختلف قسموں سے تعلقات کے بارے میں تفصیل درج ذیل ہے:

#### مسلمان ملكول سے تعلقات

میہ بھت پہلے گذر بھی ہے کہ اسلامی نقطہ ونظر سے مثالی بات سے ہے کہ بوری دنیا ہیں ایک ہی دارالاسلام اورا یک ہی اسلامی ریاست ہو'لیکن عملی صورت حال سے ہے کہ اس وقت دنیا میں بچاس سے زیادہ مسلمان ملک موجود ہیں' اوراصل کوشش سیہونی چاہئے کہ ان تمام ملکوں کو ایک ریاست میں پرودیا جائے جو اشحاد عالم اسلامی کا حقیقی تقاضا ہے ۔ لہذا آج ہر مسلمان ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلامی کو اولین اہمیت دے' اوراس بات کی بھر پورکوشش کرے کہ پوراعالم اسلام ایک لڑی میں پرویا جاسکے ۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے مسلمان ملکوں کو متعدد ایسے امتیازات عطا فرمائے ہیں جو دنیا کی کسی دوسری ملت کو حاصل نہیں ہیں ۔ دنیا کے نقشے پرنظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ مراکش سے لیکر دوسری ملت کو حاصل نہیں ہیں ۔ دنیا کے نقشے پرنظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ مراکش سے لیکر دنیا گئے بیچوں نے واقع ہیں' اور دنیا کی اہم ترین شاہراہیں' مثلاً آبنا ئے باسفوری 'نہرسویز' خابے عدن' آبنا ئے ہرمز وغیرہ اُکے قبضے میں ہیں ۔ دنیا میں تیل کے اہم ترین ذخیرے اُکے خلیج عدن' آبنا ئے ہرمز وغیرہ اُکے قبضے میں ہیں ۔ دنیا میں تیل کے اہم ترین ذخیرے اُکے خلیج عدن' آبنا ئے ہرمز وغیرہ اُکے قبضے میں ہیں ۔ دنیا میں تیل کے اہم ترین ذخیرے اُکے خلیج عدن' آبنا ئے ہرمز وغیرہ اُکے قبضے میں ہیں ۔ دنیا میں تیل کے اہم ترین ذخیرے اُکے خلیج عدن' آبنا گے ہرمز وغیرہ اُکے قبضے میں ہیں ۔ دنیا میں تیل کے اہم ترین ذخیرے اُکے خلیج عدن' آبنا گے ہرمز وغیرہ اُکے قبضے میں ہیں ۔ دنیا میں تیل کے اہم ترین ذخیرے اُکے کیس

ملکوں میں پائے جاتے ہیں' یہاں تک کہ یہ مقولہ مشہور ہوگیا ہے کہ: ''جہاں مسلمان ہے'
وہاں تیل ہے۔' مسلمانوں کی آبادی اس وقت اتنی ہے کہ تاریخ میں اتنی بھی نہیں ہوئی' اور
اُنکے پاس دولت اتن ہے جتنی تاریخ میں بھی نہیں ہوئی' لیکن اس دولت کا بہت بڑا حصہ جو
کھر بول ڈالر میں ہے' یورپ اورام یکہ کے بینکوں میں جمع ہے' اوراُس ہے وہی مما لک
فائدہ اُٹھارہے ہیں (اورمقام عبرت ہے کہ مسلمان مما لک اپنی ضروریات کی پھیل کیلئے یہ
رقبیں انہی ملکوں سے سود پر لیتے ہیں۔) لہذا دینی تقاضے کے علاوہ اسکے معاشی اور دفائی
مفاد کا تقاضا بھی ہیہ کہ وہ اپنے انفرادی مفادات سے بلند ہوکرامت واحدہ کی شکل اختیار
کریں۔اگروہ اپنا میڈریضہ انجام دیں تو یقیناً وہ دنیا کی عظیم معاشی اور دفائی طافت بن سکتے
ہیں۔

لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں' موجودہ حالات میں مملاً ایسا کرنے کیلئے بظاہر
انکے درمیان خوزین کا شدیداندیشہ ہے جو بہت بڑی خرابی ہے'اس لئے جبتک ان ملکوں
کے حکمرانوں کو یہ توفیق نہ ہو کہ وہ اسلام کے وسیع تر مفاد میں اپنے اپنے ملکوں کو ایک
ریاست یا کم از کم ایک و فاق کی شکل دیں' اُس وقت تک ان الگ الگ حکومتوں کو تسلیم
کرنا ایک مجبوری ہے ۔ اور چونکہ ان میں سے ہر ملک میں اقتدار مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں
ہے'اس لئے ان میں سے ہرایک پردار الاسلام کی تعریف بھی صادق آتی ہے ۔ لہذا کم سے
کم بات یہ ہے کہ ان مین ممالک کے درمیان تعاون کی فضا قائم رہے۔

لہٰذا موجودہ دور کی کسی بھی اسلامی ریاست کے خارجہ تعلقات میں بنیادی نکتہ یہ ہونا ضروری ہے کہ مسلمان ملکوں کے ساتھ اُسکے تعلقات برا درانہ اورخوشگوارر ہیں۔

ای میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی مسلمان حکومت پر کسی غیر مسلم طاقت کا حملہ ہوتو نہ میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ اگر آسکے پاس اپنے دفاع کیلئے مناسب طاقت موجود نہیں ہے تو اُسکی حمایت کی جائے 'بلکہ اگر اُسکے پاس اپنے دفاع کیلئے مناسب طاقت موجود نہیں ہے تو اُسکوفوجی امداد فراہم کی جائے ۔اس معاملے میں قرآن وسنت اور فقہ اسلامی کی تعلیمات بالکل واضح اور دوٹوک ہیں ۔قرآن کریم کا ارشاد ہے:

"تعاونوا على البر والتقوى والتعاونوا على الإثم والعدوان" ل

یعنی:'' نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو' اور گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔''

:191

المؤمنون إخوة '' ع 'إنهاالمؤمنون إخوة '' ع لي 'إنهاالمؤمنون إخوة '' ع لي بين ' لي بين ''تمام سلمان بهائي بيائي بين ' اورحضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

"المسلم أحو المسلم لا يظلمه و لا يُسلمه" ع يعنى: "مسلمان مسلمان كابھائى ہے نه وہ دوسرے پرظلم كرتا ہے اور نه أے بے يارومد دگار چھوڑتا ہے "

نیز ارشادے:

"إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ." ع يعنى: "مسلمان مسلمان كيك ايك عمارت كى طرح بحركا ايك حصه دوسر عصے كومضبوط كرتا ہے۔"

مزیدارشادے:

"ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم

إ سورة المائدة: ٢

ع سورة الحجرات: ١٠

۳ صحیح ابنخاری، کتاب المظالم، حدیث ۲۳۳۲

م صحیح ابخاری کتاب الصلوة ، حدیث ۲۸۱

كمثل الجسد اذااشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمّى" ل

یعنی: "مسلمانوں کو باہمی ہمدردی باہمی محبت اور باہمی شفقت میں تم اس طرح دیکھو گے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہیں کہ جب اُسکے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اُسکا پوراجسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہوجا تا ہے۔"

ای لئے فقہاءکرام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان شہر پر غیر مسلموں کا حملہ ہواور وہاں کے لوگوں کے ملہ ہواور وہاں کے لوگ اسکے مقابلے کیلئے کافی نہ ہوں تو اُس کے برابر والے شہر کے لوگوں پر واجب ہوجا تا ہے کہ وہ دشمن کامل کر مقابلہ کریں۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المراة والعبد بلا إذن زوجها وسيده ... والمراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين ' فيجب غلى جميع أهل تلك البلدة ' وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية ' وكذا من يقرب ممن يقرب ' إن لم يكن ممن يقرب كفاية ' أو تكاسلوا وعصوا ' يكن ممن يقرب على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا . " على على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا . " على على جميع أهل الإسلام شرقا

یعنی:''اور اگر وشمن حمله آور ہوجائے تو جہاد فرض عین ہوجاتا

ا صحیح البخاری کتاب الأوب، حدیث ۲۰۱۱ ت البحرالرائق، اول کتاب السیر ج۵، ص ۱۲۳

#### غیرمسلم حکومتوں کے ساتھ تعلقات

جہاں تک غیر مسلم حکومتوں کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بنیادی طور پر بیہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کے مقاصد زندگی میں زمین و آسان کا فرق ہے ۔ مسلمان 'چاہے ایک فرد ہو یا حکومت 'اسکا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اُسکی بندگی میں زندگی گذارنا ہے جو اُسکی تو حید کے اقرار اور اُسکے بھیجے ہو ہو متمام انبیاء کرام علیم مالسلام اور بالخصوص خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں ہے ۔ اسکے برعکس جو شخص یا حکومت اللہ تعالیٰ کی تو حید اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے ۔ اسکے برعکس جو شخص یا حکومت اللہ تعالیٰ کی تو حید اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ رکھتی ہو اُسکا مقصد زندگی سے یقیناً مختلف ہوتا ہے اس لئے جو شخص واقعی مسلمان ہو وہ کی بھی کا فرسے ایسی مقصد زندگی میں شریک دوستوں کے درمیان ہوتی ہے ۔ ایسی بی دوتی ہے جے سکتا جیسی مقصد زندگی میں شریک دوستوں کے درمیان ہوتی ہے ۔ ایسی بی دوتی ہے جے شر آن کریم نے ان الفاظ میں منع فر مایا ہے:

لايتَخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء" لـ ° مؤمن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کا فروں کو اینا یارو مدد گار نہ بنا کیں'

اورجوابيا كرے گا'أس كااللہ ہے كوئى تعلق نہيں۔"

ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوااليهود والنصاري أولياء.

بعضهم أولياء بعض ' ومن يتولّهم منكم فإنه منهم" ي

یعنی: ''اے ایمان والو! یہودیوں اور نصرانیوں کو بیارو مددگار نہ بناؤ \_ پیخود ہی ایک دوسرے کے پارومد دگار ہیں ۔اورتم میں سے جو تحض انکی دوسی کا دم بھر ہے گا'تو پھروہ انہی میں ہے ہوگا۔''

"لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادًالله ورسوله ولو كانوا آباء هم أو أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم "

"جولوگ الله اورآخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں 'انکوتم ایسانہیں یا ؤ گے کہوہ اُن سے دوتی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اُسکے رسول کی مخالفت کی ہے' جاہے وہ اُنکے باپ ہوں' یا اُنکے بیٹے' یا انکے بھائی'یا اُنکے خاندان والے۔''

يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدو كم اولياء تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاء كم من

ل سورة آلعمران: ٢٨

I مورة المائدة: اه

ت سورة المحادلة: ٢٢

الحقّ يُخرجون الرسول وإيّاكم أن تؤمنوا بالله ربّكم " ك

یعنی: "اے ایمان والو! میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ انکومجت کے پیغام بھیجے لگو ٔ حالانکہ تمہارے پاس جوحق آیا ہے 'انہوں نے اُسکوا تنا تھ علایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور متمہیں بھی صرف اس وجہ ہے ( مکہ ہے ) باہر نکا لتے رہے ہیں کہ تم ایس وجہ ہے ( مکہ ہے ) باہر نکا لتے رہے ہیں کہ تم ایسے یروردگاراللہ یرایمان لائے ہو۔ "

غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ان آیات کی تفسیر کرتے ہوے حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس سرہ نے نہایت جامع انداز میں تعلقات کی مختلف شکلوں پر روشنی ڈالی ہے جے یہاں نقل کرناانشاءاللہ مفید ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں:

'' پیضمون بہت کا آیات قرآنیہ میں مجمل اور مفصل مذکور ہے،جس میں مسلمانوں کوغیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوتی اور مخبت سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے، ان تصریحات کود کھے کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کوتو پیشبہ ہوجاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کی قتم کی رواداری اور تعلق کی بلکہ حن اخلاق کی بھی کوئی گخبائش نہیں، اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جب قرآن کی بہت می آیات سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل سے، خلفائے راشدین اور دوسر سے صحابۂ کرام سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان وسلوک اور ہمدردی و مخواری کے احکام اور ایسے ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل احرام اور ایسے ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہیں، تو ایک طبحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ قرآن وسنت کے احکام وارشادات ہیں، تو ایک طبحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ قرآن وسنت کے احکام وارشادات ہیں باہم تعارض اور تصادم محسوں ہونے لگتا ہے، مگر یہ دونوں خیال قرآن کی حقیقی تعلیمات پر

طائزان نظراور ناقص تحقیق کا بتیجہ ہوتے ہیں ، اگر مختلف مقامات ہے قرآن کی آیات کو جواس معاملے ہے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے ، تو نہ غیر مسلموں کیلئے وجہ شکایت باقی رہتی ہے ، نہ آیات وروایات میں کسی قتم کا تعارض باقی رہتا ہے ، اس لئے اس مقام کی پوری تشریح کردی جاتی ہے ، جس ہے موالات اوراحیان وسلوک ، یا ہمدردی وغمخورای میں باہمی فرق اور ہرایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی ، اور یہ بھی کہ ان میں کونسا درجہ جائز ہے ، کونسا ناجائز ، اور جونا جائز ہے اسکی وجوہ کیا ہیں۔

بات بیہ ہے کہ دوشخصوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ایک درجہ تعلق کاقلبی موالات یا دلی مودّت ومحبت ہے، بیصرف مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے،غیر مؤمن کے ساتھ مؤمن کا تبعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں۔

دوسرادرجہ مواسات کا ہے جس کے معنی ہیں ہمدردی وخیرخواہی اور نفع رسانی کے ،یہ بجز کفارِ اہل حرب کے جومسلمانوں سے برسرِ پریکار ہیں باقی سب غیرمسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ سورۂ ممتحنہ کی آٹھویں آیت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی جس میں ارشاد ہے:

> لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يُخرِجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتُقسِطوا إليهم. (٨:٢٠)

> یعنی''اللہ تعالیٰتم کومنع نہیں کرتا ان سے جولڑتے نہیں تم سے دین پر اور نکالانہیں تم کوتمہارے گھروں سے کہ ان کے ساتھ احسان اور انصاف کاسلوک کرو۔''

تیسرا درجہ مدارات کا ہے جس کے معنی ہیں ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے ، یہ بھی ہمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے ، جب کہ اس مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ اپنے مہمان ہوں یا ان کے شراور ضرر رسانی ہے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہوں سورہ آل عمران کی آیپ مذکورہ میں 'الا ان تقوا منہ م ثقة '' سے یہی درجہ مدارات کا مراد ہے ،

یعنی کا فروں ہے موالات جائز نہیں ،گرالیی حالت میں جبکہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا جا ہواور چونکہ مدارات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے اس لئے اس کوموالات ہے مشتلی قرار دیدیا گیا۔ (بیان القرآن)

چوتھادرجہ معاملات کا ہے، کہ ان سے تجارت یا اجرت وملازمت اور صنعت وحرفت کے معاملات کئے جائیں، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، بجزایی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، رسولِ کریم صنّی اللہ علیہ وسنّم اور خلفائے معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، رسولِ کریم صنّی اللہ علیہ وسنّم اور خلفائے راشد ین اور دوسرے صحابہ کا تعامل اس پر شاہد ہے، فقہاء نے اسی بناء پر کفار اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور انکوا پناملازم رکھنایا خودان کے کارخانوں اور اداروں میں ملازم ہونا پیسب جائز ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہوگیا کے قبی اور دلی دوسی و مجبت تو کسی کا فر کے ساتھ کی حالتھ حال میں جائز نہیں، اور احسان و ہمدردی و نفع رسانی بجز اہل حرب کے اور سب کے ساتھ حائز ہے، ای طرح نظا ہری خوش خلقی اور دوستانہ برتا و بھی سب کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد مہمان کی خاطر داری یا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو ان کے کی نقصان وضر رہے بیانا ہو۔'' کے

خلاصہ بیہ کہ ایسی قلبی دوئی کوچھوڑ کرجس ہے مسلمان اور غیر مسلم کے مقاصد زندگی
کا فرق ہی مٹ جائے 'غیر مسلموں کے ساتھ مصالحت' امن کے معاہدات' انسانی بنیا دوں
پر ہمدردی 'غمخواری 'حسن سلوک اور مشترک انسانی بھلائی کیلئے باہمی تعاون کی نہ صرف
اجازت ہے' بلکہ اسے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ مناسب ہے کہ اس سلسلے میں قرآن وسنت
کے کچھ ارشادات اور اس سلسلے میں عہدرسالت اور عہد صحابہؓ کے طرزم ل کی کچھ مثالیں
یہاں پیش کردی جائیں۔

معاہدات اورائکی پابندی

سب سے پہلے تو قرآن کریم کاارشاد ہے: مناب سے پہلے تو قرآن کریم کاارشاد ہے:

"وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها وتو كّل على الله" لل يعنى: "اورا گروه لوگ صلح كى طرف جحكيس توتم بهى أس كى طرف جمك جاؤ، اورالله ير بجروسه ركھو۔ "

پھر جب صلح کامعاہدہ ہوجائے تواسکی شدت کے ساتھ پابندی کا حکم دیا گیا ہے:

"ياأيهاالذين آمنوا أوفوا بالعقود" لـ

لعنی: "اے ایمان والو! معاہدوں کو پورا کرو۔"

"ولا يجرمنكم شنآنُ قوم أن صدوكم عن المسجد

الحرام أن تعتدوا " ي

یعنی: ''اورکسی قوم کے ساتھ تہماری بید دشمنی کدانہوں نے تہمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تہمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہتم (ان پر) زیادتی کرنے لگو۔''

اورجس قوم ہے معاہدہ ہوا ہے اگر کسی وجہ سے بیاندیشہ ہوکہ وہ بدعہدی کی مرتکب ہوگی ، تو تھم بیدیا گیا ہے کہ اس سے واضح طور پر معاہدہ ختم کردیا جائے 'اور اس سے پہلے اسکے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ چنا نجیارشاد ہے :

"و إمّا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحبّ الخآئنين. " ع

ا سورة الأنفال: ١١

ل سورة المائدة: ١

ع مورة الماكدة: t

ع سورة الأنفال: ٥٨

یعنی: ''اورا گرشهیں کسی قوم ہے بدعهدی کا اندیشه ہوتو تم وہ معاہدہ اُن کی طرف صاف سید ھے طریقے ہے بچینک دو۔ یا در کھو کہ اللہ بد عہدی کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔''

اس میم پرعبدرسالت اورعبد صحابہ میں باریک بنی ہے عمل کیا گیا اسکی بہت ک تابناک مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً صحیح احادیث میں بدواقعہ معروف ہے کہ حضرت حذیفہ بن میان اورائے والدرضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کیلئے روانہ ہوں تھے۔ اتفاق ہے بدوہ وقت تھاجب جنگ بدر تیارتھی اورا اوجہل مدینہ منورہ پرحملہ کرنے کی تیاری کررہا تھا۔ اسکے لشکر نے حضرت حذیفہ اورائے والدیمان مدینہ منورہ پرحملہ کررنے کی تیاری کررہا تھا۔ اسکے لشکر نے حضرت حذیفہ اورائے والدیمان رضی اللہ تعالی عنہما کورا سے میں روک لیا اوران سے زبرد تی بدعبدلیا کہ وہ بنگ میں حضور کرنی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہتے ۔ چونکہ ان سے جوعہد لیا گیا تھا 'وہ انکی رضامندی ہے نہیں بلکہ زبرد تی کرنے کیا گیا تھا 'اس لئے انہوں نے غروہ بدر میں شرکت کی خدمت میں اللہ عالیہ والیہ انہوں نے غروہ بدر میں شرکت کی خواہش نظا ہری لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ عالیہ وسلم نے فرمایا:

"انصرفا ' نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. " ل

''آپ واپس چلے جائے۔ ہم انکے ساتھ کئے ہوے عہد کو پورا کرینگے اورائکے خلاف اللہ تعالیٰ ہے مدد مانگیں گے۔''

اندازہ لگائے کہ جنگ بدراسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جس میں بن وباطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہونا تھا' اور جسکے شرکاء کو پورے مسلم معاشرے میں اعزاز کا وہ مرتبہ حاصل ہونے والا تھا جوائے بعد کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ پھراس موقع پرایک ایک انسان کی بڑی قیمت تھی' کیونکہ تین سوتیرہ نہتے ایک بزامسلے سور ماؤں کا مقابلہ کرنے جارہے تھے' اور دوسری طرف حضرت حذیفہ اور حضرت بیان سے دشمنوں نے بیع بدرضا کا رانہ طور پرنہیں'

بلکہ زبردسی تلوار کی نوک پرلیا تھا'اس لئے بیتاویل آسانی سے کی جاسکتی تھی کہ بیہ معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے 'لیکن اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس تاویل کا مہارا لینے کے بجائے دوٹوک الفاظ میں اس عہد کی خلاف ورزی ہے بھی منع فرمادیا جبکا عہد ہونا ہی مشکوک تھا'اورا بنی امت کیلئے بیروشن مثال قائم فرمائی کہ ایک مسلمان کو بدعہدی کے ادفی شاہجے سے بھی پر ہیز کرنا جا ہے۔

ای طرح ابوداود میں صحیح سند سے بیدواقعہ مروی ہے کہ ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کا فریضے تو انہیں مشرکین مکہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو اسلام میرے دل میں گھر کر گیا'اس لئے میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ:'' یارسول اللہ! اب میں ان لوگوں کے باس بھی واپس نہیں جاؤں گا۔' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:

"إنى لاأخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع والله المن الرجع الله المن كان في نفسك الله الله في نفسك الآن في في نفسك الآن فارجع."

لعنی: "میں عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا 'اور نہ ایلچیوں کو اپنے پاس روکتا ہوں ۔اسکے بجائے تم انکے پاس واپس جاؤ 'اور جو بات اس وقت تمہارے دل میں آئی ہے 'اگر وہاں پہنچ کر بھی وہ تمہارے دل میں ہوتو واپس آجانا۔ '

ابورافع فر ماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا'اور واپس گیا'اور دوبارہ آ کراسلام لایا۔ لا یہاں اگر چہشر کین مکہ ہے اس وقت اس فتم کا کوئی با قاعدہ معاہدہ نہیں تھا'لیکن علامہ خطابی رحمة اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ جب مشرکین نے ابورافع کوا یکچی بنا کر بھیجا تو انہیں یہ تو قع

ك سنن الى داودُ كتاب الجهادُ باب يستجنّ الإ مام في العهو وُحديث ٨٥٢ بإ سنا وصحيح

تھی کہ وہی ایکچی جواب لے کرآئیگا'اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکوایک معنوی طرز کامعاہدہ قرار دیا کہ گویا ہے معاہدہ ہو گیا ہے کہ اُسکو واپس نیا جائیگا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ نے عہد کی پاس داری میں کتنی دفت نظر کا نبوت دیا ہے!

ای طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روی حکومت کے ساتھ ایک خاص مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ تھا ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مد بر بزرگ تھے ' انہوں نے سوچا کہ دخمن کو یہ تو قع نہیں ہوگی کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوتے ہی فورا مسلمان ان پرحملہ کردینگئ اس لئے انہوں نے مدت ختم ہونے سے پچھے پہلے اپنے ہی ملک مسلمان ان پرحملہ کردینگئ اس لئے انہوں نے مدت ختم ہوئی ' فوراً انکے علاقے میں میں دخمن کی طرف پیش قدی شروع کردی ' اور جونہی مدت ختم ہوئی ' فوراً انکے علاقے میں داخل ہوگئے ۔ چونکہ دخمن کو اسکی تو قع نہیں تھی ' اس لئے وہ اچا تک حملے کی تاب نہ لاسکا ' اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انکی پیش قدی جاری تھی ہے ایک شخص کے بغیر بڑھتے چلے گئے ۔ اس حالت میں جبہ وخمن کے ملک میں انکی پیش قدی جاری تھی جہدکو پورا کروئ برعہدی نہ گھوڑے پرسواریہ آ وازلگا تا ہوا آ یا کہ: ' و ف اء لا غدر ' ' ( یعنی : عہدکو پورا کروئ برعہدی نہ گوڑے پرسواریہ آ وازلگا تا ہوا آ یا کہ: ' و ف اء لا غدر ' ' ( یعنی : عہدکو پورا کروئ برعہدی نہ کروئ ) حضرت معاویہ شخص انہوں نے فرمایا :

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول ؟
"من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يشدّ عُقدة ولا يحلّه الله على يسحلها حتى ينقضى أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء."
يعن: "مين ن بي كريم صلى الله عليه وسلّم كوية فرمات ، وك ساكه "جرشخص كاكسى قوم كساته معابده ، وتو وه (اس معابدے سے "جرشخص كاكسى قوم كے ساتھ معابدہ ، وتو وه (اس معابدے سے

متعلق) اس وقت تک کوئی گرہ نہ کھولے نہ باندھے (لیعنی اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنے) جب تک کہ یا تواس کی مدت پوری ہوجائے، یا وہ اس معاہدے کواس قوم کی طرف صاف سیدھے طریقے ہے کھینک دے۔''

چنانچے حضرت سلیم بن عامر جوبیہ واقعہ روایت کرہے ہیں' فرماتے ہیں کہ بین کر حضرت معاویہ ؓ نے نہ صرف پیش قدمی روک دی' بلکہ وہ اپنے تمام شکر کووا پس لے گئے۔ یا یہاں یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی واضح بد عہدی نہیں کی تھی' کیونکہ انہوں نے حملہ جنگ بندی کی مدت گذر نے کے بعد بی کیا' پہلے شہیں' لیکن چونکہ وہ مدت ختم ہونے ہے بہلے روانہ ہوگئے تھے اس لئے بیحملہ حضرت عمرو بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط کے خلاف سمجھا' اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد بیسو چا کہ تہیں واقعی ان سے حدیث کی خلاف ورزی نہ ہوگئی ہو' بھی حدیث سننے کے بعد بیسو چا کہ تہیں واقعی ان سے حدیث کی خلاف ورزی نہ ہوگئی ہو' اس لئے انہوں نے اس پرسر شلیم ٹم کردیا۔ س طرح دنیا کی تاریخ میں شاید بیوا حدمثال ہوگ جس میں کئی فاتح نے محض احتیاط کی خاطر اپنا مفتو حہ علاقہ اس طرح ہے چون و چراوا پس

اس سے صاف واضح ہے کہ ان حضرات کے پیش نظر نہ ملک گیری کی ہوں تھی 'نہ علاقے فخ کرنے کا شوق تھا'اور پیش نظر صرف بیتھا کہ وہ جو مل کریں'اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کیلئے کریں۔اگراللہ تعالیٰ کی خوشنو دی مفقو حالا قد چھوڑنے میں ہے تو وہی میں مطلوب ہے۔

انہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ایک اور واقعہ ہے کہ رومیوں نے ان سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ وہ حضرت معاویہ " کو خراج یا ہم جانے کے طور پر پچھ مال اداکریں اس شرط پر سکی تو ثیق کیلئے انہوں نے اپنے بچھ آدی ایک پاس بر غمال رکھوائے تھے۔ بعد میں انہوں نے برعہدی کی نابر وہ اگر جا ہے تو بعد میں انہوں نے برعہدی کی بنابر وہ اگر جا ہے تو

ان برغمالیوں کونٹل بھی کر کتے تھے'لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس سے انکار فر مایا'اورانہیں آزاد کر کے فر مایا:

" وفاء بغدر خیر من غدر بغدر" العنی العنی

صرف جنگ بندی کے معاہدوں کے علاوہ مشترک دفاع کے معاہدوں کی مثالیں بھی عہدرسالت میں موجود ہیں۔

چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، بلکہ مختلف قبیلے مختلف سرداروں کے تحت رہتے تھے۔ انہی میں یہودیوں کے بھی کچھ قبائل آباد تھے ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کوایک مرکزی حکومت میں پرونے کا انتظام فرمایا جے اہل مدینہ نے خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر آپ نے اس ریاست کا ایک تحریری دستور مرتب فرمایا جس میں تمام باشندوں کے حقوق وفرائن طے کئے گئے اور ڈاکٹر حمیداللہ صاحب مرحوم کی تحقیق کے مطابق بیدونیا کا سب سے پہلا تحریری دستور تھا جو سینتالیس دفعات پر مشتمل ہے۔ اسی دستور کی دفعہ سے اور ۲۲ میں یہودیوں کے ساتھ اور ۲۲ میل اور ۲۲ میل اور اگر مہودیوں پرکوئی حملہ ہوگا تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ ال کرا سکادفاع کریے گئے اور اگر یہودیوں پرکوئی حملہ ہوگا تو مہودی مسلمانوں کے ساتھ ال کرا سکادفاع کریے گئے اور اگر یہودیوں پرکوئی حملہ ہوگا تو مسلمان انے ساتھ ال کرا

ای طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ ہے تو صرف جنگ بندی کا معاہدہ تھا'لیکن بنو خزاعہ کے ساتھ مشترک دفاع کا معاہدہ تھا۔ بنوخزاعہ کے قبیلے نے بحثیت مجموعی اُس وقت

ل كتاب الاموال لألي عبيد عن ١٤٥٥ فقره٢٨٥

ع و يكھے الوثائق السياسية از دُاكْرُ حميد الله ص ٦٢٢٥٩

اسلام قبول نہیں کیا تھا' البتہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے'اوران میں ہے کچھلوگ اسلام بھی لے آئے تھے۔ ک

جب حدید بینی آپ کی مشرکین مکہ سے صلح ہوئی تو بنوخزاعداور بنوبکر کواختیار دیا گیا تھا کہ وہ دونوں میں سے جسکے چاہیں' حلیف بن جائیں ۔اس پر بنوخزاعہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنے کا اعلان کیا' اور بنو بکر نے مشرکین مکہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملحق کرلیا۔ بنوخزاعہ کے ساتھ اس معاہدے کا مطلب میتھا کہ اگر مشرکین مکہ یا بنو بکر مسلمانوں پر جملہ کریں تو بنوخزاعہ دفاع میں مسلمانوں کی مدد کرینگ اور اگر وہ بنوخزاعہ دفاع میں مسلمانوں کی مدد کرینگ اور اگر وہ بنوخزاعہ پر جملہ کرینگ تو مسلمان اسلمان اسلمان اسلمان اسلمان میں انگی مدد کرینگ ۔

پھر ہوا ہے کہ بنو بکر کے آ دمیوں نے بنوخزاعہ پر شبخون مارکرا نکے ایک شخص کوتل کر دیا' اور مشرکین مکہ نے اس بدعہدی میں ہتھیاروں ہے انکی مدد کی ۔ بنوخزاعہ نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فریا د کی' اس پر آپ نے مشرکین مکہ ہے سلح کا جو معاہدہ تھا' اسکے ختم ہونے کا اعلان فرمادیا' اور اس کے نتیج میں آپ نے مکہ مکر مہ کی طرف پیش قدمی فرمائی' اور بالآخر مکہ مگر مہ فتح ہوا۔ ع

اس واقعے ہے علماء کرام نے بیاستدلال فرمایا ہے کہ غیر مسلموں ہے مشترک دفاع گا معاہدہ کرنا جائز ہے'اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ بیاُس''موالا ق''میں داخل نہیں ہے جس سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ یہ

## بمدردي اورغمخواري

غیر مسلموں کے ساتھ انسانی بنیادوں پر ہمدردی عمخواری اور حسن سلوک بھی اللہ تعالیٰ کو بیند ہے۔ انفرادی طور پر حسن سلوک کی تا کیدتو قرآن کریم نے اس طرح فرمائی ہے کہ

- لِ فَتْحَ الباريُ كتاب الشروطُ ج ۵ص ٣٣٧
- ع بیواقعه سیرت کی تمام کتابول میں موجود ہے۔خاص طور پر ملاحظہ ہو۔ غیون الاٹر لا بن سیدالناس ج عص ۲۲۳ الخ
  - س فتح الباري، كتاب الشروط، جهص ٢٣٨

اگر کسی شخص کے والدین مشرک ہوں تو شرک میں تو انکی اطاعت جائز نہیں ہے کیکن ایکے ساتھ دنیا میں حسن سلوک ضروری ہے۔قرآن کریم کاارشاد ہے:

"وإن جاهداك على ان تشرك بي ماليس لك به علم فلا تُطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا"

لیمن: ''اگر والدین تم پر بیز ور ڈالیس که تم میرے ساتھ کسی کو (خدائی میں) شریک قرار دوجسکی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں' توائلی بات مت مانو' اور دنیا میں انکے ساتھ بھلائی سے رہو۔''

پھرایک عام حکم سورہ ممتحنہ کی اُس آیت نمبر ۸ کے حوالے سے پیچھے گذر چکا ہے کہ:

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يُخرِجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتُقسِطوا إليهم. (٨:٦٠)

یعنی ''اللہ تعالیٰتم کو منع نہیں کرتا ان سے جولڑتے نہیں تم سے دین پراور نکالانہیں تم کوتمہارے گھروں سے کہان کے ساتھ احسان اورانصاف کا سلوک کرو۔''

اس میں انفرادی طور پر کسی غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک بھی داخل ہے 'اور اجہاعی ہدردی بھی داخل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اسکے بھی بہت سے واقعات موجود ہیں صحیح بخاری میں کئی مقامات پر سیوا تعد آیا ہے کہ حضرت اساء بنت ابی برضی اللہ تعالیٰ کی والدہ مشرک تھیں'اور مدینہ منورہ آئیں'اورا پی بٹی سے کچھمالی مدد کی توقع ظاہر کی'انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاتو آپ نے فرمایا:''حیابی اُمّت 'نا پی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔'' ع

ل سورة لقمان: ١٨

عجی ا ابخاری باب الهدیة للمشرکین وغیره

نیز بیہ بات بالکل واضح ہے کہ شرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وشمنی پر کمر با ندھے ہوے تھے۔ تکی زندگی میں انہوں نے آ پ اور آ پ کے صحابہ پر برطلم وسم توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ' یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں آ پ اور آ پ کے اہل خاندان کو محصور کر کے انکا کھانا بندگر دیا جسکے نتیج میں مسلمانوں کو درخت کے پتوں اور چروں پر بھی گذارا کرنا پڑا۔ لیکن جب آ پ مدینہ منورہ تشریف لے آ ٹے تو اُس وقت ایک مرتبہ مکہ مکر مہ میں خت قبط پڑا جسکے نتیج میں وہاں کے لوگ چڑا تک چو سے پر مجبور ہوگئے۔ سورہ وخان کے خت قبط پڑا جسکے نتیج میں وہاں کے لوگ چڑا تک چو سے پر مجبور ہوگئے۔ سورہ وخان کے آ غاز میں ایک تغییر کے مطابق قر آ ن کریم نے ای قبط کا ذکر فر مایا ہے ، اُس موقع پر آ پ نے نہ صرف اس قبط کے دور کرنے کی دعا فر مائی ' بلکہ علامہ سرحی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ابوسفیان کے باس پانچ سو انٹر فیوں کی خطیر رقم بھیجی' تا کہ اُسے مکہ مکرمہ کے غریبوں اور مختاجوں میں تقسیم کیا جائے۔ ع

اسکے علاوہ آپ نے مدینہ منورہ ہے بجوہ تھجوروں کی ایک مقدار ابوسفیان کے پاس ہدیہ کے طور پر بھیجی 'اور ان ہے بچھ چیڑا بھیجنے کی فر مائش کی ۔ بند ڈاکٹر حمیداللہ صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ اس چیڑے کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوگا کہ شامی رائے کی بندش کی وجہ ہے اُسکا خریدارکوئی نہیں ہوگا 'اوروہ ابوسفیان کے پاس پڑا پڑا خراب ہور ہا ہوگا ۔ اس لئے آپ نے اسکے بدلے میں تھجوری بھیجیں' تا کہ قحط کے زمانے میں انگی غذائی ضرورت یوری ہوئے۔ بنا

ای طرح نمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ بمامہ کے سردار تھے' بیگرفتار ہوکر مدینہ منورہ آئے۔آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوآ زاد کردیا۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وکش سیرت کا نظارہ کر کے ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا' اورانہوں نے آ زادہونے کے دل میں اسلام گھر کر گیا' اورانہوں نے آ زادہونے کے

ل مبسوط السندس باب سلح الملوك ع واصام ٥

ع ستاب الاموال لا في عبيدً بإب فصل ما بين الغنيمة والفي مديث نمبر ١٣٣٠

س عبد نبوی میں افقام حکر انی س ۲۵۸

بعداسلام قبول کرلیا' اُس وقت مکه مرمه میں غلے کی ایک بڑی مقدار بمامه ہے آیا کرتی مقدار بہامه ہے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے اہل مکہ کو بیاعلان کروادیا کہ اب بمامه سے غلے کا ایک دانہ بھی مکه مکرمه نہیں جائے گا جس سے مکه مکرمہ کے مشرکین کو پریٹانی لاحق ہوگئی۔ عاجز آکرانہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ تمامہ سے ہماری سفارش کردیں ، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثما مہ کو غله بند کرنے سے منع فرمایا' اور آپ ہی کی سفارش پر مکہ والوں کیلئے بمامہ کے غلے کی بندش ختم ہوئی۔ ا

پھر ہمدردی و مخواری اور حسن سلوک کا دنیا کی تاریخ نے اس سے برٹ ااور عظیم مظاہرہ کیا دیکھا ہوگا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے وقت ان لوگوں پر مکمل اقتدار حاصل ہوا جو آپ کے خون کے پیاہے مظالم کا حاصل ہوا جو آپ کے خون کے پیاہے مظالم کا نشانہ بنایا تھا' اُس وقت آپ نے ان سب کو معاف فرما کر سب سے فرما دیا کہ: '' آج تم پر کوئی ملامت نبیں' جاؤتم سب آزاد ہو۔''

ان واقعات ہے آپ نے بیٹا بت فرمایا کدوشمنی اور نفرت غیر مسلموں کی ذات ہے نہیں ہے 'بلکہ اسکے باطل عقائد اور اسکے فتنہ و فساد سے ہے۔ جہاں تک انکی انسانی حیثیت کا تعلق ہے اسکے ساتھ ہمدر دی اور خیر خواہی مطلوب ہے انہیں تبلیغ بھی خیر خواہی کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور جہادگا آخری مقصد بھی انسانیت کی خیر خواہی کے سوا پھے نیں 'تا کہ انسانیت فتنہ وفساد ہے محفوظ ہوجائے۔

### بھلائی کے کا موں میں تعاون

ال سے بھی آگے بڑھ کرقر آن وسنت نے بھلائی کے کاموں میں غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک ممل اور تعاون کی نہ صرف اجازت 'بلکہ اسکی ترغیب دی ہے۔قر آن کریم نے اس سلسلے میں دوٹوک اصول سے بیان فرمادیا ہے کہ:

ے فتح الباری کتاب المغازی باب وفد بی صنیفه وحدیث ثمانیة بتا ثال ج ۸۳ ۸۸ م

"و تعاونو اعلى البرّ و التقوى و لا تعاونو اعلى الإثم و العدوان" لي عنى: "اورنيكي اورتقوى مين ايك دوسرے كے ساتھ تعاون كرو،اور

ین: اور یمی اور نفوی میں ایک دوسرے کے سام گناہ اور زیادتی میں تعاون مت کرو۔''

یاصول قرآن کریم نے جس سیاق میں بیان فرمایا ہے وہاں غیر مسلموں ہی کے خلاف زیادتی کا ذکر ہے۔ یوری آیت اس طرح ہے:

"و لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ' وتعاونوا على البرّ والتقوى و لا تعاونوا على البرّ واتقواالله إنّ الله شديد العقاب . "

یعنی: ''اورکسی قوم کے ساتھ تمہاری بید شمنی کہ انہوں نے تہمیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آ مادہ نہ کرے کہ تم (ان پر) زیادتی کرنے لگو۔ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرواور گناہ اور زیادتی میں تعاون کرو۔''

لہٰذااس میں غیرمسلموں کے ساتھ بھی نیکی میں تعاون کا تھم شامل ہے۔اورا گرغیرمسلم کوئی ایسامنصوبہ پیش کریں جوعام انسانی فائدے کا ہواوراس میں کوئی بات اسلامی شریعت اورمسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہوتو مسلمانوں کیلئے ایسے منصوبے میں شرکت بھی جائز بلکہ ستحسن ہے۔

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سیرت طیبه میں اس قسم کے تعاون اور اشتر اک عمل کی بھی نظیریں موجود ہیں جن میں سب سے نمایاں وہ معاہدہ ہے جو'' حلف الفضول'' کہلاتا ہے۔

ا سورة المائدة: ٢ ع سورة المائدة: ٢

#### جلف الفضو ل

" حلف الفضول" كاليس منظريه ہے كہ جاہليت كے زمانے ميں باہمی تعاون كے معاہدات قبیلے کی بنیاد پر ہوتے تھے کیعنی ہر قبیلہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا یابند ہوتا تھا'اور اس مدد میں اس بات ہے کوئی بحث نہیں ہوتی تھی کہ کون حق پر ہے کون ناحق پڑ کون طالم ہے،اورکون مظلوم ۔ چنانچہا گراہنے قبیلے کا آ دمی ظالم بھی ہوتوظلم میں بھی اسکی مدد کی جاتی تھی۔ بیسراسرناانصافی کاسلسلہ سالہاسال جاری رہا۔ آخر میں قبیلہ زبید کے ایک شخص کے ساتھ عاص بن وائل نے پیرزیادتی کی کہ اُس سے سامان خریدا اور قیمت دینے سے ا نکارکر دیا۔ زبیدی شخص نے مکہ مکرمہ کے ان لوگوں سے مدد کی درخواست کی جن ہے انکے قبلے کے دفاعی معاہدات تھے' مگران سب نے عاص بن وائل کےخلاف کوئی مدد کرنے ے نہ صرف انکار کر دیا' بلکہ اُس مظلوم کوڈانٹ ڈیٹ بھی کی۔اُس نے جبل ابوقبیس پر چڑھ کرا پیے شعر پڑھے جن میں اس ظلم کے خلاف آ واز اُٹھائی گئی تھی ٔ اور قریش کے لوگوں کو عار دلائی گئی تھی کہ اینکے زیر سابیا ایباظلم ہور ہا ہے۔اس پر قریش کے پچھ بڑوں کے دل میں بیہ خیال پیدا ہوا کہ اس ظالمانہ طرزعمل کا خاتمہ ہونا جائے ۔اس کے سب سے بڑے محرک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاز ہیر بن عبدالمطلب تھے۔انہوں نے بنو ہاشم' بنوز ہرہ اور بنوتیم کے لوگوں کوعبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع کیا۔ بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے کا واقعہ ہے اور اُس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کل بیں سال بھی ۔ چنانچہ آ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔اس وقت سب نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا كرية عهد كياك:

> "ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة ومارسا حراء وثبير مكانهما ' وعلى التآسى في المعاش ." لـ

> > ل الروش الأنف للسهلي جام ٦٥ وادارالمعرف بيروت

یعنی :'اس وقت تک جب تک سمندر میں اون کو تر کرنے کی صلاحیت ہے' اور جب تک حراء اور شیر کے پہاڑا پی جگہ پر جے معلاحیت ہے' اور جب تک حراء اور شیر کے پہاڑا پی جگہ پر جے ہوئے ہیں' بیسب لوگ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کیلئے اور معاش میں ایک دوسرے کی عمخواری کیلئے ایک ہاتھ کی طرح متحدر ہیں گے۔''

پھرا سکے بعد انہوں نے عاص بن وائل ہے اُس زبیدی شخص کاحق زبردی دلوایا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد میں شریک تو اُس وقت ہوے تھے جب آپ
بحثیت نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے' لیکن نبوت کے بعد خود آپ نے اس معاہدے کا ذکر
فرما کراسکی تعریف کی' اور ارشا وفرمایا:

"ما أحب أنّ لى بحلف حضرته بدارابن جدعان حمرالنعم وأنى أغدربه 'هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بلّ بحر صوفة ' ولو دعيت به لأجبت ." لم

یعنی: ''میں جس حلف میں ابن جدعان کے گھر میں شریک ہواتھا' مجھے اسکی مخالفت کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی پبند نہیں ہیں۔ بنوہاشم' بنوز ہرہ اور بنوتیم نے اُس وقت اس بات کا حلفیہ معاہدہ کیا تھا کہ جب تک سمندر میں کسی اون کے ٹکڑے کور کرنے کی صلاحیت ہے' وہ مظلوم کا ساتھ دینگے ۔ اور اگر (اب بھی ) مجھے اس قتم کے معاہدے کی دعوت دی جائیگ' تو میں اسے ضرور قبول کرونگا۔'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ بات لفظوں کے تھوڑے تھوڑے فرق سے متدرک حاکم' سیرت ابن ہشام' سیرت ابن کثیر وغیرہ میں بھی موجود ہے۔

اس معاہدے کو 'حلف الفضول' اس کئے کہا جاتا ہے کہ 'فضول' درحقیقت' فضل' کی جمع ہے جسکے معنی فضیلت ہیں۔ اس معاہدے کو بہت کی فضیلتوں کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اسکی بیدوجہ بیان کی ہے کہ اس فسم کا معاہدہ سب سے پہلے عربوں کی بالکل ابتدا میں بنو جرہم کے تین آ دمیوں نے کیا تھا جن میں سے ہرا کی کا نام فضل تھا۔ بالکل ابتدا میں بنو جرہم کے تین آ دمیوں نے کیا تھا جن میں انہی تین افراد کی طرف منسوب کیا جب آخری زمانے میں ایسا ہی معاہدہ کیا گیا تو اُسے بھی انہی تین افراد کی طرف منسوب کیا گیا۔ عواللہ سبحانہ اعلم۔

بہرحال!اس معاہدے کی بنیاد پرعلامہ ہیلی رحمۃ اللّٰدعلیہ اور دوسرے علماء نے بیاصول اخذ کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون اور اشتراک عمل نہ صرف جائز' بلکہ متحسن ہے' کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے اس قتم کے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے گا تو میں اسے قبول کرلوزگا۔

جهاد

ندگورہ بالاتفصیل ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ایک اسلامی ریاست کے تعلقات کی نوعیت خوداً نگے اپنے طرز عمل پر موقوف ہے جسکے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ:

لیکن جن طاقتوں ہےاسلام اورمسلمانوں کوخطرہ ہو'جواسلام اورمسلمانوں ہے عنا داور

- ا متدرك الحاكم أآخر كتاب المكاتب ج ٢٣٠ واقر ه الذهبي والروض الانف ٢٢٠ و ٥٦ والنوجبي والروض الانف ٢٠١ و ٥٦ والسير ق النوبية لا بن كثير ا: ٢٥٨
  - الروض الانف حواله بالا
    - س ورة التوبيا

وشمنی پرآ مادہ ہوں' جنہوں نے مسلمانوں کوظلم وستم کا نشانہ بنایا ہوا ہو'جواسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتی ہوں' یا وہ عمومی طور پرزمین میں فساد بر پاکررہی ہوں' اُنکے ساتھ ایک صحیح اسلامی ریاست کو جہاد کا حکم ہے جس میں مسلح اور غیر سلح دونوں قتم کی جدو جہد داخل ہے۔ مسلح جہاد کے مختلف مقاصد قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں بیان ہوے ہیں جو درج ذیل ہیں:

"أذن للذين يُقاتلون بأنّهم ظُلِمُوا، وإنّ الله على نصرهم لقدير." ل

یعنی: "جن لوگول سے جنگ کی جارہی ہے، انہیں اجازت دی جاتی ہے (کہوہ اپنے دفاع میں لڑیں) کیونکہ ان پرظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کوفتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔"

اس آیت میں جہادوقال کاسب سے پہلامقصد سے بیان فرما گیا ہے کہ جب مسلمانوں پرکوئی غیر مسلم طاقت جملہ کر ہے توا ہے دفاع میں قبال کی اجازت ہے بلکہ اجازت کالفظ بھی بہاں اس لئے استعال ہوا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مکی زندگی میں مسلمانوں کو ایخ دفاع میں بھی ہتھیارا ٹھانے کی اجازت نہیں تھی' بلکہ صبر کا تھم تھا۔ اس آیت میں پہلی بامسلح دفاع میں بھی ہتھیارا ٹھانے کی اجازت نہیں تھی' بلکہ صبر کا تھم تھا۔ اس آیت میں پہلی بار سلح دفاع کی اجازت دی گئی' ورنے قر آن وحدیث کے دوسرے دلائل سے معلوم و تا ہے کہ ایس طالت میں سلح دفاع واجب ہے۔ چنا نچھ ایک دوسری آیت میں اپنے دفاع کیلئے مسلح جہادکوایک دینے میں اپنے دفاع کے طور پرفرض قرار دیا گیا ہے'ارشاد ہے:

"وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إنّ الله لا يحبّ المعتدين" ع

> ل سورة الحج : ٣٩ ع سورة البقرة : ١٩٠

یعنی: "اوران لوگول سے اللہ کے رائے میں جنگ کرو جوتم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں گو پہندنہیں کرتا۔"

مسلح جہاد کا دوسرا مقصد جوقر آن کریم نے بیان فرمایا ہے 'وہ بیہ ہے کہ جہاں کسی غیر مسلم طاقت نے اپنے مسلمان باشندوں برظلم وستم کا بازارگرم کیا ہوا ہو' تو وہاں انکواس ظلم سے نجات دلائی جائے۔اس سلسلے میں قرآن کریم کاارشادیہے:

"وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرّجال والنساء والولدان الّذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليّاً واجعل لنا من لدنك نصيرا. ك

یعنی: "اور (اے مسلمانو!) تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے رائے میں اور اُن ہے بس مردوں ، عور توں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو بید دعا کررہے ہیں کہ" اے ہمارے پروردگار! ہمیں اِس بستی سے نکال لائے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں ، اور ہمارے لئے اپنی طرف ہے کوئی رکھوالا کھڑا کر دیجئے 'اور ہمارے لئے اپنی طرف ہے کوئی مددگار کھڑا کرد بچئے 'اور ہمارے لئے اپنی طرف ہے کوئی مددگار کھڑا کرد بچئے '

اس میں وہ صورت بھی داخل ہے جب غیر مسلموں نے اسلام کی دعوت کے رائے میں رکاوٹیں کھڑی کررکھی ہوں جے قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر "صد عن سبیل اللّه" (یعنی اللّه کے رائے سے لوگوں کورو کئے ) کے الفاظ سے تعبیر فر مایا ہے۔ اس سلیلے میں ارشاد ہے:

"يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه فيه ألى فيه المسجد فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا." لي

یعنی: ''لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کداس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہدو بجئے کہاس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہدو بجئے کہاس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگرلوگوں کواللہ کے رائے ہے رو کنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا ، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزد یک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور فید کی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور فید کا کو گان کے بھی زیادہ علین چیز ہے۔ اور بید ( کافر ) تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہا گران کا بس چلے تو بیم کو برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہا گران کا بس چلے تو بیم کو بہارادین چھوڑ نے برآ مادہ کردیں۔''

مسلح جہاد کا تیسرامقصد'' فتنہ' کی روک تھام ہے۔ اس میں پیضروری نہیں کہ جن لوگوں پرظلم کیا جارہا ہے وہ مسلمان ہوں' بلکہ جب بھی غیر مسلموں نے کوئی جابرانہ یا ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہوجس میں وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کوا پنے من مانے قوانین یا احکام پرمجبور کرتے ہوں' توا یسے نظاموں کی شوکت تو ڈ کر انسانیت کوانے اس جابرانہ نظام سے چھٹکارا دلانا اور وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام پرمشمل عادلانہ نظام قائم کرنا بھی جہاد کا ایک اہم مقصد ہے جے قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فر مایا ہے:

"وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلّه لله، فإن انتهوا فإنّ الله بما يعملون بصير" لـ

یعنی:''اور (مسلمانو!)ان کافروں ہے لڑتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے،اوراطاعت پوری کی پوری اللّٰد کی ہوجائے، پھر اگریہ بازآجا کیں توان کے اعمال کواللّٰہ خوب دیکھر ہاہے۔''

یمی وہ بات ہے جوحضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے سیدسالا رہتم ہے کہی تھی ۔ رستم نے ان سے ایران پر حملہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا:

"الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة العباد إلى عبادة الله ومن عبادة الله ومن عبادة الله ومن عبادة الله ومن عبادة الله عبادة الله عبادة الله عبادة الإسلام" عبادة الأديان إلى عدل الإسلام" عبادة المنان إلى عدل الإسلام"

یعنی: ''اللہ تعالی نے ہمیں اس لئے بھیجا ہے کہ جے اللہ جیا ہے' اُسے ہم بندوں کی غلامی سے نکال کراللہ کی غلامی میں 'دنیا کی شکی سے نکال کراسکی وسعت میں 'اور دوسر ہے ادیان کے ظلم وجور سے نکال کر اسلام کے عدل وانصاف میں لے آئیں۔''

حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فقر ہے کی سچائی ان لوگوں پرخوب اچھی طرح واضح ہو عتی ہے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے جاری کئے ہوے ظالمانہ نظام کا جائز ہ لیا ہو۔

بہر حال! یہ ہیں وہ مقاصد جنگے لئے جہاد مشروع ہوا ہے۔ یہاں ان مقاصد کی مزید تفصیل کا موقع نہیں، اس موضوع پر مستقل کتابیں موجود ہیں جن میں اس بے بنیاد

> ل سورة الأنفال:٣٩ ع البداية والنباية ج يص ٣٦

پروپیگنڈے کی بھی مفصل تر دید کی گئی ہے کہ جہادلوگوں کوزبردی مسلمان بنانے کا ذریعہ ہے۔

اسلام ہے پہلے جوجنگیں لڑی جاتی تھیں'اور آج بھی بڑی بڑی بڑی طاقتیں جوجنگیں لڑتی ہیں'ائے پیچے ملک گیری اور وسائل حیات کے حصول کے سواکوئی مقصر نہیں ہوتا۔اور جب جنگ کی آگ جوٹرک اٹھتی ہے تو اسکے جوٹر میں کوئی قاعدہ قانون یا اخلاتی ضابط سیلامت نہیں رہتا ۔لیکن اسلام نے پہلی بارا یک طرف تو جنگ کے مقاصد کو تعین کرکے اُسے ملک سیری کی ہوں سے نکالا اور اسے ایک مقدس مقصد کی جنگ قرار دیا' اور دوسری طرف پہلی باراسکے ایسے قوانین اور ضابطے مرتب فرمائے جن ہے جنگوں کی دنیا بھی آشنا نہیں تھی۔ باراسکے ایسے قوانین اور ضابطے مرتب فرمائے جن ہے جنگوں کی دنیا بھی آشنا نہیں تھی۔ پہلے مسلمان فقہاء کرام نے ای تفصیل کے ساتھ کا میں کہا تھا۔ کیا کہان سے پہلے اتی باریک بنی کے ساتھ جنگ کے قواعد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا کہان سے پہلے اتی باریک بنی کے ساتھ جنگ کے قواعد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں موجود ہیں ۔ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ اپنی جنگ اور شلح کے معاملات میں میں موجود ہیں ۔ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ اپنی جنگ اور شلح کے معاملات میں قرآن وسنت پر بینی ان احکام کو اپنے لئے مشعل راہ بنائے ۔وانلڈ سیجانہ اعلی ۔

چھٹاباب:

## حكومت كيمعزولي

بعض مغربی مصنفین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسلام میں جب ایک حکومت قائم
ہوجائے تو اُس کو ہٹانے کا کوئی راستہ ہیں ہے۔ یہ خیال شایدان احکام کود کیے کر پیدا ہوا ہے
جن میں کسی حاکم ونت کے خلاف بغاوت سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ خیال قطعی طور پر غلط
اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں جس طرح کسی امیر یا خلیفہ کا تقرر پُر امن
طور پر ہوسکتا ہے اس طرح اس کی معزولی بھی مختلف طریقوں کے تحت ہوسکتی ہے۔
ا۔ پُر امن معزولی

چنانچہ مندرجہ ذیل اسباب کی بناپروہ پُرامن طریقے ہے معزول ہوسکتا ہے: (۱) امام خودا ہے آپ کومعزول کر دے ، یعنی استعفیٰ دے دے کہ میں آگے کا م نہیں کرسکتا ۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ معزول ہوجائے گا۔

(۲) امام پرکوئی الیی حالت طاری ہوجائے جس کی وجہ ہے وہ کاروبار حکومت جلانے کا اہل ہی نہ رہے۔ مثال کے طور پر پاگل ہوگیا ، یا کوئی الیی بیاری لاحق ہوگئی جس کی وجہ ہے وہ اپنے روز مرہ کے کاروبار سرانجام نہیں دے سکتا۔ ظاہر ہے کہ الیمی صورت میں بھی وہ معزول ہوجائے گا۔

(۳) تیسری صورت بیہ کہ وہ حاکم فسق کا ارتکاب کر ہے جس میں ظلم بھی داخل ہے، مثلاً اُس نے (العیاذ باللہ) شراب بینی شروع کر دی ، یارشوت لینی شروع کر دی ، یا ناجائز فئیکس لگا دیئے۔ ایسے فسق کے بارے میں حکم بیہ ہے کہ ایساامام معزولی کا مستحق تو ہے ، لیکن اس کی وجہ ہے اس کے خلاف مسلح بغاوت جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے اس کے خلاف مسلح بغاوت جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر اس کو پُرامن ذرائع سے معزول کیا جاسکتا ہوتو معزول کرنا واجب ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر

### رحمته الله عليه صحيح بخاري كي شرح مين فرماتے ہيں:

"الذي عليه العلماء في أمراء الجورأنه إن قدرعلي خلعه بلا فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. " ل

یعنی: '' ظالم حکمرانوں کے بارے میں جس بات پرعلماء متفق ہیں، وہ سیے کہ اگر انہیں اتارنے پرکسی فتنے یاظلم کے بغیر قدرت ہوتو اُسے ہٹانا واجب ہے، ورنہ واجب ہیے کہ صبر کیا جائے۔''

اور صبر کا مطلب سیہ ہے کہ سلح کارروائی کے ذریعے اُسے ہٹانے کی کوشش کرنا جائز نہیں ہے اور پُر امن طریقے سے ہٹانے کا طریقہ آج کل سیہ ہوسکتا ہے کہ سیہ اختیار شور کی کو یاعدالت کو دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ فسق کی بنا پر معزولی کا مستحق ہے؟ اگر معزولی کا مستحق ہے؟ اگر معزولی کا مستحق ہوتو شور کی یاعدالت اُس کو معزول کردے۔

(۳) اگر مذکورہ بالا اسباب میں ہے کوئی سبب موجود نہ ہو، لیکن اُس کی پالیسیاں ریاست کے مفاد کے مطابق نظرنہ آتی ہوں جس کی وجہ ہے لوگ اُسے ناپیند کرتے ہوں ، تو کیا ایسی صورت میں بھی اُسے معزول کیا جاسکتا ہے؟ اس سوال کا کوئی واضح مثبت یا منفی جواب مجھے ہیں ملا، لیکن عام قواعد ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شوری نے اُسے امیر بنایا تھا ، اگر وہی ایسے حالات میں اُسے پُرامن آئینی ذرائع ہے معزول کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے ہوتی ہے جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قتم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ ان میں سے ایک میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قتم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا:

### "أمّ قوما وهم له كارهون" ك

ا فتح الباري، كتاب الفتن ، باب قوله سلى الله عليه وسلم بلاك امتى الخ ج ١٣٥٥ م ع جامع ترندى: كتاب الصلوة ، حديث نمبر ٣٥٨ یعنی:''وہ شخص جوالیی قوم کی امامت کرے جوائے ناپیند کرتے ہوں۔''

اس حدیث کی سند پر کچھ کلام ہے، لیکن اس کا وہ طریق جوحضرت حسن ؓ ہے مرسلاً مروی ہے، درست ہے۔ نیز آ گے امام تر مذی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کوعمر بن حارث بن مطلق کے مقولے کے طور پر بھی صحیح سند ہے روایت کیا ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ جن حکمرانوں کولوگ ناپیند کرتے ہوں ،ان کا برسرا قتدارر ہنا کوئی احجی بات نہیں ہے ،لہٰداان ہے بہتر حکمران لانے کیلئے اگر کوئی پُرامن راستہ ممکن ہوتو اُسے اختیار کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ہوگا۔

نیز حضرت عوف بن ما لک انتجعی رضی الله تعالی عنه ہے ایک اور حدیث مروی ہے جس میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ:

خيار أئستكم الذين تحبونهم ويُحبونكم وتصلّون عليهم ويُحبونكم وتصلّون عليهم ويُصلّون عليهم وشرار أئمتكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم "ئ تُبغضونهم ويُبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم "تمهار بهترين حكمران وه بين جن سيتم محبت كرين، اورتم انبين دعادواور وه تمهين دعا دين اورتمهار برترين حكمران وه بين جن سيم بغض ركهو، اوروه تم سيغض ركيس، اورتم ان بيعن جن عن بغض ركهو، اوروه تم سيغض ركيس، اورتم ان بيلعنت بيجيو، اوروه تم بيلعنت بيجين "

اگر چہائی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب آنخضرت علیہ نے بیہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے بوچھا:

"أفلا ننابذهم عند ذلك؟" يعنى "كياجم اليے موقع پر انہيں أثفانه تھينكيں؟"

ل صحیح مسلم، كتاب لإ مارة ،حدیث ۲۸ ۲۸

#### آپ نے ارشادفر مایا:

"لا، ماأقاموافيكم الصلوة، لا، ماأقاموافيكم الصلوة. الا من ولى عليه وال فرآه ياتي شيئا من معصية الله، فليكره ما ياتي من معصية الله و لا ينزعن يدا من طاعة. "لـ

یعنی: ''نہیں! جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھیں، نہیں! جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھیں، نہیں! جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھیں۔ اچھی طرح سن لو کہ جس شخص پر کوئی حکمران بنا ہو، پھروہ اس کوکسی معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو جس معصیت کا وہ ارتکاب کررہا ہے، اُسے براسمجھے، لیکن اطاعت سے ہرگز ہاتھ نہ تھنچے۔''

لین اس کا مطلب ہے کہ ایسے خص کے خلاف مسلح بعناوت جائز نہیں ہے۔ ورنہ جہاں تک پُر امن ذرائع ہے اُس کو ہٹانے کاتعلق ہے، اس کی ممانعت اس ارشاد ہے نہیں نگلتی۔ لہٰذا جب اسلامی حکومت کا ڈھانچہ بنایا جارہا ہوتو اس کے دستور میں ایسی کوئی دفعہ رکھنی چاہے جس کے ذریعے ایسے مواقع پر اس کو پُر امن طریقے ہے الگ کیا جا سکے۔ چاہے جس کے ذریعے ایسے مواقع پر اس کو پُر امن طریقے ہے الگ کیا جا سکے۔

(۳) آج کل بیت ملکوں میں طریق کار ہے ہے کہ سربراہ حکومت، چاہ وہ صدر کی شکل میں ہو، یا وزیراعظم کی شکل میں ،ایک مخصوص مدت کیلئے مقرر کیا جاتا ہے جس کے گذر نے کے بعد وہ خود بخو دمعزول ہوجاتا ہے ،اوراس کے بعد نیاسر براہ منتخب کیا جاتا ہے۔اگر چہ اسلامی تاریخ میں اس طرح محدود مدت کیلئے کسی کو خلیفہ بنانے کی مثالیں موجود نہیں ہیں ، لیکن جیسا کہ بار بارعرض کیا گیا ہے ،سیاسی نظام کی تفصیلات میں اسلام کارویہ بہت کچکدار رہا ہے ، چنا نچے قرآن وسنت کا کوئی تھم خلیفہ کی مدت تقرر متعین کرنے کے خلاف بھی موجود نہیں ہے ۔ خلیفہ یا امیر کا تقرر شور کی کرتی ہے ، اور وہ حالات کے پیش نظر اگر تقرر کی کوئی نہیں ہے۔ خلیفہ یا امیر کا تقرر شور کی کرتی ہے ، اور وہ حالات کے پیش نظر اگر تقرر کی کوئی

مدت مقرر کردے تو اس میں کوئی شرعی قباحت معلوم نہیں ہوتی ،لیکن یہ مدت الیمی ہونی چاہئے جس میں کوئی سربراہ اپنی پالیسیال مؤثر طریقے سے نافذ کر سکے۔اس صورت میں امیر کی معزولی کی چوتھی صورت ہیہ ہوگی کہ اُس کے تقرر کی مدت گذر جائے۔

۲۔امام کےخلاف مسلح کارروائی یاخروج

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست میں خانہ جنگی کو بدترین برائی سمجھا گیا ہے۔ ججۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جس بات پرسب سے زیادہ زور دیاوہ پتھی کہ:

"فإن دمائكم وأموالكم" قال محمد و أحسبه قال "وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في الملدكم هذا في شهر كم هذا و ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلاتر جعن بعدى كفارا أوضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألاليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه." ثم قال: "ألا هل بلغت" لي

ل صحيح بخارى، باب حجة الوداع، حديث ٦ •٣٣، ط: دارالسلام، وسحيح مسلم، باب القسامة ، حديث ٣٣٥، وحذ اللفظ ليذط: وارالقلم چنانچے مسلمانوں کے درمیان لڑائی اور خانہ جنگی ہے بیخے کیلئے شریعت نے بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہرائی کوبھی گوارا کرلیا ہے۔ای لئے حضور سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے بار بارمختلف عنوانات اور مختلف اسالیب ہے بیچکم دیا ہے کہ جب کوئی شخص خلیفہ یا امیر بن جائے تو چاہے وہ فسق کا ارتکاب کرے یا لوگوں پرظلم کرے،کسی بھی حالت میں اُس کے خلاف سلح بغاوت نہ کرو، تا کہ مسلمانوں کے درمیان خونریزی کی نوبت نہ آئے۔حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یا لفاظ پیچھے گذر چکے ہیں کہ:

ألا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتى من معصية الله و لاينزعن يدا من طاعة. "لعنى: "الحيمى طرح من لوكه جمشخص بركوئى حكمران بنامو، يُحروه اس كوكى معصيت كاارتكاب كرت مورد كيهي توجس معصيت كاوه ارتكاب كرربائ مائت براسمجه اليكن اطاعت سے برگز باتھ نه يحينج -"

یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

> سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جُثمان إنس"

یعنی:''ان میں ایسے لوگ کھڑے ہوجائیں گے جن کے دل انسانوں کے جسم میں ہوتے ہوئے شیطانوں کے دل ہونگے۔''

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہاس پر میں نے کہا کہا گر میں وہ زمانہ یالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟اس پرآپ نے فرمایا:

"تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذمالك فاسمع وأطع." ع

لے صحیح مسلم، کتاب الا مارة ، حدیث ۲۸ ۲۸ مع صحیح مسلم، حدیث ۴۸ ۲۷ یعنی:''امیر کی شمع وطاعت سے کام لیتے رہو، اور اگرتمہاری پُشت پر مار پڑے اورتمہارا مال چھین لیاجائے تب بھی شمع وطاعت سے کام لو۔'' اورا یک روایت میں الفاظ بیہ ہیں :

''إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه'' لـ

یعنی: ''اگرز مین میں اللّٰد کا کوئی خلیفہ موجود ہو، پھروہ تہاری پُشت پر مارے اورتمہارا مال لے لے، تب بھی اُس کی اطاعت کرو۔''

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپناد فاع کرنا جائز نہیں ، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہ کروجس سے مسلمانوں کے درمیان خونریزی لازم آئے۔البتہ ایسے حاکم کو پُر امن ذرائع سے معزول کرنا واجب ہے، جیسے کہ بیچھے گذر چکا ہے،اور حتی المقدورا پناد فاع کرنا بھی جائز ہے جس کی بچھ فسیل آگے آرہی ہے۔

صرف ایک صورت ایسی ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح خروج کے ذریعے امیر کا تختہ اُلٹنے کی اجازت دی ہے۔حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہے جس بات پر بیعت کی ، وہ پتھی کہ:

"على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لاننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان." كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان." كاليخين: "يكهم مع وطاعت عكام لينك، چام ببنديدگي كي حالت مويانا پنديدگي كي بنگي مويا خوشجالي، اور چام پردوسرول كور جي

ا جامع الأصول لا بن اثير، حديث ٥٠٩ كـ ١٠٥٥ م ١٠٥٥ ع صحيح البخارى، كتاب الفتن ، حديث نمبر ٢٥٠٥ دی جارہی ہو، اور اہل اقتدار ہے اُس کے اقتدار میں جھگڑا نہیں کرینگے، الابیک تم ایسا کھلا کفر دیکھ لوجس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے واضح ثبوت موجود ہو۔''

اس کا حاصل میہ ہے کہ امیر کے خلاف ہتھیا راُ ٹھا کراُس کا تختہ اُ لٹنے کی کوشش صرف اُس صورت میں کی جاسکتی ہے جب اُس ہے کھلا کفر سرز د ہوجائے ۔اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشرط لگائی ہے کہ وہ بالکل کھلا ہوا کفر ہوجس کے بارے میں ہر خص سے سمجھ سکے کہ بیا کفرگ بات ہے، (ای لئے کفر کے ساتھ''بواح'' کی قید ہے )اور اُس بات کے کفر ہونے پر بھی اور امیر کی طرف ہے اُس کے سرز د ہونے پر بھی واضح ثبوت یا دلیل موجود ہو مجھن تی سنائی باتوں یا قیاسات اوراندازوں یا پروپیگنڈے کی بنیاد پراس کے کافر ہونے کی رائے قائم نہ کر لی گئی ہو،اور حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی رحمتدالله عليه في بهال بيكته بهي بيان فرمايا ب كه حديث مين" إلا أن تسروا كفرا بواحا" کے جوالفاظ استعال فرمائے گئے ہیں ، اُن سے مراد آئکھوں سے دیکھ لینا ہے ، کفس رائے قائم کرلینانہیں، کیونکہ رویت کو یہاں ایک مفعول کی طرف متعدی کیا گیا ہے جس ہے معلوم ہوا کہ رؤیت عین مراد ہے، اگر رؤیت قلب مراد ہوتی تو متعدی اِلی مفعولین ہوتا۔ادررؤیت عین کے معنی یہ ہیں کہ بالکل آئکھوں ہے دیکھے لے کہاس نے کفر کاار تکاب کیا ہے مجھن شبہ ہویا قیاس آ رائی کی گئی ہوتو اس وفت خروج جائز نہیں ۔خلاصہ بید کہ اس کا کفر ہونا بھی متفق علیہ ہو،اورامیر ہے اس کاصدور بھی یقینی ہو، تب خروج جائز ہوگا۔

نیز دوشرطیں اور ظاہر ہیں، ایک بیر کہ اُس کو طاقت کے ذریعے ہٹادیئے کی قدرت ہو۔
اور دوسرے بیر کہ اُس کو ہٹانے میں اور کوئی اُس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ہو۔
مثلاً بیر غالب گمان ہو کہ اُس کو ہٹانے کے بعد بھی طالبان اقتدار کے درمیان جنگ جاری
رسکی ، اور کسی ایک شخص پرلوگ متفق نہیں ہو سکیں گے، اور تمام تر جدو جہدے بعد بھی عوام کو
مسلسل خونریزی کے سوا بچھ ہاتھ نہیں آئے گا، یااس خانہ جنگی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے کوئی
دیشن ملک چڑھائی کر کے ملک پر قبضہ کر لے گا، اور ابھی تک تو صرف امیر ہی کا فرتھا، اب

پورا ملک (معاذ الله) دارالاسلام کی حیثیت کھو بیٹھے گا ، اور دشمن ملک کے تسلط سے دارالکفر میں تبدیل ہوجائے گا۔

اس موضوع پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمته الله علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کانام ہے: "جنول السکلام فی عزل الإمام" ۔ بیرسالہ المادالفتاوی میں چھپا ہوا ہے، اور اس کا خلاصہ میں نے " تکملہ فتح الملھم" میں بھی لکھ دیا ہے۔ اس میں حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ حکمرانوں کی بدعنوانیوں کی مختلف صورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہرصورت کا حکم الگ لکھا ہے۔ اس کی متعدد با تیں تو او پر آ چکی ہیں، البتہ دواہم باتیں مزید قابل ذکر ہیں۔

ایک بید کہ کسی حکمران کو حکومت سے ہٹانے کی کوشش اورائس کے ظلم سے دفاع کی کوشش میں فرق ہے۔ حکومت سے ہٹانے کیلئے تومسلح کارروائی'' کفر بواح''( کھلے ہوے کفر) کے علاوہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حکمران کسی شخص کی جان یا مال پر ناحق ظلم کرتا ہے، تو اپنی جائن یا مال کا تحفظ انسان کا حق ہے، اور اس شخفظ کیلئے اگر اُسے ہتھیار بھی اُٹھانا پڑے تو وہ بھی جائز ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

"من قُتل دون ماله فهو شهید" لیمن قُتل دون ماله فهو شهید" لیمن قُتل دون ماله فهو شهید" لیمن : "جوشخص این مال کا دفاع کرتے ہو ہے ، وہ شہید ہے۔ "
اور تر ندی ا، ابود اور اور نسائی کی روایتوں میں الفاظ یہ ہیں :

"من أريد ماله بغير حق، فقاتل وقُتل فهو شهيد" ع يعنى:"جس شخص كامال كى نے ناحق لينے كااراده كيا ہو،اس كى وجہ سے وہ لڑا ہو،اور قل ہوگيا ہو، تو وہ شہيد ہے۔"

ل صحیح البخاری، کتاب المظالم، حدیث ۲۲۸

ع جامع الأصول لا بن اثير، حديث ٢٣٦ اج ٢٥ ٢٣ م

اس قسم کی لڑائی جواپی جان یا مال کے دفاع میں لڑی جائے ، عموماً انفرادی نوعیت کی جوتی ہے، اوراُس میں کوئی ملک گیرخوزیزی نہیں ہوتی ، جے فتنے ہے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے اجازت ہے۔ اس کے برخلاف آگر جنگ کا مقصد حکومت کا تختہ الثنا ہوتو اُس میں وسیع پیانے برخوزیزی تقریباً ناگزیر ہوتی ہے جو بڑا فتنہ ہے۔ بعض فقہاء کرامؓ نے جو فرمایا ہے کہ اگر بچھلوگ کسی ظالم حکمران کے ظلم کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں تو اگر ظلم واضح ہوتو ان کی مدد کی جائے ، اور ظلم واضح نہ ہوتو نہ سلطان کی مدد کی جائے ، اور نہ اُن لوگوں کی لو اُس سے مراد حکومت کا تختہ النئے کیلئے بعناوت نہیں ہے ، بلکہ ظلم کا دفاع ہے۔ تے

اس کے علاوہ حضرت کیم الامت رحمته اللہ علیے فرماتے ہیں کہ ایک اور صورت ایسی ہے جس میں امیر کافتق دوسروں تک متعدی ہورہا ہویعنی امیر لوگوں کا دین خراب کررہا ہو، مثلاً لوگوں کومعصیت پرمجبور کررہا ہو، قواگریٹ کی ایک یا دوا فراد کے ساتھ ہوقواس کا حکم اکراہ کا ہوگا، اوراکراہ کے احکام جاری ہوں گے، لیکن اگر امیر نے اے ایک مستقل پالیسی بنالیا کہ وہ مستقل طور ہے لوگوں کومعصیتوں پرمجبور کرنے لگا ہے، اوراس میں غیراسلامی قوانین کا مسلسل جاری رکھنا بھی داخل ہے، تواگراس کی وجہ سے کہ ان غیراسلامی قوانین کوشر بعت کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو یہ کفر صرح ہے، اور اگر فوقیت نہیں دیتا لیکن تاویلاً (شریعت کی غلط تشریح کرکے ) یا تکاسلاً (مستی کی بنایر) اس کو چھوڑا ہوا ہے تو بھی تاویلاً (شریعت کی غلط تشریح کرکے ) یا تکاسلاً (مستی کی بنایر) اس کو چھوڑا ہوا ہے تو بھی اگر چے یہ کفر صرح کے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے شریعت کا اگر چے یہ کفر صرح کے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے شریعت کا استخفاف لازم آتا ہے لہذا اس صورت میں بھی خروج جائز ہے، لیکن یہاں دواہم باتیں یا و استخفاف لازم آتا ہے لہذا اس صورت میں بھی خروج جائز ہے، لیکن یہاں دواہم باتیں یا و رکھنی ضروری ہیں۔

ایک مید کہ خاص طور پراس آخری صورت میں آراء کا اختلاف ہوسکتا ہے کہ آیا امیر کے مسلسل خلاف شریعت عمل کو کفر بواح کے ساتھ ملحق کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ چنانچے میمکن ہے

ا روالمحتار، باب البغاة، جهم ۲۶۵،۲۶۳

م امدادالفتاوی ج۵ص ا۱۲

کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ اس کے خلاف خروج کرنا چاہیے، اور بعض کہیں کہ خروج نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض کہیں کہ خروج نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا اختلاف آراء اجتہادی اختلاف ہوگا، اور اس میں کوئی جانب قابل ملامت نہیں ہوگا۔ چنانچ صدر اول میں یزید اور بخوا میہ کے حکمر انوں کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا اہل ہو و نے جو خروج فرمایا، اُس میں ای قتم کا اجتہادی اختلاف تھا۔ نیز حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت زید بن علی اور حضرت ابراہیم فنس زکید حجم اللہ تعالیٰ کے خروج کی جو جمایت کی، اور اُس کے بارے میں بھی دو سرے حضرات نے جو اختلاف فرمایا، اُس کی وجہ بھی یہی تھی دو سرے حضرات نے جو اختلاف فرمایا، اُس کی وجہ بھی یہی تھی۔ اختلاف فرمایا، اُس کی وجہ بھی یہی تھی۔

دومری بات یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، اس بات پرتمام حضرات فقہا مِشفق بیں کہ خروج جہاں کہیں بھی جائز ہوتا ہے، اُس کے لئے دوشر طیس ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ طاقت کے ذریعے حکومت کو ہٹا دینے کی قدرت ہو، اور دوسرے یہ کدائس کو ہٹانے ہیں اور کوئی اُس سے بڑا مفدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس بارے ہیں بھی اختلاف رائے کا امکان ہے۔ چنانچ حضرت اہم ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اگر چہ خروج کوئی نفسہ جائز سمجھتے ہے، کین خود بنفس نفیس آئیس شریک نہیں ہوے، اس کی وجہ آپ نے بیریان فرمائی ؛ تھے، کین خود بنفس نفیس آئیس شریک نہیں ہوے، اس کی وجہ آپ نے بیریان فرمائی ؛ ولک نو قسل ہو احد قتل ولم یصلح للناس آمر، ولک نوب ان وجد علیہ اعوانا صالحین ورجلا براس علیہ مامونا فی دین اللّٰہ . . و ھذہ فریضة لیست علیہ ہم مامونا فی دین اللّٰہ . . و ھذہ فریضة لیست کالفرائض یقوم بھاالر جل و حدہ، و ھذا متی آمر به الرجل و حدہ، و ھذا متی آمر به الرجل و حدہ اشاط بدمه و عرض نفسه للقتل، فاخاف أن یعین علی قتل نفسه . " اُ

بہرِحال! قرونِ اولی میں حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت حسن بن صالح بن حی رحمہم اللّٰہ تعالیٰ وغیرہ کا مسلک بین تھا کہ ایسے فاسق حکمرانوں کے خلاف سلح کارروائی جائز ہے جن کے طرز حکمرانی ہے شریعت کا استخفاف لازم آتا ہو الیکن بعد میں فقہاءکرام کا (جن میں حنی

فقہاء بھی داخل ہیں) اس بات پرتقریباً اتفاق ہوگیا کہ مختلف تجر بوں سے بیہ بات ثابت ہوئی ہے کہاں سے اجتناب ہوئی ہے کہاں سے اجتناب ہوئی ہے کہاں سے اجتناب ہی کرنا چاہئے۔ چنا نچہ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ حضرت حسن بن صالح رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بیں:

[الحسن بن صالح]كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور. وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضي إلى أشدّ منه، ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. . والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد. ك ودحسن بن صالح رحمته الله عليه ظالم حكمرانوں كے خلاف مسلح بغاوت كو جائز مجھتے تھے، اور بیسلف کا قدیم مذہب ہے، کیکن بعد میں امت کی رائے بیقرار یائی ہے کہ ایسانہ کیا جائے ، کیونکہ امت کے علماء نے اس بات کامشاہدہ کیا ہے کہ سکے بغاوت پہلے ہے زیادہ برے حالات کا سبب بن ہے، چنانچہ ہ کے واقعات اور ابن الاشعث کے واقعات میں غور کرنے والے کیلئے عبرت کا بڑا سامان ہے۔۔اور حضرت حسن بن صالح نے بھی اس (جائز جھھنے ) کے باوجود کسی کے خلاف بغاوت نہیں گی۔'' اوریهی حافظ ابن حجر رحمته الله علیه سیح بخاری کی شرح میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنه کی ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:

> "قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن

الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذاالخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. " في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. " علامه! بن بطال فرماتي بين كداس عديث بين اس بات كي دليل به كدسلطان، عام فلا مي كون نهو، أس كظاف ملح بغاوت نه كي جائ اور فقهاء كاس بات براجماع مي كه جوسلطان زبردى عام من بيرها موريس) أس كي اطاعت بهي واجب من اورأس كي ما تحمل كرجها دبهي مشروع مي، اوربيك أس كي اطاعت من اورأس كي ما تحمل كرجها دبهي مشروع مي، اوربيك أس كي اطاعت من خوزيزي سي جهاؤ اور مصيبتول كا از الد مي اورفقهاء كي دليل يمي خوزيزي سي جهاؤ اور مصيبتول كا از الد مي اورفقهاء كي دليل يمي اورفقهاء في دليل يمي مديث مي، اورأس كي علاوه وه احاديث جواس كي تائيد كرتي بين اورفقهاء في دليل يمي ملائل ن عراض من تائيد كرتي بين الموان من كوفرين من من الموان من كوفرين من من وقت اس كي مواستة في نهيس كي كه سلطان من كوفرين من وقدرت مو، أن يرجها دواجب مي. من وقدرت مو، أن يرجها دواجب مي. "

بالجور، وليس هذا بمذهب لنا. وقدبينا ذلك فيما

إ شرح السير الكبير، باب الاستخار في ارض الحرب والنفل فقره ١٥٦٥ ج ٣٠ ١٩٥٨

أملينا من شرح الزيادات في باب التحكيم. لـ

"اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حاکم ظلم کی وجہ سے معزول ہوجا تا ہے، لیکن یہ ہمارا مذہب نہیں ہے اور یہ بات ہم نے زیادات کی جوشرح املاء کرائی ہے، اُس کے باب الحکیم میں وضاحت سے بیان کی ہے۔''

### ساى تحريكين

ایک دوسرامسکہ بھی یہاں قابل ذکر ہے اور وہ بیے کہ جن صورتوں میں خروج ناجائز ہے،
ان میں حکومت کی تبدیلی ،حکومت سے کوئی جائز مطالبہ منوانے یا اُس سے اپنے حقوق
حاصل کرنے کا پُرامن طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟ اور ان اغراض کیلئے آ جگل کی سیاسی تحریکوں
میں ہڑتال ، بھوک ہڑتال ،جلوس وغیرہ کے جوطریقے رائج ہیں ،شری اعتبار سے وہ کس حد
تک جائز ہیں؟

صورت حال ہے ہے کہ آجکل ہماری زندگی کا سارا ڈھانچہ، بالحضوص سیای زندگی کا ڈھانچہ، پیچیلی چندصدیوں میں مغربی افکار کی بنیاد پرتغییر ہورہا ہے، اس لئے بہت ہی باتیں سیاس زندگی کا لازمی حصہ مجھ لی گئی ہیں، انہی میں سے احتجاج کے بیطریقے بھی داخل ہیں۔ یعنی ہڑتالیں، جلوس، توڑ بچوڑ وغیرہ جن کے ذریعے حکومت کا بہیہ جام کرکے اس کو بالآ خراس بات پرمجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مطالبات سلیم کرلے۔

 صاحب حق کا معاف کرنا ضروری ہے، اور سرکاری املاک میں صاحب حق پوری قوم ہوتی ہے، اور سرکاری املاک میں صاحب حق پوری قوم ہوتی ہے، اور انسان کیلئے یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ وہ قوم کے ہر ہر فرد سے معافی مانگے۔اس لئے ایسی املاک کونقصان پہنچانے کا معاملہ شخصی املاک سے زیادہ علین ہے۔

جہاں تک عام ہر تال کا تعلق ہے تو فی نفسہاس کا حکم یہ ہے کہ حکومت کے کسی عمل پر ناراضگی یااحتجاج کےاظہار کیلئے اگراوگوں ہے بیابیل کی جائے کہوہ اپنا کاروبار بندر تھیں، اوراس مِمْل کرنے کیلئے کسی شخص پر کوئی جبرنہ کیا جائے ،تو تنہااس اپیل میں ، یااس اپیل پر خوش دلی ہے عمل کرنے میں شرعاً کوئی گناہ نہیں ،اورایسی ہڑتال ایک مباح تذبیر کے درجہ میں فی نفسہ جائز ہے، بشرطیکہ اس میں ایسے استثناء بھی رکھے جائیں جوانسانوں کے لئے ضروری ہیں ،مثلاً مریضوں کاعلاج وغیرہ لیکن عملاً ہوتا ہیہ ہے کہ ہڑتال کروانے والے آئی بات پربس نہیں کرتے، بلکہ ہڑتال کالازمی حصہ بیبن گیاہے کہ ہڑتال کرانے والےاوگوں کواپنا کاروبار بندکرنے پرمجبورکرتے ہیں۔اگرکوئی گاڑی چلار ہا ہے تواس پر پچفراؤ کیا جاتا ہے،رائے میں رکاوٹیں کھڑی کردی جاتی ہیں ،اورا گرکوئی شخص ہڑ تال میں حصہ نہیں لےرہا تواس کو کم از کم غم وغصه کانشانه بنایا جاتا ہے، یا اُسے زبردی ہڑتال میں شریک ہونے پرمجبور کیا جاتا ہے، یا اُس پرتشد د کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیرسارے اقدامات شرعاً بالکل حرام ہیں۔ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ جو روز کے روز اپنی روزی کماتے ہیں ، وہ اپنی روزی ہے محروم ہوجاتے ہیں، بہت ہے مریض علاج نہ ملنے کی وجہ سے ختیال جھلتے ہیں، اور بہت ہے تو موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور یہ عجیب قصہ ہے کہ ایک طرف جمہوریت اورآ زادی اظہار رائے کا دعویٰ کیا جاتا ہے،اور دوسری طرف جو تحض اس بڑتال میں حصہ نہیں لینا جا ہتا ،اس کوا بنی رائے کے اظہار کا موقع دینے ہے انکار کیا جاتا ہے۔ یہ بات نہ تو اسلام کے مطابق ہے، اور نہ بیاخلاق اور آزادی اظہار رائے کے اصول کے مطابق ہے۔عام طورے آج کل کی ہڑتالیں ان امورے خالی نہیں ہوتیں ۔الی ہڑتال جس میں ہڑتال کی اپیل کرنے والے شرافت کے ساتھ لوگوں سے اپیل کرکے بیٹھ جائیں

کہ جو چاہے دکان کھولے، اور جو چاہے نہ کھولے، الیم شریفانہ ہڑتال آج کے ماحول میں تقریباً نایاب ہے، اور جب کسی مباح کونا جائز امور کاذر بعیہ بنالیا جائے تو سدذر بعیہ کے طور پراس کوممنوع ہی کہنا چاہیے، اگر چہ فی نفسہ جائز ہو۔ اس لیے ہڑتال کی بید ہیر جس میں تو رہ مجھوڑ اور امن وامان میں خلل اندوزی اور لوگوں کے کاموں میں رُکاوٹ بیدا ہوشری تدابیر کے تخت نہیں آتی ۔ اور جب سیاست بذات خود مقصور نہیں ، مقصود اللہ تعالی کی اطاعت ہوتو اس صورت میں تدبیر بھی وہ ہی اختیار کرنی چاہیے جوشریعت کے مطابق ہوجس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی لازم نہ آئے، ورنہ اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ اسلام کے احکام تو رہ تو گراملام نافذ کرنے گریکے چلائی جائے۔

جلوسوں کا مسئلہ بھی ہیہ ہے کہ اگران ہے لوگوں کوغیر معمولی تکلیف نہ پہنچے تو وہ فی نفسہ جائز ہیں الیکن عام طور ہے ان میں بھی تو ڑ پھوڑ اورعوام کیلئے مشکلات پیدا ہونا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے ،اورظا ہر ہے کہ اس پہلوکو جائز نہیں کہا جاسکتا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت میں حکومت پر دباؤڈ النے کا اور کوئی طریقہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ حقیقت میں شریعت نے ایک راستہ ایسا تجویز کیا ہے کہ اگر قوم اس پر عمل کر لے تو بڑی ہے بردی جابر حکومتوں کے گھٹے چند گھنٹوں میں تکوائے جا سکتے ہیں ، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس اصول پر عمل کیا جائے کہ:

"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" "خالق كى معصيت ميں كى كلوق كى اطاعت نہيں ہے۔"

جب ایک مرتبہ بیاصول مان لیا جائے کہ کسی مخلوق کے حکم پرخالق کی نافر مانی نہیں کی جاسکتی، توجینے غیراسلامی احکام نافذ ہیں، ساری قوم اگران میں شرکت سے انکار کردے تو اندازہ کیجئے کہ حکومت کے پاس کیا جارہ کاررہ جاتا ہے؟ فرض کیجئے کہ عدالتوں میں بیٹھنے والے جج اگر سے کہہ دیں کہ جب تک ہمیں شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا، اُس وقت تک ہم عدالتوں میں کا منہیں کریں گے، اور اگروکلاء سے کہددیں کہ جب تک

قوانین شریعت کے مطابق نہیں ہوجائے، ہم عدالتوں میں بحثیت وکیل کے پیش نہیں ہو نگے، اگر بنک کے فرمہداراور بنک کے ملاز مین یہ کہددیں کہ جب تک بزگاری کا نظام سود سے پاک نہیں ہوجاتا، ہم ان بنکوں میں کا منہیں کریئے، اورا گرعوام یہ کہددیں کہ جب تک بنگاوں کا نظام سود سے پاک نہیں ہوجاتا، اس وقت تک ہم بینکوں میں پیمیے نہیں رکھوائیں گے، اور تا جریہ کہدویں کہ جب تک بنک سود سے پاک نہیں ہوجاتا، اس وقت تک ہم اس کے، اور تا جریہ کہدویں کہ جب تک بنک سود سے پاک نہیں ہوجاتا، اس وقت تک ہم اس سے تمویلی معاملات نہیں کریں گے۔ اگر "الا طاعة لمخلوق فی معصیة المخالق" کی بنیاد پر جوان کی شرعی ذمہ داری ہے، سارے عوام مل کر غیر شرعی احکام کی تمیل سے انکار کردیں تو آ پ ذراتصور کریں کہ جس دن سیر ہڑتال ہوگی، اُس دن چند گھنٹوں میں حکومت گھٹے شکنے پر مجبور ہوجائے گی۔

یہ شرعی ہڑتال ہے، لیکن چونکہ اس میں اپنے مفادات کوتھوڑا ساقر بان کرنا پڑتا ہے، اس لے اس کی وجہ سے تھوڑی تی دشواری ہے۔ یہ بات تو بڑی آ سان ہے کہ ایک آ دمی سود کھا رہا ہو، اور پھر کسی سیاسی جماعت کے جلوس میں اسلام کے نعر ہے بھی لگا رہا ہو، اور ای بھی آ سان ہے کہ غیر اسلامی قوانین کے تحت فیصلے بھی کررہا ہو، اور ان کی بنیادو پر کالت بھی کررہا ہو، اور ان کی بنیادو پر کالت بھی کررہا ہو، اور ان کی بنیادو پر کالت بھی کررہا ہو، اور ان کی بنیادو پر کالت بھی اور ہم رہا تال بھی کردہ ہوں کے تو اس میں شامل ہوکر اسلام زندہ باد کے نعر ہے بھی لگائے، اور ہڑ تال بھی کردے۔ لیکن یہ بات کہ اپنے وکالت یا قانون دانی یا بینکنگ یا اکا وُنٹس وغیرہ کے بیٹے کو بطور ہتھیار کے استعمال کرے، اس کے لیے تھوڑی می قربانی دینے اور تھوڑی تی ہمت کی ضرورت ہے۔

یدورست ہے کہ بیطریق کارائی وقت مؤثر اورمفید ہوسکتا ہے جب عوام کی اکثریت یا اُن کی اتنی بڑی تعدا داس کے لئے تیار ہوجس کاوزن یا دباؤمحسوس کیا جاسکے ،اوراس کیلئے ذہن سازی اورلوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔اگر ایک مرتبہ بینکتہ ذہن نشین ہوجائے ،اورسیاسی جماعتیں اس طریق کار پردل سے راضی ہوکراً ہے قبول کرلیس ، تو ان کو اس کیلئے منصوبہ بندی کرنی پڑ گئی ۔ ذہن سازی کا ایک وسیع پروگرام مرتب کرنا ہوگا ،اوراس

غرض کیلئے تعلیمی اداروں ہے لے کرعوامی اجتماعات تک ایک مہم جلانی ہوگی جس میں پہلے لوگوں کا بیہ ذہن بنایا جائے کہ غیرشرعی کاموں میں تعاون کرنے والی ملازمتیں دنیا اور آ خرت دونوں کیلئے کس قدرمصراور ہے برکت ہیں ،اوررز ق حلال حاصل کرنا ایک مسلمان کیلئے کس قدرضروری ہے۔ جب عوام کی بھاری تعداد کا ذہن الیبی ملازمتوں ہے اس قدر نفرت کرنے لگے کہ وہ اے چھوڑ کر کم پر گذارا کرنے پر راضی ہوجا نمیں ، بلکہ اس کے لئے دوسری قربانیاں دینے کیلئے بھی تیار ہوں ،تب میم اتنی مؤثر اور کامیاب ہو سکتی ہے جتنی کوئی اور ہڑتال کامیا بنہیں ہو عتی۔ ذرااندازہ لگائئے کہ یا کستان اور دوسرے ملکوں میں مختلف فوجی حکمرانوں نے کتنی مرتبہ ملک کا دستور توڑا۔ ہر مرتبہ وہ اس لئے کامیاب ہوے کہ عدالت کے جوں نے اُن کے اقدامات کوسند جواز دے دی۔البتہ ہرمرتبہ کچھ جج ایسے تھے جنہوں نے دستور کے خلاف کسی اقدام کو مانے سے انکار کیا، اور اپنی ملازمت کو قربان کردیا۔ایسے جج صاحبان کو پچھ قربانی ضرور دینی پڑی الیکن قوم نے اُن کوآ تکھول پر بٹھایا، اور بیکہا کہ دوسرے ججوں گوبھی ان کی تقلید کرنی جا ہے تھی ،اورا گروہ ایسا کرتے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ دستور کوتو ڑسکتا (اور جنزل پرویز مشرف صاحب کے دور میں آئین کو پامال کرنے کے خلاف جوں کی ایک بڑی تعداد متفق ہوگئ تو بالآ خر کامیابی اُنہی کو حاصل ہوئی )۔اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ہمارا بنیادی آئین قرآن وسنت ہے۔اگر اُس کے تحفظ كيلئة قوم مين وبي جذبه بيدار موجائة و"لاطاعة لمدخلوق في معصية الحالق" كايداصول پُرامن احتجاج كابهترين اورمؤثرترين طريقة بوسكتا --

## سياسي جدوجهداوراصلاح نفس

یہاں میہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اسلام میں سیاسی جدو جہد کا اصل مقصود حصول اقتدار مہیں، بلکہ اس کامقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی خاطر نظام حکومت کی اصلاح اور اُس کواللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بنانا ہے۔ اس کیلئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جوفر دیا جماعت میہ جدو جہد کررہی ہے، وہ بذات خوداقتدار پر قابض ہوکر نظام حکومت کی اصلاح کرے، بلکہ جدو جہد کررہی ہے، وہ بذات خوداقتدار پر قابض ہوکر نظام حکومت کی اصلاح کرے، بلکہ

اگریہ مقصدموجودہ حکمرانوں ہے یاکسی اورفر دیا جماعت ہے حاصل ہوسکتا ہوتو خودا قتدار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس قشم کی سیاسی جدو جہد کے لئے ضروری ہے کہ جدوجہد کرنے والوں کے دل میں مکمل اخلاص ہو، اور وہ حب جاہ اور طلب مناصب کے جذبے سے پاک ہوں ۔لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ اس فتم کی جدوجہد میں شامل ہوتے ہیں تو بیرمیدان ہی ایبا ہے کہ اس میں شہرت ،عوام میں مقبولیت اور حب جاہ کے نفسانی جذبے شامل ہوجاتے ہیں۔ پھرانسان اصل مقصد کو بھول کراس فکر میں پڑجا تا ہے کہ میرے کس عمل سے مجھے عوام میں مقبولیت حاصل ہوگی ،اور کس کام کا مجھے کریڈٹ ملے گا۔اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ سیائ تحریکات کے قائدین بھی عوام کی سیجے رہنمائی کرنے کے بجائے اُن کی خواہشات کے بیچھے چلنا شروع کردیتے ہیں،اوراینے فیصلے ملک وملت کی حقیقی فلاح و بہبود کے بجائے اس بنیاد پر کرنے لگتے ہیں کہ عوام کے جذبات کو کس طرح خوش رکھا جائے۔ میدوہی فتنہ ہے جوسیکولرجمہوریت کا خاصہ ہوتا ہے، اسلامی سیاست کانہیں اور جب نیت ہی شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کی ہوتو تمام ترتحریک کا قبلہ غلط ہوجا تا ہے، اوراللد تعالیٰ کی نصرت حاصل نہیں ہوتی ۔اس لئے ضروری ہے کہ سیائ تحریکات کی قیادت ایسےلوگوں کے ہاتھ میں ہوجوایے آپ کوروحانی تربیت کے مراحل سے گذار چکے ہوں ،اور اینے آپ کوحب جاہ اورشہرت دمقبولیت کی فکرے بڑی حد تک آ زاد کر چکے ہوں۔ نبی کریم آلیجی کی حیات طبیبہ کو دیکھیے کہ اُس کے دوجھے ہیں مکی زندگی ،اور مدنی زندگی ۔ کمی زندگی کے تیرہ سال اس طرح گذرے ہیں کہ نہ نوان میں جہاد ہے، نہان میں حکومت ے،اورندان میں سیاست ہے۔ بلکہ ملم بیہ کدروسراماررہا ہے تو پٹ جاؤ''و اصب و ماصبوك إلا بالله" باتحاً مُعانے كى اجازت نبيں ہے۔حضرت تحكيم الامة مولا نااشرف علی تھا نوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ صبر کا پیچکم کے ظلم کے جواب میں ہاتھ نہ اُٹھاؤ ، يه صرف اس وجه نبين تقا كه مسلمان أس وقت كمز ورتنے ، كيونكه كمز ورتو مدينه ميں بھى كچھ كم نہیں تھے۔اگر313 نہتے جن کے پاس صرف آٹھ تکواریں اور دو گھوڑے تھے، وہ اگرایک بزار مسلح سور ماؤں کا مقابلہ کر عکتے تھے،تو یہاں بھی کم از کم اتنا کر سکتے تھے کہا گر دوسرے

نے دوہاتھ مارے ہیں تو کم از کم ایک ہاتھ ہی مارہی دیں۔ات کم زورتو نہیں سے کہ ایک ہاتھ بھی نہ مار کیں ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ کم صرف ضعف کی وجہ نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس لورے تیرہ سال کے دوران افراد سازی ہورہی تھی ،انسانوں کے اخلاق بنائے جارہ سے ہاں کے کردار کی تعمیر ہورہی تھی ،اوران کے دلوں کو حب جاہ ،حب مال اور دوسری نفسانی بیماریوں سے پاک کیا جارہا تھا،ان کے دلوں میں فکر آخرت کی آبیاری کی جارہی تھی ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان سیاسی جدو جبد کے لیے نکلتا ہے، تو یہ میدان بڑا پُر خار ہے۔ اس میں حب جاہ اور حب مال کے فتنے انسان کو پھنسا دیتے ہیں۔ میدان بڑا پُر خار ہے۔ اس میں حب جاہ اور حب مال کے فتنے انسان کو پھنسا دیتے ہیں۔ اس لئے پہلے ان کا کردار بنایا گیا، ان کے دل میں فکر آخرت کی آبیاری کی گئی،اوران کے دلوں میں تقوی رائخ کیا گیا۔ پھر جب اللہ تعالی نے ان کوان رذائل اخلاق سے پاک کردیا تو مدین طیب میں الی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا جوروئے زمین پرنداس سے کردیا تو مدین طیب میں افراد کا کردار تعمیر کیا گیا۔

لہذا جو حضرات أمت كى سياسى قيادت كا بيڑا أنھا ئيں ، ان كے لئے خاص طور پر بيہ ضرورى ہے كہوہ اپ آ پكوروحانى تربيت كے مراحل ہے اس طرح گذار چكے ہوں كه أن كے دل اخلاق فاضلہ ہے معمور ہوں اور حب جاہ و منصب شہرت كى ہوں اور عوامى مقبوليت كے شوق ہے اپ آ پ كو پاك كر چكے ہوں ، يا كم از كم ان نفسانى جذبات كو اتنا مغلوب كر چكے ہوں كہ اللہ تعالى كى خوشنودى حاصل كرنے كے مقصد نے ان جذبات كو اچى طرح قابو ميں كرايا ہو۔ يہى ''اسلامى سياست' كى اصل منزل ہے جو أن نفسانى رہزنوں ہے خوات حاصل كے بغير حاصل نہيں ہو كتى \_

یا مکن باپیل باناں دوتی یا بنا کن خانہ براندازِ پیل

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

## ضميمه

#### دستو رمملكت

آجکل بیشتر دنیا کے ممالک میں ہر ملک کا ایک دستورہوتا ہے۔اسلامی سیاست کے جو اصول پچھلے صفحات میں بیان کئے گئے ہیں، موجودہ دور میں مناسب طریقہ یہی ہے کہ آئہیں مملکت کے دستور میں مدوّن کرکے نافذ کیا جائے ،تا کہ ہر خاص اور عام پر بیاصول واضح ہوجا کیں۔ پیچھے جواحکام بیان کئے گئے ہیں ان میں سے بہت سے اس لائق ہیں کہ آئہیں دستور کا حصہ بنایا جائے۔تا ہم عرصۂ دراز پہلے میں نے دومضمون لکھے تھے،ایک میں دستور کی قرآنی بنیادوں کا ذکرتھا،اوردوسرے میں خاص طور پر پاکستان کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں اسلامی دستور کے بنیادی تقاضوں کو واضح کیا گیا تھا۔ بیدونوں مضمون ضمیمہ کے طور پر شامل کئے جارہے ہیں۔

# اسلامي دستور كامفهوم

حمد وستائش اس ذات کیلئے جس نے اس کارخانہ کا کم کو وجود بخشا درد سلام اسکے آخری پنجمبر پراور جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ کسی ملک کا دستورو آ کمین در حقیقت اس کا وہ بنیا دی پھر ہے جس پر نظام حکومت کی پوری مثمارت کھڑی ہوتی ہے، ملک کی کسی تغمیر وتر قی ،استحکام اور خوشحالی ، باشندوں کا امن وسکون سب کچھاس پر موقوف ہے اور اگر بیہ بنیا دی پھر ابتدا ہی میں ٹیڑھار کھ دیا جائے تو نظام مملکت کی ساری تغمیر یا در ہوا ثابت ہو سکتی ہے۔

دا آئین 'دراصل ان اصولوں کے جموعے کا نام ہے جن کی پابندی کر کے کوئی حکومت چلائی جاتی ہے۔ اسی دستاویز میں بیہ طے کیا جاتا ہے کہ حکومت کے بنیادی مقاصد اور سیاسی پالیس گیار ہے گی؟ ملک کے باشندوں کو کیا کیا حقوق حاصل ہوں گے؟ حکومت کے پاس کیا اختیارات رہیں گے اور وہ کن حدود کے اندرانہیں استعال کر سکے گی؟ حکومت کی اسکیل کا طریق کار کیا ہوگا؟ اسبلی کس طریق کا رکے تحت منتخب کی جائیگی؟ صدر مملکت تشکیل کا طریق کار کیا ہوگئے؟ انکا عزل ونصب کون کریگا؟ ووزراء اور ارکان اسبلی کیلئے کیا اوصاف لازمی ہوئے ؟ انکا عزل ونصب کون کریگا؟ قانون سازی کا استعال کس کو اور کس حد تک ہوگا؟ عدالتیں کس نظام کے تحت کام کریں گی؟ مواری کا استعال کس کو اور کس حد تک ہوگا؟ عدالتیں کس نظام کے تحت کام کریں گی؟ اور محکومت کے اثر ات سے کس حد تک آزادر ہیں گی؟ سرکاری ملاز مین کے تقر ر برطر فی اور محکومت کے اثر ات سے کس حد تک آزادر ہیں گی؟ سرکاری ملاز مین کے تقر ر برطر فی اور محکومت کے تیار کیا جائے گا؟ اور عوام پڑیکس لگانے کی بنیادی اصول کیا ہوں گے؟ صوبائی حکومتیں کرتے تیار کیا جائے گا؟ اور عوام پڑیکس لگانے کی بنیادی اصول کیا ہوں گے؟ صوبائی حکومت کے کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کے ذمانے میں حکومت کے بلا دئی حدود اختیار ایسی صورت میں حکومت کو نے خصوصی اختیارات بلا دئی حاصل ہوگی؟ ہنگا می حالات اور خاص طور پر جنگ کے زمانے میں حکومت کے ذمانے میں حکومت کے ذمانے میں حکومت کے خطرت کے ذمانے میں حکومت کے خطرت کی حدود اختیارات میں حکومت کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کوئس حد تک بدلا جا سکے گا؟ اور الی صورت میں حکومت کے دورا خوالی کیا دورا خوالی کی میں حکومت کے دورا خوالی صورت میں حکومت کے دورا خوالی کی حدود اختیار الی حدود اختیار الی کی دورا خوالی کیا کی کوئس کے دورا خوالی کی کوئس کی کوئس کی کوئس کے دورا خوالی کی کوئس کی کوئس کی کو

استعال کرسکے گی؟ بیتمام باتیں دستور میں طے کردی جاتی ہیں،اور پھرآ گے حکومت کی ساری مشینری ان کی پابند ہوتی ہے۔

جب ایک مرتبہ کوئی دستور نافذ ہوجائے تو حکومت کے ہر کام کااس کے مطابق انجام یا نا ضروری ہے،اورحکومت کےان اقد امات کوعدالت عالیہ میں چیلنج کیا جاسکتا ہے جو دستور کے خلاف ہوں،اگر دستور میں کچھ غلط دفعات شامل ہوجا نمیں،اورحکومت ان کےمطابق فیصلے کرتی رہے تو پھرعوام کے پاس ان فیصلوں پر ندمجا سبہ کا کوئی راستہ باقی رہتا ہے اور نہ ان کی اصلاح کی کوئی سبیل، پھرایک دستور کے نفاذ کے بعداس کی تبدیلی س قدرمشکل ہوجاتی ہے؟ اس کا ندازہ اس قوم کواچھی طرح ہوجانا جا ہے جستا 1971ء کے آئین کوبد لنے کے لئے نا قابل تلافی نقصانات برداشت کرنے رائے ہیں،اورجواس شدید جھٹکے سے ابھی سنجل نہیں یائی۔ اس کئے ۳ مارچ کودستورسازی کا جو کام شروع ہور ہاہے وہ بردی دیقیقہ ری ، وسعت نظر ، ذہانت وزیر کی بچل وید تر اور محنت و جانفشانی کامحتاج ہے اور اگر چہ دستور کی تدوین کرنے والے براہ راست تو قومی اسمبلی کے ارکان ہی ہوں گے بھینعوام کے لئے بھی کسی طرح پیہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دستورسازی کے دوران غافل اور بے خبر ہو کر بیٹھے رہیں ، اسکے بجائے انہیں ہر مرحلے پر باخبراور چوکنار سے کی ضرورت ہے،عوام نے قومی اسمبلی کے ار کان کودستورسازی کا ختیاراس اعتماد بردیا ہے کہ وہ ان کی آرز وُوں کے مطابق دستورتیار کریں گے انگین اگر کسی موقع برعوام کا بیاعتما دمجروح ہوتو آنہیں پورا پوراحق حاصل ہے کہوہ ا ہے نمائندوں سے جواب طلب کر کے آئییں قوم کی مرضی کے مطابق آئین بنانے پر مجبور کریں۔ یہ بدیمی حقیقت تومختاج دلیل نہیں ہے کہ یا کتنان میں صرف وہی دستور کا میاب طور ے نافذ ہوسکتا ہے ، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، صدر مملکت نے اپنے قانونی ڈھانچے میں بھی اس کا اعلان کیا ہے اور امتخاب کے دوان ہرپارٹی نے اسلامی دستور کی ضرورت واہمیت کااعتراف بھی کیا ہےاور تو م ہے بیوعدہ بھی کہوہ برسرا قتدارآ گئی تو ملک میں اسلامی دستور نافذ کرے گی اور ظاہر ہے کہ جس ملک کاخمیر ہی اسلام کے نام پراٹھا ہو،

اس میں کوئی دوسرا آئین نافذ ہونے کا سوال ہی کیا ہے؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن جماعتوں نے اسمبلی میں اکثریت حاصل کی ہے اور جو آئین سازی میں مؤثر حیثیت کی حامل ہیں ، وہ اپنا یہ وعدہ کس حد تک اور کس طرح پورا کرتی ہیں؟ ہم آج کی نشست میں اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ، اسلامی دستور سے کیا مراد ہے؟ وہ کوئی خصوصیات ہے جن کی بناء پرکوئی دستور اسلامی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے اور جن کے بغیر اسے اسلامی دستور نہیں کہا جاسکتا؟ عوام کے سامنے اس بات کا واضح ہونا اس لئے ضرور کی ہتا کہ ان کے ذہمین میں اسلامی دستور گا ایک متعین تصور موجود رہے اور وہ نے نئے بنے والے دستور کو اسی معیار پر پررکھ کریہ فیصلہ کرسکیس کہ وہ اسلامی ہے یا نہیں؟ اور وہ ایک مسلمان قوم کے لئے کس حد تک قابل قبول ہوسکتا ہے؟

ہم جب ہے کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے ہے متعلق ہدایات عطاکی ہیں تواس ہے ہماری مراد یہ ہیں ہوتی کہ زندگی کے ہر ہر جزوی مسئلہ کا کوئی صریح حکم قرآن وسنت یافقہ اسلامی میں موجود ہے، بلکہ اسکا مطلب ہے ہوتا ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں کچھا لیے اصولی اور بنیادی احکام دے دیئے ہیں جن کی روشی میں اس شعبے کی تمام جن بیات کو متعین کیا جسکتا ہے، وستور حکومت کا معاملہ بھی ہے ہے کہ اسلام نے اس سے متعلق ہمیں کہھے بنیادی ہدایات عطافر مائی ہیں، ان بنیادی ہدایات میں ردو بدل کا تو کسی انسان کو اختیار نہیں ہے، پوری قوم شفق ہو کر بھی ان ہدایات کے خلاف کوئی بات منظور کرنا چا ہے تو وہ مہیں کر کتی ایکن ان ہدایات کی پابندی کرنے کے بعد دوسرے جزوگ معاملات کو اُمت مشورے ہو گجھ طے مسلمہ کے اجتماعی مشورے پر چھوڑ دیا گیا ہے، ان میں اُمت مشورے ہو گجھ طے مسلمہ کے اجتماعی مشورے پر چھوڑ دیا گیا ہے، ان میں اُمت مشورے ہو گجھ طے مسلمہ کے اجتماعی مشورے پر چھوڑ دیا گیا ہے، ان میں اُمت مشورے ہو گجھ طے مسلمہ کے اجتماعی مشورے پر چھوڑ دیا گیا ہے، ان میں اُمت مشورے ہو گجھ طے مسلمہ کے اجتماعی مشورے پر چھوڑ دیا گیا ہے، ان میں اُمت مشورے ہو گجھ طے کہ اسلام اس میں حارج نہیں ہوتا۔

سن ملک کے دستور میں جو مسائل زیر بحث آتے ہیں ان میں بہت ہے مسائل تواہیے ہی ہوتے ہیں کدان میں اسلام کے بنیادی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے جو بات بھی باہمی مشورے سے طےکر لی جائے ، وہ اسلام کی روسے جائز ہوگی ،مقذنہ ایک ایوانی ہویادو ایوانی؟ ملک کی سرکاری زبان کیا ہو؟ ملک کے صوبے کتنے ہوں؟ اور ملک کی سالمیت برقرار رکھتے ہوئے مرکز کے ساتھ ان کا نظامی رابطہ کس نوعیت کا ہو؟ مقنّنہ کے ارکان اور کا بینہ کے افراد کی تعداد کتنی ہو؟ حسابات کی بہتر پڑتال کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اس فتم کے مسائل میں اسلام نے کوئی متعین بات طے کرنے کے بجائے انہیں امت کے اجتماعی مشورے پرچھوڑ دیا ہے، چنا چہ ان معالات میں جو بات عوام طے کرلیں ،اسلام کی روسے وہ درست اور وقابل عمل ہوگی۔

لیکن چند بنیادی مسائل ایسے ہیں جن میں ردوبدل کا کسی شخص کواختیار نہیں، صرف ارکان اسمبلی کے اتفاق ہی نہیں بلکہ عوامی ریفرینڈم کے ذریعے بھی ان میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی، اورا گر کسی دستور میں ان کی رعایت نہ کی گئی ہوتو اے اسلامی دستور نہیں کہا جاسکتا، بنیادی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

(1)'' حا تميتِ اعلىٰ صرف الله تعالىٰ كوحاصل ہے:''

إن الحكم إلا لله (١٢:٠٣) نبيس بحاكميت مراللدك لئ

اسلامی دستورکی بیروہ دفعہ ہے جس کے ذرایعہ وہ لادینی جمہوریتوں ہے ممتاز ہوتا ہے ،
لادینی جمہوریتوں میں اقتدار اور حاکمیت کا سرچشہ عوام کوقرار دیا جاتا ہے ، للبذا اگرعوام
کٹر ت رائے ہے کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیں جواللہ کے احکام کے خلاف ہو، تو وہ کر سکتے
ہیں ،لیکن اسلام میں حاکمیت کا اصل حق اللہ کے سواکسی کو حاصل نہیں اور انسان کو حکومت کا
اختیار اس کی خلافت کے طور پر ماتا ہے :

إنبى جاعل فبى الأرض خليفةً (٢: ١ ٣) ميں زمين ميں ايک خليفه بنانے والا ہوں اس لئے انسان کواللہ کے حکم کے خلاف کوئی فيصله کرنے کاحق نہيں ہے۔ (٢)'' قرآن وسنت کے خلاف کوئی قانون نه منظور کیا جائیگا اور نه باقی رہ سکے گا اور نه قرآن وسنت کےخلاف کوئی انتظامی حکم دیا جاسکے گا۔''

ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون (۵: ۳۳) اور جوکوئی حکم نه کرئے الله کی نازل کی ہوئی (ہدایات) کے مطابق تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

(۳)'' حکومت کا بنیا دی مقصد بیہ ہوگا کہ وہ عدل وانصاف قائم کرے، داخلی اور خارجی فتنہ وفسا دکور فع کرے ،مسلمانوں کے لئے عبادت کی ادائیگی کا انتظام کرے، لوگوں کو نیکیوں پرآ مادہ کرے اور برائیوں ہے روکے''۔

> الندين إن مكنهم في الأرض أقا موا الصلواة واتو وا الزكواة وأمرو بالمعروف ونهوا عن المنكر (٢٢: ١٣) يه وه لوگ بين كه اگر جم ان كوزيين بين اقتدار دين تونماز قائم كرين زكوة اداكرين نيكيون كاحكم دين اور برائيون سے روكين -

> واذا حكمتم بين الناس ان تحكمو بالعدل (۵۸:۴) اور جب تم لوگوں كے درميان فيصله كروتو (الله حكم ديتا ہے كه) تم عدل كے ساتھ فيصله كرو۔

ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض (۵۸:۲)
اور اگر (اس طرح حکومت قائم کرکے ) اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو
دوسروں برظلم کرنے ہے نہ روکتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔
(۳) ''مملکت کے تمام عہدے، اور اموال حکام کے ہاتھ میں امانت ہیں، اس لئے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امانت کواس کے مشخق تک پہنچائے''۔

إنّ الله يأ مركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها (٢٠:٥٥) بالله يأ مركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها (٢٠:٥٥) بالشبم كوتكم ديما عن كامانون كوائك الله تك يهنجاؤ

(۵)''طرز حکومت آ مرانہ نہیں، بلکہ شورائی ہوگا، اور تمام اہم امور باشندوں کے مشورے سے انجام یا کیں گے۔''

و أمر هم شوری بینهم (۲۰ ۳۸)

اوران کے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں۔

(۲) '' اتحاد قومیت کی بنیاد ہوگا اور مملکت کے لئے لازم ہوگا کہ وہ مسلمانوں سے جغرافیائی، قبائلی ،نسلی ،لسانی ،اور دیگر غیراسلامی تعصّبات کو دور کرے اور ملّتِ اسلامیہ کی وحدت واستحکام کیلئے کوشاں ہو، اور تمام مسلمان باشندوں کے درمیان معاشرتی مساوات قائم کرئے۔'

إنها المؤمنين إخوة (٩٩: ١٠) بلاشبة تمام سلمان بهائي بهائي بين

جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله

أتقاكم (٩٩: ١٣)

ہم نے منہ ہیں مختلف گروہ اور قبیلے اس لئے بنایا کہتم ایک دوسرے کو پہچان سکو (ورنہ) بلا شبہتم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے بڑھ کرمتی ہو۔

(۷)''مملکت کے سربراہ کامسلمان ،راستباز اورعلمی اورملی صلاحیتوں ہے متصف ہونا ضروری ہے''۔

> لا ينال عهدى الظالمين (١٢٣:٢) ميراعهده ظالمول كنبيس ملے گا

إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم (٢:٢-٢) اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو (طالوت کو) پُتا ہے اور علم وجسامت میں اس کوزیادتی عطا کی ہے۔

(۸)''تمام باشندوں کے لئے ان کے بنیادی انسانی حقوق کی صانت دی جائے گی، جس میں، جان ، مال ، آبرو، مذہب کا تحفظ اور نیک مقاصد کے لئے جماعت بندی اور صحت مند تنقید کی آزادی شامل ہے''۔

> و لا تقتلو النّفس الّتي حرّم الله إلا بالحقّ (١٤ : ٣٣) ولا تـأكـلـوا أمـوالـكـم بينكم بالباطل (١٨٨:٢) لايسخر قوم من قوم (٩٩: ١١) لا إكراه في الدّين (٢٥٢:٢) ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير (٣:٣) كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر (٣:١١) "اورمت قبل كرواس جان كو جسے اللہ نے حرام كيا ہے مگر حق طریقے ے ۔۔۔۔اور نہ کھاؤ آ پس میں آیک دوسرے کے مال باطل طریقے ے کوئی قوم دوسری قوم کانتسنحرنہ کرے ..... دین کے معاملے میں کوئی زبردی نہیں .....اورتم میں ایک جماعت ہونی جائے جو بھلائی کی طرف بلائے ... تم بہترین امت ہو جے نکالا گیا ہے لوگوں کیلئے ، بھلائی کا حکم دیتے ہواور برائی ہےرو کتے ہو۔ (٩)''کسی شخص کو جرم کا ثبوت مہیا گئے بغیر کوئی سز انہیں دی جاسکے گی۔'' إن جاء كم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (٩٠ م: ٢)

ا گرتمهارے پاس کوئی فاحق کوئی خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کرو،میادا

کیتم کچھاوگوں کونا دانی میں نقصان پہنچاد و، پُٹراپنے کئے پر پچھتاؤ۔ (۱۰)''عدلیہ انصاف کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ہر دباؤے آزاد ہوگی ،اور سوائے قانونِ شریعت کے سی کی مداخلت قبول نہیں کرے گئ'۔

> کو نوا قو امین بائمسط شهد آء لله ولوعلی أنفسکم أو الوالدین والأقربین (۲۰:۱۳۵) انصاف پر قائم رہنے والے اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو، اگر چہاپی ذات کیخلاف یا والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔

> فا حکم بینهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواء هم (٥:٨م) پس آپ ان كه درميان الله كنازل كئه موئ احكام كه مطابق فيصله يجئ اوران لوگول كى خواهشات كى پيروى نه يجئ -

(۱۱)"نادار،اپابنج اور حرمال نصیب افراد کے لئے ضروریات ِزندگی فراہم کرنے کا مکمل انتظام کیا جائیگا اوراجتماعی دولت کی تقسیم اس طرح کی جائے گی کداس سے ملک کے باشندے منصفانہ طور پر بہرہ اندوز ہو تکیس اور وہ صرف دولت مندافراد کے ہاتھوں میں دائر ہوکرندرہ جائے"۔

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ أَهُلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ مَا أَهُلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ مَن أَهُلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِين السَّبِيلِ كَى وَلِينِ السَّبِيلِ كَى الْقُرُبَى وَالْيَبَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اللَّاعُنِياء مِنكُم (٩٥:٥) اورجو پچھاللہ اپنے رسول کودوسری بستیوں کے لوگوں سے دلواد ہے و و اللہ کاحق ہے اور رسول علی کا ورقر ابت داروں کا اور تیبوں اور غربیوں اور مسافر کا ، تاکہ وہ تمہارے دولت مند افراد بی کے درمیان دائرہ نہ ہوجائے۔

وفی أموا لهم حقّ للسائل والمحروم ( ۱۹:۵۱) اوران کے اموال میں حق ہے۔ سائل کا اور محروم کا (۱۲)''انفرادی ملکتیں جوجائز طریقوں سے حاصل کی گئی ہوں وہ کسی سے ناحق سلب نہیں کی جائینگی۔''

لا تأكلو أمو الكم بينكم بالباطل (١٨٨:٢) مت كھاؤا كيدوسرے كے اموال آپس ميں ناحق طور پر (١٣)'' باشندوں پركوئي ايبائيكس نہيں لگايا جائے گاجوان كی برداشت سے باہر ہو، نہ انہيں كسى ایسے انتظامی تھم كامكاف كيا جائے گاجوان كی وسعت ميں نہ ہو''۔

ویضع عنهم اِصرهم والأغلال الّتي کانت عليهم (۱۵۷:۷) اور (نبی)ان سے ان کابو جھ دور کرتا ہے اور وہ طوق جواُن پر پڑے ہوئے تھے۔

لا یکلف الله نفسا إلا و سعها (۲۸۶۲)

الله کی خص کومکف نہیں کرتا، گراس کی وسعت کے مطابق

(۱۴)''تمام مسلم باشندوں کے لئے تعلیم وتربیت کا ایباا نظام کیا جائے گا جس کی رو

سے وہ قرآن مجید اور بنیادی اسلامی معلومات سے واقف ہوں، اور دنیا میں اسلامی

تعلیمات کے مطابق خوش اسلو بی کے ساتھ زندگی بسر کرسکیں۔اس کے ساتھ معاشی علوم

وفنون میں زیادہ سے زیادہ کمال پیدا کر کے اپنے ملک کوخودگفیل بنادیں اور دوسروں کی مختاجی

سے آزاد کرسکیں۔''

ویعلمهم الکتاب و الحکمة (۲: ۹: ۱) اور (نبی) کفرائض میں بی بھی ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن اور دانائی کی تعلیم دے۔ (۱۵) غیرمسلم باشندگانِ مملکت کو (بشرطیکه وه مُرتد نه موں) بنیادی طور پر وہی انسانی حقوق حاصل ہونگے جومسلمان باشندوں کو حاصل ہیں''

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدِيَة مسلّمة اللي أهله (٩٢:٩٠) اللي أهله (٩٢:٥٠) اورا كر (خطأ قتل موجانے والا) الي قوم ميں ہے ہوجن كے اورتمہارے درميان معاہدہ ہے (يعنی ذمی مو) تو اس كے رشتہ داروں كوديت بير دكرنی ہوگا۔

یاأیها الّذین آمنوا أو فو ا بالعقو د (۵: ۱) اے ایمان والوں اپنے عہدو پیان کو پورا کرو۔ (۱۲) ''فریضہ جہاد کو اسلامی احکام کے مطابق بجالا یا جائے گا'':

جاهدوا فی الله حقّ جهادہ (۲۳ : ۷۸) الله کے استے میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کاحق ہے۔ (۱۷)''غیرمسلم ریاستوں میں سے جوریاستیں اسلام اور مسلمانوں کے لئے مُعانِد نہ ہوں، ان سے مصالحہ نہ روابط اور ٹسنِ سُلوک کا تعلق قائم کیا جا سکے گا'':

لا یسنها کے اللہ عن الذین لم یقا تلو کم فی الدین ولم یہ یہ کے بوجو کم من دیار کم أن تبرّوهم وتقسطوا إلیهم انّ الله یُحبّ المقسطین (۱۰ ۲۰ ۸) الله یُحبّ المقسطین (۱۰ ۲۰ ۸) الله تمهیں ان لوگوں کے بارے میں منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے قال نہیں کیا۔ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کہتم ان کے ساتھ سن سلوک اور انصاف کرو، بلا شبداللہ انصاف کرو، بلا شبداللہ انصاف کرو، والوں کو پہند کرتا ہے۔

(۱۸)'' دوسرے ممالک کے ساتھ کئے ہوئے معاہدات جوشر عاً جائز ہوں ان کی پابندی کی جائے گی،بصورتِ دیگرمعاہدہ کے اختیام کا اعلان کر دیا جائے گا'':

> إلا الدين عاهد تم من المشركين ثمّ لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحدً افأتموا إلهيم عهدهم إلى مدّتهم (٩:٣)

> گرمشرکین میں سے جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو پھر وہ تمہارے ساتھ آلمہارے خلاف تمہارے ساتھ (اسکے ایفامیں) کوئی کوتا ہی نہ کریں اور تمہارے خلاف کسی کی پشت بنا ہی نہ کریں توا نکے عہد کواس کی مُدّ ت تک پورا کرو۔ وامّا ت خا ف نّ من قوم خیانة فانبذ إليهم علی سواء

اورا گرخمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا ندیشہ ہوتو ان کی طرف (معاہدہ) برابر پھینک دو۔

(DA:A)

(۱۹)''غیرمسلموں کومملکت میں کوئی ایسا کلیدی عہدہ نہ دیا جاسکے گا جومسلمانوں کے رموزِ مملکت ہے متعلق ہو'':

> لاتتّخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً (١١٨:٣) مت بناوًا بنع علاوه دوسرول ميں ہے كوئى ہم راز، يوگر تمهيں فساد ميں مبتلا كرنے ميں كوتا ہى نہيں كرتے۔

(۲۰) دستور کے ان نکات میں جو براہ راست قر آن وسنت سے ماخوذ ہیں، کبھی اور کسی طریقے کار کے ذریعہ تبدیلی نہیں ہوسکے گی''۔

> وتمت كلمة ربّك صدقا وعدلا ، لا مبدّل لكلماته (۱۱۵:۲)

اورآ کچےرب کا کلام واقعیت واعتدال کے اعتبارے کامل ہے اس کے کلام کا کوئی بدلنے والانہیں۔

یہ ہیں اسلامی دستور کے وہ بنیادی نکات جن کی رعایت کئے بغیر کوئی دستور اسلامی نہیں کہلاسکتا ،ہم نے او پران دستوری نکات کے ما خذ کے طور پر اختصار کے پیشِ نظر صرف آیات قرآنی پیش کی ہیں ،احادیثِ نبویہ میں مزید تشریح وقفصیل کے ساتھ بید نکات موجود ہیں ، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور مملکت خود سرکار دو عالم صلّی اللّه علیہ وسلّم نے مدینہ طبّہ کی حکومت قائم کرنے کے بعد مرتب فرمایا تھا ،اور اس میں حکومت مدینہ کے مسلم وغیر مسلم باشندوں کے شہری حقوق وغیرہ کی نشان دہی کی تھی ، یہ دستاویز سینتالیس دفعات پر مشتمل ہے ،اور سیرت النّمی کے مشہور مصنف ابن مشام نے اسے اپنی سیرت میں نقل کیا مشتمل ہے ،اور سیرت النّمی کے مشہور مصنف ابن مشام نے اسے اپنی سیرت میں نقل کیا

اب ہمیں بیر بتانا ہے کہ ذرکورہ آئینی نکات کواپنے دستور میں عملاً کس طرح سمویا جائیگا؟ بدالفاظ دیگر نئے دستور کیلئے وہ کیا عملی تجاویز ہیں جواُسے اسلامی بناسکیں لیکن البلاغ کی بیہ اشاعت ان تفصیلات کی متحمل نہیں ہوگی ،اس لئے انشاء اللہ اس موضوع پر آئیندہ شارے میں تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔

والأمر بيد الله تعالى

محرتقی عثانی ۹۰/۱۲/۲۰ (البلاغ محرم ۱۹۳۱هه)



### دستوركي اسلامي دفعات

حمد وستائش اس ذات کیلئے جس نے اس کارخانہ کا لم کو وجود بخشا ،اور درودسلام اسکے آخری پغیبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔

پیچھے شارے میں ہم نے اسلامی دستور کی بنیادی خصوصیات بیان کرکے بید وعدہ کیا تھا کہ صفر کی اشاعت میں وہ مملی تجاوز پیش کی جا ئیں گی جن کے ذریعہ ان بنیادی خصوصیات کو ستور میں سمویا جا سکتا ہے ؛ اس عرصہ میں ملک جس شدید بحران سے دو چار ہوا گزشتہ ادار بیہ لکھتے وقت اس کا نصور نہ تھا اور اب بھی جس طرح گھنٹہ گھنٹہ بعد صور تحال بدل رہی ہے ، اس کے پیش نظر نہیں کہا جا سکتا کہ جس وقت بیہ سطور قارئین کی خدمت میں پہنچیں گی ہے ، اس وقت میال تک بعد اب قومی اسمبلی اس وقت حالات کیا ہوں گے؟ ۳ مار چ کے اجلاس کو ملتو کی کرنے کے بعد اب قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس کے کہنا مشکل ہے کہ بیہ اجلاس کے وکر منعقد ہوگا ؟ اور اس میں گئے ارکان شریک ہو سکیں گے؟

جن حالات سے ملک دو چار ہے، ان کی موجودگی میں کوئی شخص پنہیں بتا سکتا کہ دستور کے اصل بنیادی مسائل زیر بحث آ بھی سکیں گے یانہیں ؟ اور جن عناصر کے ہاتھ میں اس وقت اسمبلی کی باگ دوڑ ہے وہ قوم کی قسمت سے کب تک آ نکھ پجوئی کرتے رہیں گے؟ تاہم جب بات چل ہی نگل ہے تو اُسے پورا کردینا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہم عرض کر پچے ہیں کہ دستور کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں اسلام نے کوئی متعین بات طے کرنے کے بجائے انہیں ملت کی اجتما تی صوابد پر چھوڑ دیا ہے، ان مسائل کے بارے میں باہمی مشورہ سے جو بات بھی طے کر لی جائے گی ، اس سے دستور کی اسلام حیثیت متاثر نہیں ہوگا۔ البتہ جن مسائل میں اسلام نے متعین بدایات دی ہیں ان کوٹھیک حیثیت متاثر نہیں ہوگا۔ البتہ جن مسائل میں اسلام نے متعین بدایات دی ہیں ان کوٹھیک حیثیت متاثر نہیں ہوگا۔ البتہ جن مسائل میں اسلام نے متعین بدایات دی ہیں ان کوٹھیک کی دو بیٹمل لانے کے لئے مندرجہ ذیل اقد امات ہماری نظر میں لازمی ہیں ، اور ان کے گھیک رو بیٹمل لانے کے لئے مندرجہ ذیل اقد امات ہماری نظر میں لازمی ہیں ، اور ان کے

بغیر ہمارادستوراسلامینہیں کہلا سکے گا:۔

(۱) اس قرار دادِ مقاصد کو دستور کالازی حصه قرار دیا جائے جوا ۱۹۵ ہے میں وستورساز
اسبلی نے منظور کی تھی اور جے بعد کے بیشتر دستوری مسودات میں بھی شامل رکھا گیا تھا۔
دستور میں اس قرار داد کی شمولیت اس لئے ضروری ہے کہ ای کے ذریعہ مملکت کی بنیاد کی
الیسی اور اس کارخ متعین ہوتا ہے ،اس قرار داد میں وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی شلیم کی
گئی ہے کہ اصل جا کمیت صرف اللہ تعالی کو حاصل ہے اور جمہور کے منتخب نمائیند ہے حکمرانی
کے اختیارات کو انہی حدود شرائط کے پابندرہ کر استعال کر سکیں گے جواللہ تعالیٰ نے قرآ ان
وسنت کے ذریعہ ان پر مقرر کی ہیں۔ دستور ہی میں یہ بھی صراحت کی جائے کہ جو قانون یا
کوئی حکومتی اقدام قرار دادِ مقاصد کے خلاف ہو ،اے عدالت عالیہ میں جیلئے کیا جاسکی گا۔

کوئی حکومتی اقدام قرار دادِ مقاصد کے خلاف ہو ،اے عدالت عالیہ میں کوئی قانون یا انتظامی
ہے ، دستور کے اندر اس بات کی مکمل صاحت ہوئی چاہئے کہ ملک میں کوئی قانون یا انتظامی
حکم قرآ بن وسنت کے خلاف نہ منظور کیا جاسکے گا اور ملک کے تمام خلاف اسلام قوانین کو
مدل کرقرآ بن وسنت کے مطابق بنایا جائے گا۔

لیکن گزشتہ تیکیس سال کا تجربہ بتا تا ہے کہ جور عناصر پاکستان میں اسلام کوختم کرنے کے در ہے ہیں اور یہاں سیجے اسلامی قوانین کے نفاذ کواپنے مفادات کے خلاف جھتے ہیں ، وہ کھل کر بدتو نہیں کہہ پاتے کہ ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق نہ بنایا جائے ، اس لئے ان کی کوشش ہمیشہ سے بدرہی ہے کہ دستور میں کچھا ہے چور دروازے رکھ دیئے جا تمیں جن کے در لیے اسلام کا نام تو باقی رہے ، لیکن عملی زندگی سے اس کا واقعی راابطہ بالکل کاٹ دیا جائے ، اس طرح اسلام کا نام تو باقی رہے ، لیکن عملی زندگی سے اس کا واقعی راابطہ بالکل کاٹ دیا جائے ، اس طرح اسلام کے نام پروہ سب کچھ کیا جائے جوان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ اس مقصد کے لئے اب تک مختلف دستوری مسودات میں جو چور دروازے رکھے گئے وہ مندرجہ ذیل ہیں ؛ (الف) ہو ہور پورٹ ہیش کی تھی ، جنابی کے میں اس بات کا اقر ارتو موجود تھا کہ ملکی قوانین کو قر آن وسنت کے سانچے میں ڈھالا جائے گا،لیکن اس عمل کے لئے کوئی معین مدت مقرر نہیں کی گئی تھی ، چنانچے یہ گنجائش موجود تھی جائے گا،لیکن اس عمل کے لئے کوئی معین مدت مقرر نہیں کی گئی تھی ، چنانچے یہ گنجائش موجود تھی جائے گا،لیکن اس عمل کے لئے کوئی معین مدت مقرر نہیں کی گئی تھی ، چنانچے یہ گنجائش موجود تھی

کے قوانین کوقر آن وسنت کے مطابق بنانے کا معاملہ غیر معنین مدت تک کھٹائی میں پڑار ہے اور عملاً اسلامی قوانین ایک عرصۂ دراز تک نافذ نہ ہو تکیس۔

لہذااس گنجائش کوختم کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ نئے دستور میں قوانین کواسلامی بنانے کے ملک کے لئے ایک مناسب مدت مقرر کی جائے جوکسی بھی حال میں پانچ سال سے زائد نہیں ہونی جائے ۔اگراخلاص اور لگن کے ساتھ کام ہوتو بیا کیے معقول مدت ہے جس میں اسلامی قوانین کی تدوین گا کام انجام پاسکتا ہے۔

(ب) <u>۱۹۶۲ء کے د</u>ستور میں ابتداءُ '' قرآن دسنت' کالفظ حذف کر کے اس کی جگہ''اسلام'' لکھ دیا گیا تھا، یعنی کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جاسکے گا۔

بظاہر میا کی معمولی اور بے ضرتبد ملی تھی، کین در حقیقت اس کی پشت پرایک نہایت خطرناک ذہنیت کا کام کررہی تھی، سیمارے ملک میں ایک جھوٹا ساطبقہ سنت یا احادیث رسول قلیلے کو اسلام کاما خنر قانون سلیم کرنے ہے ازکار کرتارہا ہے، یہ طبقہ در حقیقت ای مغرب زدہ گروہ کی ایک شاخ ہے جو اسلام کی حقیقی روح کے بجائے اس کے صرف نام کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کی مرضی میہ ہے کہ اسلام کی تعبیر وتشریخ اس طرح کی جائے کہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کی مرضی میہ ہے کہ اسلام کی تعبیر وتشریخ اس طرح کی جائے کہ ول کی تمام خواہشات اس میں بخوبی سائیس، اور مغرب سے درآ مدکئے ہوئے نظریات وافکار کورائح کرنے میں اسلام رکاوٹ نہ بن سکے سے اس مقصد کا حصول چونکہ رسول اللہ عقبیلیہ کورائح کرنے میں اسلام رکاوٹ نہ بن سکے سے بہوں نے قرآ ن کریم کی مکمل تشریخ وتفیر کرکے اے تحریف کرنے والوں کی دست برد سے بچالیا ہے، اس لئے اس نے ''سنت'' کو اسلام کاما خذ قانون مائے ہے۔ ہی انکار کردیا ، تا کہ قرآ ن کریم کی من مانی تغییر میں کرکے اسلام کاما خذ قانون مائے ہے جائیں۔

(ج) بعض دستوری مسودات میں بی تصریح تو موجودتھی که' کوئی قانون قرآن وسنت

کے خلاف نہیں بنایا جائے گا''لیکن اس یات کی کوئی ضانت موجود نہیں تھی کہ جوقوا نین اس وقت قرآن وسنت کے خلاف رائج ہیں ، انہیں تبدیل کرکے قرآن وسنت کے مطابق کیا جائے گااس لئے نئے دستور میں بیدونوں باتیں ہونی چائییں۔

(د) بعض دستوری مسودات میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ قانون سازی میں قرآن وسنت کے مطابق ہونے کی شرط محض ایک اخلاقی ہدایت ہو کررہ جائے۔ اور اگر کوئی غیراسلامی قانون اسمبلی میں منظور ہوجائے تو اس کی اسلامی حیثیت کوعدالت میں چیلنج نہ کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں دستور کی مید وفعہ عملاً بالکل بے اثر ہوجاتی ہے، اور اس میں الفاظ خواہ کتنے جانج تول کررکھ دئے جا نمیں، وہ غیراسلامی قوانین سے تحفظ کی کوئی ضانت نہیں دستور میں تصریح بھی ضروری ہے کہ اسمبلی اگر کوئی قانون قرآن وسنت کے خلاف منظور کردے تو اسے ہیر یم کورٹ میں چیلنج کر کے بدلوایا جا سکے گا۔

(ه) بعض دستوری مسودات میں مندرجه ذیل بالا امور کی رعایت تو تھی الیکن اُن میں بھی ایک بنان میں بھی ایک بنان میں بھی ایک بنان میں بھی ایک بنان کی جاتی تھی ،اوروہ سے کہ دستورکوئی ایسا قابلِ اعتماد طریقِ کار طے نہیں کیا گیا تھا جس کی رو ہے کسی قانون کے قرآن وسنت کے مطابق یا مخالف ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے۔

ایسے دستوری مسودات کی تجویز میتی کداگر کسی قانون کا قرآن وسنت کے مطابق ہونا مشتبہ ہوتوا سکا قطعی فیصلہ ہیریم کورٹ کرے گا کہ وہ واقعۂ قرآن وسنت کے مطابق ہے یائہیں؟

ہوتو اسکا قطعی فیصلہ ہیریم کورٹ کرے گا کہ وہ واقعۂ قرآن وسنت کے مطابق ہے یائہیں؟

ہوطریق کاراصولی طور پرتو درست ہے لیکن اس میں عملی مشکل ہے ہے کہ ہیریم کورٹ کے موجودہ جج صاحبان رائج الوقت قوانین میں خواہ کتنا وسیع وحمیق علم رکھتے ہوں الیکن وہ اسلامی علوم سے یا تو ناواقف ہیں یا ہجھ سرسری علم رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن وسنت سے قوانین کا استنباط ایک عظیم الثنان کا م ہے جس کے لئے عربی زبان و ادب، تفسیر، قوانین کا استنباط ایک عظیم الثنان کا م ہے جس کے لئے عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، رجال، فقد اور کلام وغیرہ کے مفصل علوم سے باضطہ واقف ہونا ضروری ہے، اور اس کا م کو وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جنہوں نے اسلامی علوم کی تحصیل میں اپنی عمریں کھیائی ہوں، اور قرآن وسنت کو بچھنے کے لئے اپنے شب وروز دقف کئے ہوں۔

اگریہ کام موجودہ نجے صاحبان پر چھوڑ دیا گیا تو ان میں اکثریت ایسے افراد کی ہے جونہ عربی زبان سے پوری طرح واقف ہیں ، نہ قرآن وحدیث کے اسلوب سے آگاہ ہیں اور نہ انہیں ان اصولوں کا علم و تجربہ ہے جن کی روشنی میں اسلامی قوانین مستنبط کئے جاتے ہیں ، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ان کا فیصلہ قرآن وسنت کے باب میں قابل اعتاد نہیں ہوسکتا۔ لہذا دستور میں بیضانت ہونی چاہئے کہ یہ فیصلہ ایسے علماء کریں گے جنہوں نے قرآن وحدیث کا باضط علم حاصل کیا ہے ، اور جن کے علم ، فقہی بصیرت اور دیانت و تقوی پر عام مسلمان اعتاد کرتے ہیں۔ اسکی بہترین مملی صورت ہمارے نزدیک وہ ہے جو ۱۹۵۳ء میں ہر مسلمان اعتاد کرتے ہیں۔ اسکی بہترین مملی صورت ہمارے نزدیک وہ ہے جو ۱۹۵۳ء میں ہر مکتب فکر کے سام علما نے دین نے اپنی دستوری سفار شات میں متفقہ طور پر بیش کی تھی یعنی یہ کہ اس مقصد کے لئے ہریم کورٹ کی ایک خصوصی نیخ مقرر کی جا مجو ہریم کورٹ کے ایک عام نیچ کے علاوہ یا نیخ (یا چھ ) ممتاز علمائے دین پر مشتمل ہو۔

(و) اسلامی قانون کی تدوین کے سلسلے میں ایک اور اہم مسئلہ اُس کمیشن کا قیام ہے جو پانچ سال کی مدت میں مروجہ قوانین پرنظرِ خانی کر کے انہیں قرآن وسنت کے مطابق بنائے کے لئے کام کرے گا۔ بناءِ پاکستان سے کیکرا ب تک اس قتم کے کئی ادارے حکومت کی طرف سے قائم کئے گئے جن میں لا کمیشن ،میرج کمیشن ، زکوۃ کمیٹی ،اسلامی مشاورتی کونسل اور ادارہ تحقیقات اسلامی شامل ہیں ،لیکن ۲۳ سال کا تجربہ یہ بناتا ہے کہ یہ تمام ادارے نہ صرف اپنے مقصد میں ناکام رہے ، بلکہ ملت میں افراق وانتشار ہر پاکرنے کا سبب بے ، اور انہیں عوام کا ذر قربرابراعتما دھاصل نہ ہوسکا۔

اس کی وجہ صرف پیھی کہ ان اداروں کے لئے جور جال کار منتخب کئے گئے اُن میں ہے بیشتر ایسے بتھے جن کے علم وحمل پرامت کو بھروسہ نہیں تھا ، ان اداروں کا تمام ترقر آن وسنت کی تعبیر وتشریح سے متعلق تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے وہی افراد موزوں ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ با قاعدہ اسلامی علوم کی مختصیل وتروی کی میں صرف کیا ہو،اور جنہیں اس کام کی نزاکتوں اور باریکیوں کا عملی تجربہ ہو۔ گزشتہ ۲۳ سال میں ہرادارے کے قیام کے وقت اس سامنے کی حقیقت کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا،اوراس کا نتیجہ سوائے اس کے قیام کے وقت اس سامنے کی حقیقت کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا،اوراس کا نتیجہ سوائے اس کے قیام کے وقت اس سامنے کی حقیقت کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا،اوراس کا نتیجہ سوائے اس کے

کیھے نہ ہوسکا کہ قومی دولت کالا کھوں رو پیوسرف ہونے کے باوجوداس سمت میں کوئی مثبت قدم نہیں اٹھا۔لہٰذا پیضروری ہے کہ نئے دستور میں اسلامی قانون کی تدوین کرنے والے کمیشن کے لئے رجالِ کار کے اوصاف وضاحت کے ساتھ طے کردئے جا کیں ، تا کہاں معاملہ میں آگے کوئی البحض پیدانہ ہو۔

مذکورہ بالا چھ(٦) امور کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے نزدیک نئے دستور میں اسلامی دستورسازی کے متعلق دفعہ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ہونی جاہئے:

ا۔ کوئی ایبا قانون وضع نہ کیا جاسکے گا جوقر آن وسنت کے احکام کے خلاف ہو،اور موجودہ قوا نین کوفقرہ (۲) کے طریقِ کارکے تحت قرآن وسنت کے مطابق بنایا جائے گا۔
۲۔ فقرہ (۱) کی تعمیل کے لئے صدرِمملکت یوم نفاذ دستورے چھاہ کی مدت کے اندر ایک کمیشن مقرر کرے گا جے'' اسلامی قانون کمیشن' کہا جائے گا،اور جس میں ملک کے ہر مسلمہ اسلامی فرقے کونمائندگی دی جائیگی۔

س۔ ''اسلامی قانون کمیشن'' کےارکان کی دونہائی تعداد صرف ایسے علماء دین پرمشمل ہوگی جو: (الف) کسی معروف دینی ادارے میں کم از کم دس سال تک مفتی کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہوں یا

(ب) مسلمانوں کے کسی علاقے میں کم از کم دس سال تک مرجع فتو کی رہے ہوں۔یا (ج) کسی با قاعدہ محکمہ ' قضاء شرعی میں کم از کم دس سال تک قاضی کی حیثیت سے کام کر چکے ہوں۔یا

﴿ ﴾ کسی دینی در سگاه میں کم از کم دس سال تک تفسیر ،حدیثیا فقد کا درس دیتے رہے ہوں۔ ا ﴿ ﴿ ﴾ ''اسلامی قانون کمیشن'' کے ارکان کی باقی ایک تہائی تعداد ایسے ماہرین قانون میشتمل ہوگی جو:

(الف) كم ازكم پانچ سال تك ہائى كورٹ ياا يسے دويا دو سے زيادہ ہائى كورثوں ميں كيے

ے علیاء وین کا بیدمعیار برمکتب فکر کے ۳۳ علیا ہے اپنے ۱۹۵۳ء کے اجتماع میں منظور کمیا تھا۔ جو کراچی میں ۱۹۵۳ء کی دستوری سفارشات پرغور کرنے کیلیے منعقد ہوا تھا۔

بعدد یگرے جج رہ چکے ہوں۔ یا

(ب) کم از کم پندرہ سال تک کسی ہائی کورٹ کے یا دویا دو سے زائد ہائی کورٹوں کے ایڈوکیٹ رہ چکے ہوں۔

(۵) ایباانظام کرنا مناسب ہوگا کہ صدر مملکت''اسلامی قانون کمیشن''کی نامزدگی ہے۔
قبل ملک کی تمام دینی وسیاسی جماعتوں سے ارکانِ کمیشن کے نام بطور تجویز طلب کرے،
اور جونام تمام تجاویز میں مشترک ہوں انہیں نامزدگی میں ترک ندکرے ،الا بیکہ ان سے دفعہ
ہذا کے فقرہ (۳) یا (۲۲) کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔

(۱) ''اسلامی قانون کمیشن' اپنی نامزدگی کی تاریخ نے پانچ سال کی مدت کے اندراسلامی احکام کومناسب طور پر مدوّن کرے گا اوراس کی رپورٹ، خواہ عبوری ہو یاقطعی ،موصول ہونے سے چھاہ کے اندرتو می آمبلی میں پیش کی جائے گی اوراسمبلی اے بطور قانون نافذ کرے گی۔
(۷) قانون ساز آسمبلی کے بنائے ہوئے تو انین کے خلاف جو اعتراضات اس دفعہ کے فقر ہ (۱) کی روے قرآن وسنت کی تشریح سے متعلق پیدا ہوں ،ان کا آخری اور قطعی فیصلہ سپریم کورٹ کی وہ مخصوص نیچ کر یگی جے صدر مملکت اس مقصد کے لئے نامز دکرے گا اور جس میں کم از کم پانچ علاء دین شامل ہوں گے۔

(۸) سپریم کورٹ کی اس مخصوص بننج میں جس کی صراحت فقرہ (۷) میں گی گئی ہے، صرف ایسے ہی علماء دین کوشامل کیا جا سکے جوفقرہ (۳) میں ذکر کی ہوئی شرائط پر پورے اتر تے ہوں۔ ایسے عالم دین جوں کے لئے جملہ ضوابط وہی ہوں گے جو دوسرے جوں کے متعلق شجو پرز کئے گئے ہیں۔

تشريح:

(۱) کسی مسلم فرقے کے شخصی قوانین کی حد تک دفعہبذا کے اطلاق میں قرآن وسنت سے وہی مفہوم مراد ہوگا جسے وہ مخصوص فرقہ مانتا ہو۔

(٢) قرآن وسنت كى كوئى اليي تشريح نه كى جاسكے گى جو بيك وقت تمام مسلمه فقهى

مکاتب فکر کی تشریحات کے خالف ہو۔ ایسی تشریح الیسی خالفت کی حد تک کالعدم ہوگی۔
ہمارے نزدیک قانون سازی میں قرآن وسنت کی پابندی کی شرط اسی صورت میں خاطر خواہ طور پر نتیجہ خیز اور بارآ ور ہو علی ہے جب کہ اسے دستور میں فدکورہ بالا تفصیلات کے ساتھ درج کیا جائے۔ اگر اس دفعہ کے فدکورہ لوازم کو حسب سابق اس مرتبہ بھی نظر انداز کیا گیا تو ''قرآن وسنت' کے الفاظ پہلے کی طرح بے روح رہیں گے اور ان سے انداز کیا گیا تو ''قرآن وسنت' کے الفاظ پہلے کی طرح بے روح رہیں گے اور ان سے اسلامی معاشرہ کی تشکیل کا خواب بھی پورانہ ہو سکے گا۔

(۳) دستوری اسلامی حیثیت سے متعلق تیسری ضروری بات یہ ہے کہ دستوریس اس بات کی صفانت ہوئی چاہئے کہ صدرِ مملکت اور وزیرِ اعظم مسلمان ہوگا۔ صدرِ مملکت کی حد تک تواب تک ہے تہمام دستوری مسودات میں پیشر طفیرا ختلائی رہی ہے۔ البتہ وزیرِ اعظم کیلئے ایسی شرط نہیں رکھی گئی۔ ہم جھتے ہیں کہ جب صدر مملکت کیلئے مسلمان ہونے کی شرط کواصولی طور پر تشاہم کرلیا گیا تو پھر وزیرِ اعظم کیلئے یہ شرط عائد کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جبکہ پارلیمانی نظام میں حکومت کااصل در وبست وزیرِ اعظم ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

(۳) نہرکورہ تین ہاتیں تو ایسی ہیں جن کی بنیادی اہمیت کے پیش نظر آن پر بطور خاص سنبیہ کرنا ضروری تھا۔ رہیں دستور کی دوسری وہ دفعات جو اسلامی نقطہ نظر سے ضروری ہیں،
اُن کے ہارے میں یہ کہنے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے کہ جنوری ۱۹۵۱ء میں ہر مکتب فکر کے ۳۱ علاء کا جواجتماع ہوا تھا، اس نے دستور کے سلسلے میں ۲۲ ایسے نکات مرتب کئے تھے جن کی ملاء کا جواجتماع ہوا تھا، اس نے دستور کے سلسلے میں ۲۲ ایسے نکات مرتب کئے تھے جن کی رعایت اسلامی دستور میں ضروری ہے، نیا دستور انہی ۲۲ نکات بر بنی ہونا چا ہئے، اور دستور کی ہوہ دفعہ غیر اسلامی ہوگی ، جوان میں سے سی بھی نکتے کے منافی ہو۔ یہ ۲۲ نکات البلاغ کے ہوہ دفعہ غیر اسلامی ہوگی ، جوان میں سے سی بھی نکتے کے منافی ہو۔ یہ ۲۲ نکات البلاغ کے اس شارے میں الگ شائع کئے جارہے ہیں۔

ندگورہ چاراُمور ہمارے نزدیک نئے دستور کے اسلامی ہونے کیلئے لازمی حیثیت رکھتے ہیں،ان اُمورکو پیش نظررکھ کر ہرمسلمان ہے بچھ سکتا ہے کہ موجوہ دور میں جب ہم 'اسلامی دستور'' کا لفظ ہو لئے ہیں تو اس ہے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ یہی 'اسلامی دستور'' کا وہ معیار ہے جس پرآ پ نئے دستورکو پر کھ کریے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک اسلامی یاغیراسلامی ہے؟

اس تفصیل کے بعد بیے حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ 'اسلامی دستور''کوئی ایساہۃ انہیں ہے جس کا خوف بعض عناصر پر ہمیشہ مسلط رہا ہے، اور نہ بیکوئی ایسی چیز ہے جو موجودہ دور میں نا قابلِ عمل ہو، بیصرف گئی چند دفعات ہیں جن کوصد ق ول کے ساتھ دستور میں شامل کرلیا جائے تو وہ اسلامی دستور کہلانے کا مستحق ہوجا تا ہے۔ باتی بیشتر انظامی نوعیت کی دفعات میں عوام کی منتخب اسمبلی کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جس طرح کے ضوابط کو موجودہ حالات میں مشورے سے زیادہ مناسب سمجھے، ان کواختیار کرلے۔

اب اگراسلام کے نام پر بیہ چندگی پُنی وفعات دستور میں شامل کرنے ہے بھی کئی کو اعراض ہوتو اس کاصاف مطلب بیہ ہے کہ وہ اسلام کا صرف نام ہی نام استعال کرنا چاہتا ہے ،حقیقت میں مملکت کے نظام کو اسلام کے مطابق بناناس کے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر موجودہ آئین سازا سمبلی نئے دستور میں ان چند باتوں کی خاطر خواہ رعایت کر لے تو وہ بلا شبہ مسلمانوں کی محبوب ترین اسبلی ہوگی ، اور اس ملک کے عوام سابقہ تمام تلخیوں کو بھلا کر اس کے ساتھ ہرقتم کا تعاون کریں گے لیکن اگر اسبلی کے وہ ارکان جو منتخب ہونے سے اس کے ساتھ ہرقتم کا تعاون کریں گے لیکن اگر اسبلی کے وہ ارکان جو منتخب ہونے سے قرآن وسنت کی خاطر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر قوم خود بخود بجھ لے گی کہ اُس نے کن لوگوں پر اعتماد کیا تھا؟ اور اس کے بعد ماتھ ایک خاطر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر قوم خود بخود بجھ لے گی کہ اُس نے کن لوگوں پر اعتماد کیا تھا؟ اور اس کے بعد بیتو ظاہر ہی ہے کہ مض چند خوبصورت الفاظ اس عوامی بے چینی کا مداوانہیں کر سکیں گے جس نے اس ملک میں انجھا بچھے آمروں کو اُٹھا کر پُنے دیا ہے۔ کامداوانہیں کر سکیں گے جس نے اس ملک میں انجھا بچھے آمروں کو اُٹھا کر پُنے دیا ہے۔

وماعلينا الاالبلاغ

محر تقی عثانی ماہنامہالبلاغ صفر را ۱۳۹ھ

## اسلامی مملکت کے بنیادی اُصول

#### ا علماء کے طے کردہ ۲۲ نکات جن پر ہر مسلمہ اسلامی فرقہ منفق ہے۔

اسلامی مملکت کے دستور میں حسب ذیل اُصول کی تصریح لازمی ہے:

(۱) اصل حاکم تشریعی وتکوینی حیثیت سے اللّٰدربّ العالمین ہے۔

(۲) ملک کا قانون کتاب وسنت پرمبنی ہوگااورگوئی ایسا قانون نه بنایا جاسکے گا ، نہ کوئی ایساا نتظامی حکم دیا جاسکے گاجو کتاب وسنت کے خلاف ہو۔

#### (تشریکینوٹ):

اگرملک میں پہلے کچھا یسے قوانین جاری ہوں جو کتاب وسنت کے خلاف ہوں تواس کی تصریح بھی ضروری ہے کہ وہ بتدریج ایک معینہ مدت کے اندرمنسوخ یا شریعت کے مطابق تبدیل کردیۓ جائیں گے۔

(۳) مملکت کسی جغرافیائی ہنگی ،لسانی یا کسی اورتصویر پرنہیں بلکہان اُصول ومقاصد پرمبنی ہوگی جس کی اساس اسلام کا پیش کیا ہواضا بطائہ حیات ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ اسلامی مملکت کابی فرض ہوگا کہ قرآن وسنت کے بتائے ہوئے معروفات کو قائم کرے ، منکرات کومٹائے اور شعائر اسلامی کے احیاء واعلاء اور مسلمہ اسلامی فرقوں کیلئے ان کے اپنے مذہب کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرے۔

(۵) اسلامی مملکت گابی فرض ہوگا کہ وہ مسلمانانِ عالم کیلئے رشتۂ اتحاد واخوت کو قوی ہے قوی ترکرنے اور ریاست کے مسلم باشندوں کے درمیان عصبیتِ جاہلیہ کی بنیادوں پرنسلی، لیانی علاقائی یا دیگر ماؤی امتیازات کے اُمجرنے کی راہیں مسدود کرکے ملت اسلامی کی وحدت کے تحفظ واستحکام کا انتظام کرے۔

(۱) مملکت بلاامتیاز ندہب ونسل وغیرہ تمام ایسےلوگوں کی لابدّ می انسانی ضروریات یعنی غذا،لباس مسکن،معالجہاورتعلیم کی کفیل ہوگی ،جواکتساب رزق کے قابل نہ ہوں ، یا نہ رہے ہوں، یا عارضی طور پر بےروز گاری، بیاری یا دوسرے وجوہ سے فی الحال سعیِ اکتساب برقا در نہ ہوں۔

(2) باشندگانِ ملک کووہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جوشریعتِ اسلامیہ نے ان کو عطاء کئے ہیں۔ یعنی حدودِ قانون کے اندر تحفظ جان و مال و آبرو، آزادگ مذہب ومسلک، آزادگ عبادت، آزادگ ذات، آزادگ اظہارِ رائے، آزادگ نقل وحرکت، آزادگ اجتاع، آزادگ اکتسابِ رزق، ترقی کے مواقع میں کیسانی اور رفاہی ادارات سے استفادہ کاحق۔ آزادگ اکتسابِ رزق، ترقی کے مواقع میں کیسانی اور رفاہی ادارات سے استفادہ کاحق۔ (۸) مذکورہ بالاحقوق میں کسی شہری کا کوئی حق اسلامی قانون کی سندِ جواز کے بغیر کسی وقت سلب نہ کیا جائے گا اور کسی جرم کے الزام میں کسی کو بغیر فراہمی مُوقعہ صفائی وفیصلہ عدالت کوئی سزانہ دی جائے گا۔

(9) مسلمہ اسلامی فرقوں کو حدودِ قانون کے اندر پوری مذہبی آ زادی حاصل ہوگی۔ انہیں اپنے پیروؤں کو مذہبی تعلیم دینے کاحق حاصل ہوگا۔ وہ اپنے خیالات کی آ زادی کے ساتھ اشاعت کر سکیں گے۔ان کے شخص معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذہب کے مطابق ہوں گے اور ایساا تظام کرنا مناسب ہوگا کہ انہیں کے قاضی یہ فیصلے کریں۔

(۱۰) غیرمسلم باشندگانِ مملکت کوحدودِ قانون کے اندر مذہب وعبادت، تہذیب و ثقافت اور مذہبی تعلیم کی پوری آزادی حاصل ہوگی اور انہیں اپنے شخصی معاملات کا فیصلہ اپنے مذہبی قانون یارسم ورواج کے مطابق کرانے کاحق حاصل ہوگا۔

(۱۱) غیرمسلم باشندگانِ مملکت ہے حدودِ شرعیہ کے اندر جومعاہدات کئے گئے ہوں، ان کی پابندی لازمی ہوگی اور جن حقوق شہری کا ذکر دفعہ (۷) میں کیا گیا ہے۔ان میں غیرمسلم باشندگانِ ملک سب برابر کے شریک ہوں گے۔

(۱۲) رئیسِ مملکت کا مسلمان مرد ہونا ضروری ہے، جس کے تدین، صلاحیت اور اصابت رائے برجمہوریاان کے منتخب نمائنا وں کواعتاد ہو۔

(۱۳) رئیسِ مملکت بی نظم مملکت کااصل ذ مه دار ہوگا۔البتہ و واپنے اختیارات کا کوئی جز وکسی فردیا جماعت کوتفویض کرسکتاہے۔

- (۱۴۷) رئیسِ مملکت کی حکومت مستبدانهٔ ہیں بلکہ شوار ئی ہوگی یعنی وہ ارکانِ حکومت اور منتخب نمائندگانِ جمہور سے مشورہ لے کرایئے فرائض انجام دے گا۔
- (۱۵) رئیسِ مملکت کو بیچق حاصل نه ہوگا کہ وہ دستورکو کلاً یا جزواُ معطل کر کے شور کی کے بغیر حکومت کرنے لگے۔
- (۱۲) جو جماعت رئیسِ مملکت کے انتخاب کی مجاز ہوگی ، وہی کثرتِ آ راءے اے معزول کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔
- (۱۷) رئیسِ مملکت شہری حقوق میں عامہ اسلمین کے برابر ہوگا اور قانونِ مواخذہ سے بالاتر نہ ہوگا۔
- (۱۸) ارکان وعمالِ حکومت اور عام شہریوں کیلئے ایک ہی قانون و ضابطہ ہوگا اور دونوں پر عام عدالتیں ہی اس کونا فذکریں گی۔
- (۱۹) محکمهٔ عدلیه محکمهٔ انتظامیه سے علیحد ه اور آزاد ہوگا تا که عدلیه اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہیئت ِانتظامیہ سے اثر پذیر نہ ہو۔
- (۲۰) ایسےافکار ونظریات کی تبلیغ واشاعت ممنوع ہوگی جومملکتِ اسلامی کے اساسی اُصول ومبادی کے انہدام کا باعث ہوں۔
- (۲۱) ملک کے مختلف ولایات و اقطاع مملکتِ واحدہ کے اجزاءِ انتظامی منصور ہوں گے۔ان کی حثیت نسلی ،لسانی یا قبائلی واحدہ جات کی نہیں بلکہ مخض انتظامی علاقوں کی ہوں گے۔ان کی حثیت نسلی ،لسانی یا قبائلی واحدہ جات کی نہیں بلکہ مخض انتظامی علاقوں کی ہوگی جنہیں انتظامی اختیارات سپر دکرنا جائز ہوگا مگر انہیں مرکز سے علیٰجدگی کاحق حاصل نہ ہوگا۔
  - (۲۲) وستورکی کوئی الیح تعبیر معتبر نه ہوگی جو کتاب وسنت کے خلاف ہو۔

إشاريه

مرتبه شا کرصد بق جکھورا



بسم الله الرحمٰن الرحيم الأعلام

محر، رسول الله (عليه ٢٩،٥٢،٢٥،٤،٢) , rig, riy, rir, ri+, r++ tigr : 191, 191, 1A9 דדד, דדן, דדס, דדד, דדף, ודד, דדד ATT + OT TOT TAT LATINET . TO + ETTA 121,227, P27,127 JAA7,007, 172,127 TPT, TPT, PPT, PPT,++T, P+T, TTT, TT9, TI9, TIZ, TIY, TOA הריידרים לדריים להריים בהרים בהרים \_ TZ7, T77 TT7, T7. T9, T09, T07 E آدم (عليداللام): ۲۲،۸۹۲ ادعدار الآلوى ،علامه (رحمة الله عليه): ااسا\_ آ گشائن، (بینٹ): ۴۹\_ ابراهيم (عليه السلام): ٢٥١،٥٥١،٢٣٠\_ ابراهیم نفس زکیه (رحمة الله علیه): ۳۶۸\_ ابن الاشعث: ٣١٩،٢١٩\_

ابن بطال،علامه (رحمة الله عليه): ۳۷۰،۳۶۹ ابن تيميه،علامه (رحمة الله عليه): ۲۳۸،۲۲۳،۲۱۷ ابن جدعان: ۳۵۱،۳۵۰

ابن جوزی،علامه (رحمة الله علیه): ۱۸۸ ابن حبان،امام (رحمة الله علیه): ۲۸۵\_

ابن حجر العسقلانی ، الحافظ (رحمة الله علیه): ۲۱۷، ۲۷۰،۳۹۹،۳۵۸،۳۲۵،۳۲۰،۲۲۲،۲۲۱۹،۲۱۸ ابن حزم ، الظاهری ، امام (رحمة الله علیه): ۲۳۳ ابن خلدون ، علامه (رحمة الله علیه): ۲۱۸،۱۲۹،

ابن عابدین شامی ،علامه (رحمة الله علیه ):۲۳۹، ۲۸۸،۰۲۸ مارد ۲۹،۲۹۹،۲۹۷ -

ابن عامر،امیر(رحمة الله علیه): ۲۹۰\_ ابن کثیر،الحافظ(رحمة الله علیه): ۲۵۱،۲۵۵،۲۲۸ ابن مجامد(عرب ملاح): ۹۰\_

ابن مردوبیه امام (رحمة الله علیه): ۲۵۵\_ ابن نجیم ،علامه (رحمة الله علیه): ۳۳۳ ابو بردة (رضی الله عنه): ۳۱۹\_

ابو بكر با قلانی ، القاضی (رحمة الله علیه): ۲۱۸ ابو بكر صدیق (رضی الله عنه) (حضرت صدیق اگر رضی الله عنه): ۴۲،۱۸۲،۱۷۹،۲۹۰ ۲۲۱ ۲۲۲ تا ۲۵۲،۲۳۹،۲۳۸،۲۳۳،۲۳۵ تا ۲۵۲،۲۸۵،۲۵۸

ابو بكر، بصاص، امام (رحمة الله عليه): ٢٥٠\_ البوجعفرالبخي (رحمة الله عليه): ٢٩٨،٢٩٧\_

ابوبكره (رضى الله عنه): ۲۹۰\_

ابوجعفر منصور: ۱۹۳٬۳۶\_

ايوجهل: ۲۲۸،۴۴۸\_

ابوحذيفه: ٢١٩،٢١٨\_

ابوحنيفة ،نعمان بن ثابت ،امام (رحمة الله عليه):

ابوداودالطيالي ،امام (رحمة الله عليه): ٢٨٥\_

ابوذ رغفاری (رضی الله عنه): ۱۹۲،۱۹۵

ابورا فع (رضى الله عنه): ١٣٨١\_

ابوسعیدخدری (رضی الله عنه): ۲۸۴،۲۸۳،۱۸۶\_

ابوسفیان (رضی الله عنه): ۳۴۷\_

ابوعبدالله، تاج دارغر ناطه: ۳۳\_

ابوعبيدة ابن الجراح (رضى الله عنه): ٢١٨،

\_ +11, +97, +97, ++7

ابوعبيد،القاسم بن سلّام،امام (رحمة الله عليه):

r99, 191

ابومنصور ماتریدی، امام (رحمة الله علیه): ۲\_

ابوموی اُشعری (رضی الله عنه): ۳۲۰،۳۱۹،۲۰۰\_

ابو ہریرة (رضی اللہ عنہ): ۲۴۸،۲۳۰،۲۰۲۰\_

ابويعلى الفراء،القاضي (رحمة الله عليه): ٢٠٣،

\_ MIA. TTA. FFF

ابويعلىٰ الموصلي، امام (رحمة الله عليه):٢٨٥،٢٣٥\_

ابويوسف، امام (رحمة الله عليه): ۲۲۰،۲۲۳،

TAT.TA+

الى بن كعب (رضى الله عنه ): ٢٨٨\_

اتبانا سيوس (Athanasius): ٢٨

احد بن عنبل، امام (رحمة الله عليه): ٢٨٣،٢٣٩،

\_19.

احمد بن منع ،امام (رحمة الله عليه): ٢٨٥\_

ارسطو: ۱۱،۲۱۱،۲۱۱،۲۱۱،۲۱۲ کار

الازدى، مؤرخ: ١٣١٢\_

اسامه بن زيد (رضى الله عنه): ۲۵۳،۱۹۴،

-tok.tor

اساط (باره اساط): ۵۳

اشالن: ۸۷\_

امرائيل: ويكهيّ يعقوب عليه السلام\_

اساء بنت أني بكر (رضى الله عنها): ٣٣٧\_

اشرف على حكيم الامت (رحمة الله عليه): ١٧٦،

- דבץ ידץ בדד זם ידם אידון

افلاطون: ١٠١١،١٢،١٢،١٨،١٣،١٢،١٨ ٢١٥

ا قبال، شاعر مشرق (رحمة الله عليه): ١١،١١،

امسلمة (رضى الله عنها): ٢٧٨،٢٧٧ \_

انتوكس، ايى فانيوس ( Antiochus

- AT : Apiphanius

انس(رضى اللَّدعنه): ٣٥٩،٢٢١،١٩٩\_

انورشاه کشمیری،علامة (رحمة الله علیه): ۲۱۷\_

ايلزېته،ملکه: ۲۹\_

ايوب خان، صدرِ يا كتان: ٩٩\_

بخت نفر: ۵۲،۵۵

بريرة (رضى الله عنها): ٢٥٨\_

بلاذری (رحمة الله علیه): ۳۱۵،۳۱۲

بندقار،امير: ۲۰۲\_

بنواميه: ٣٧٨،٢٣٧\_

بنوبكر: ٢٢٥،١٥٧\_

بنوتيم: ۲۵۱،۳۵۰

- rar : 67.7 :

- יפליוב: בפוידר ביות ביות

یوزیره: ۱۵۰،۳۵۰

بنوعياد: ٢١٩\_

بنوباشم: ۲۵۱،۲۵۰\_

بنوتغلب: ۱۳۱۵،۳۱۳

بنی اسرائیل: ۵۶۲۵۳،۳۸،۳۵،۳۳۰

بهثو، ذوالفقارعلى: ٣٩ــ

يرويزمشر ف، جزل: ٢٧٥٥

پطری، جناب(Peter): ۴۰۰

پولوس(Saint Paul)، سينت يال

\_ 40, TA, TA : ( JEL )

تاتارى: ۲۰۳۰۱-۳۰

ترندى،أبونيسى، امام (رحمة الله عليه): ۲۸۴،

- 4+

تھامی ہابی (Thomas Hobbes):۱۹:

ثمامة بن اثال (رضى الله عنه): ٢٣٨،٣٣٧\_

جابر بن عبدالله (رضى الله عنه): ۲۱۷\_

جابر بن مرة (رضى الله عنه): ۲۲۰ م

جارج واشتكنن: ٩١ \_

جالوت: ۵۳\_

جان دوم، بادشاه: ١١١\_

جبلة بن ايهم ،غساني: ١٥٥\_

جلال الدولة ،خليفة: ٢٨٩\_

يون اجان مس (Jhon Huss) جون اجان

- ون اجان (Twentythird)(Jhon): - حون اجان

جويى، امام الحرمين (رحمة الله عليه):

\_ T. T. TractiA

-ON: 50 Z

تجاج بن يوسف: ١٨١\_

حذيفة بن يمان (رضى الله عنه): ٣٩٣،٣٨٠\_

حسن البصري (رحمة الله عليه): ٢٩٢،٢٩٢،٢٨٥\_

حسن بن صالح (رحمة الله عليه): ٣١٩،٣١٨\_

حسن بن على (رضى الله عنهما): ٢٣٥\_

حسين بن على (رضى الله عنهما): ٣٦٨\_

حموى،علامه (رحمة الله عليه): ٢١٧\_

حميدالله، ڈاکٹر (رحمة الله عليه): ۳۴۷،۳۴۴\_

حواريون: ۲۰،۵۹،۵۲،۳۰،۳۹،۳۸

خالد بن وليد (رضى الله عنه): ٣٠٩\_

سام (بن نوح عليه السلام): ۵۷۔ ساؤل: د تکھئے بولوس سائرس (باوشاه ایران): ۵۷\_ سرهبي ،علامه (رحمة الله عليه): ١٧١، ٣٢٣، \_ TZ + , TTZ , TTO سعد بن الى وقاص ( رضى الله عنه ): ٢٦٣\_ سعید بن زید (رضی الله عنه): ۲۲۸\_ سقراط: ۱۹،۱۸،۱۳،۱۱،۱۹ سليم بن عامر ( رضى الله عنه ): ٣٣٣\_ سليمان (عليه السلام): ۲۰،۵۵،۵۴،۳۰۰ ۱۷ سمونيل (عليه السلام): ۵۴\_ سهيلي،علامه (رحمة الله عليه): ۳۵۲\_ سيوطى، جايال الدين علامه (رحمة الله عليه): ٢٣٧\_ شافعی،امام (رحمة الله علیه): ۳۱۲،۲۸۰ شبيراحمة عثاني علامه (رحمة الله عليه): ١١٣-شريح ،القاضي (رحمة الله عليه): ١٩٣\_ صعصعة (رحمة الله عليه): ٢٠٩\_ صلاح الدين ابولي، سلطان (رحمة الله عليه): ١١-ضاءالدين الركس: ٣٢٢\_ طالوت : ۵۴،۳۰ ـ طحاوى،امام (رحمة الله عليه): ۲۰۰۰ طرسوى ،علامه (رحمة الله عليه): ٢١٧\_ طلحه(رضى الله عنه): ۲۶۳\_

خطالی،علامه (رحمة الله عليه): ۱۳۴۱ خير بن نعيم ،القاضي (رحمة الله عليه): ١٩٣\_ خِرِمُد، حضرت مولانا (رحمة الله علي): ٨٠٤\_ داود (عليه السلام): ١٥٥٠ عاد ١٨ ١٥٠ ١٩٠١٩ على وروز: ۲۲۳\_ ۋىگال، جزل (صدرفرانس): ١٨٠٠\_ الذہبی، تمس الدین، الحافظ (رحمة الله علیه): \_ MOTOTEL OF رازی فخرالدین ،الامام (رحمة الله علیه): ۲\_ رافعي علامه (رحمة الله عليه): ١١٥\_ ربعی بن عامر ( رضی الله عنه ): ۳۵۲،۱۱۹ ـ رجعام: ۵۵-رشم: ۱۱۹،۲۵۹\_ رشداحر گنگوهی،قطبالارشاد، حضرت مولانا (رحمة الله عليه): ٢٥٧\_ رشیداحد، حضرت مولا نامفتی (رحمة الله علیه): ۸\_ \_127,A9.AA.AF. (Roussou) زارِرول: 24\_ ز بیرقبیله: ۳۵۰\_ زبير بن عبدالمطلب: ٣٥٠\_ زبير بن العوام ( رضى الله عنه ): ٢٦٣\_ زيد بن على (رحمة الله عليه): ٣٦٨\_ سالم،مولی بلی حذیفة (رضی الله عنه): ۲۱۹،۲۱۸\_

طوى ، نظام الملكِّ: ٣٠٣،٢١٨\_ ظاہر بیرس، سلطان: ۲۰۰۲\_ ظفراحمة الله علامه (رحمة الله عليه): ٣٠٣\_ عاص بن وأكل: ١٥٥،٣٥٠\_ عائشه (رضى الله عنها): ۲۴۸،۲۲۷ عيادة بن صامت (رضى الله عنه): ٣١٣،٣١٥\_ عياس بن عبدالمطلب (رضى الله عنه): ٢٨٨\_ عبدالحق دہلوی، شیخ محد ث(رحمة الله علیه): ۳۲۸\_ عبدالرحمٰن بن سمرة (رضى الله عنه)؛ ١٩٩\_ عبدالرحمٰن بنعوف (رضى الله عنه): ٢٢٨،٢٢٧، בדיתרייםרייררי عيدالرحمن بن عنم (رضى الله عنه): ٢٥٦،٢٣٩،٢٥٨\_ عبدالعزيز الدهلوي، شاه ، محدّث (رحمة الله عليه):

عبدالعزيز فرباري،علامه (رحمة الله عليه): ٢٢٥\_ عبدالقادر،البغد ادى،علامه (رحمة الله عليه): ٢٣٠٠ عبدالله بن جدعان: و يکھئے ابن جدعان۔ عبدالله بن حدافة (رضى الله عنه): ١٤٩\_ غيدالله بن رواحة ( رضى الله عنه ): ۲۵۲\_ عبدالله بن سبيع: ٢٣٥\_

TT9, TT

عبدالله بن عباس (رضى الله عنهما): ٢٣٢،٢٢٣، \_ + 19. + 9. tar. ta.

عبدالله بن عمرو ( رضى الله عنهما ): ۲۰۵،۲۱۵،۲۰۱\_

عبدالله بن مسعود (رضى الله عنه): ۱۸۸، ۱۸۸۰ ۲۳۱۲ م عبدالله بن عمر (ابن عمر) (رضى الله عنهما): ١٨٣، - PATETYY FTO FIO FIT 19A . IAY عبدالله يمن مولانا (حفظه الله تعالى): پيش لفظ عبدالملك بن مروان: ١٩٣\_ عبدالمؤمن: ٢١٩\_

عبد بن حميد ، امام (رحمة الله عليه): ٢٨٥\_ عتاب بن اسيد (رمنى الله عنه): ۲۹۹،۲۹۴ عثان بن عفان (رضى الله عنه): ٢٣١،١٨٣، \_ דין אידים ידים

عزالدين بن عبدالسلام،الشيخ (رحمة الله عليه ): \_ T+1. TA9

عزير(عليه السلام): ٥٥\_

عطاء بن السائب (رضى الله عنه): ٢٩٣\_ عطية بن قيس (رحمة الله عليه): ٢٣٧\_ علاء بن الحضر مي (رضى الله عنه): ١٩٩-على بن ابي طالب (رضى الله عنه): ١٩٢،١٨٣، \_דובידין, דם יורסם, דדם, דדי, דדו, ופד عما دالدين ، زنگي (رحمة الله عليه): ١١ \_ عالقه: عميه

> عمر بن حارث بن مطلقاً: ٣٧٠ \_ عمر بن شبة (رحمة الله عليه): ٢٣١\_ عمر (رضى اللَّدعنه ) (حضرت فاروق اعظم مُ):

قرطبی،علامه (رحمة الله عليه): ۲۴۵\_ قسطنطين (قسطنطين أعظم): ۲۰،۵۷،۴۰۵\_ قفطی (صاحب أخبارالحکماء): ۱۸ قنير: ١٩١٠\_ قيم: ٢٥٦\_ كارل مارس: ٢١٠٥١١١ كالب(عليهالسلام)، (نائب حضرت يوشع عليه اللام): ٥٢،٥٢ -کری: ۲۵۲\_ كعب بن عجرة (رضى الله عنه): ٢٨٢\_ کولمبس(Columbus): ۹۰ كينيرى،صدرامريكه: ٢٠٧\_ گور باچوف،صدرروس: ۲۱۴\_ 19:(Lock) U لوئي ( فرانس كابا دشاه ، سولهوال ): ۹۵،۹۲\_ لیافت علی خان (وزیراعظم): ۱۱۳ لينن: ١٨٠٧٧\_ مارتن لوقر (Martin Luther): ۱۰۲۵۸ مالك، امام (رحمة الله عليه): ١٨٢،٣٧\_ ماوردى، ابوالحن ، علامه (رحمة الله عليه): ٢٢٢، \_TTT.TIA.TA9.TTTTTT محد بن أنحن الشبياني، امام (رحمة الله عليه): \_ r . 9 . r . . r r r . 1 . A

TIA. TIT. 19A. 19Z. 1AT. 1A+(11A, 91, 79 erraitraitraitraitraitraitra פיזו זמישרמז, המזידו זירו הרום PPT-APT-PARTANTALTERYAPTT \_ TIZ, TIQ, TIP, TII, T+A, T+Z عمروبن عاص (رضي الله عنه ): ۲۱۲،۱۱۸،۹۱\_ عمرو بن عبسه ( رضى الله عنه ): ۳۴۳،۳۴۲\_ عمير بن سعيد ، انصاري (رضي الله عنه ): ١٣١٥ ـ عوف بن ما لك الأتجعي (ضي الله عنه): ٣٦٣،٣٦٠\_ عياض بن غنم (رضى الله عنه): ٢٩١\_ عياض،القاضى (رحمة الله عليه): ٢١٦\_ عيسى (عليه السلام) (حضرت ميح عليه السلام): · OF OLOTA CO. TA. TO. TA. TZ (T) \_ Y+, 09, 02, 0Y العيني ،بدرالد س،العلامة (رحمة الله عليه): ٣٢٠\_ غزالي، امام (رحمة الله عليه): ۳۰۰،۲۲۵،۲ \_ F+F, F+1 غوث بن سليمان القاضي (رحمة الله عليه): ١٩٣\_ فرؤيند: ٣٣٠٨-فرعون (حضرت موی علیه السلام کے زمانہ کا): فرعون (حضرت يوسف عليه السلام كزمانه كا): ٢٠١\_ فصل الهي، چوبدري،صدريا كتان: ١٣٩\_

نكسن،صدرامريكه: ۱۳۷\_ نمرود: ۲۷\_ نوح (عليه السلام): 20\_ نووي،علامه (رحمة الله عليه): ۳۰۲ نيرو،بادشاه: ۵۷\_ وائل بن حجر (رضى الله عنه): ٦٩\_ واسكودي گاما: ١،٠٩٠ وكثورية، ملكه: ٢٤٧،٢٧\_ وولنائز(Voltire): ١٤٢٠٨٥٤٨٣ بارون (عليه السلام): ١٦٦\_ بارون الرشيد (رحمة الله عليه): ٢٨٠\_ بنار: ۳×تا۲۷\_ برقل، بادشاهِ روم: ۳۱۲،۳۱۱،۲۵۳\_ بنری بشتم: ۲۰\_ الفيثمي ،علامه (رحمة الله عليه ): ۲۴۹،۲۳۵ ـ میرودیس،بادشاه: ۵۲\_ يحيى بن آ دم ،امام (رحمة الله عليه): ٢٩٢\_ ביג: בדיורדים בדיותורם يبوع: د يكھيعيسى عليدالسلام-يعقوب (عليه السلام): ٥٣\_ يمان( أبوحذيفة )(رضى الله عنهما): ٣٠٠٠\_ يوربعام: ۵۵\_ يوسف (عليه السلام): ٢٠٢،٢٠١،١٤٠ ٢٠\_

محمر بن سيرين ، امام (رحمة الله عليه): ٣٦٢\_ محرتقى عثاني مولا نامفتى (دامت بركائقم العاليه):۵\_ محدر فع عثاني مولا نامفتي (دامت بركاتهم العاليه): ١،٢١٢،٧-محرسهول عثانی جصرت مولانا (رحمة الله عليه): ٣٢٩\_ محمر شفيع ، حضرت مولا نامفتي (رحمة الله عليه): ٤، محمرضیاءالحق، جزل (رحمة الله علیه): ۱۰۸ محدفاتح ، سلطانٌ: ٥٨\_ محر مجابد ، مولا نامفتی شهید (رحمة الله علیه): پیش لفظ محمر مزمل كايريا ، مولانا (حفظه الله تعالى): پيش لفظ محودالحن، شيخ الهند (رحمة الله عليه): ٢٦٥\_ مولیتی (Mussolini): استام ۲۰۲۷\_ مصطفیٰ کمال یاشا: ۱۵۹\_ معاذ بن جبل (رضى الله عنه): ۳۲۰،۳۱۹،۲۱۸\_ معاویه(رضی الله عنه ): ۲۳۶،۲۳۵،۲۳۵،۲۳۲، \_reetreritz مقدام بن معدى كرب (رضى الله عنه): ٢١٣،١٩٧\_ موثيسكو (Montesquiue): ۸۲،۸۳ MIT. 90.AL ميمون بن مهران (رحمة الله عليه): ٢٥٧\_ نافع (رحمة الله عليه): ١٨٣\_

نیولین بونایارٹ: ۹۲،۹۵\_

يوشع (عليه السلام): ۵۴،۵۳\_

الفاظ ومصطلحات آخویں ترمیم: ۱۲۸۱۱۱۔ آخری کورٹ آف اپیل: ۱۲۸۔ آریائی نسل: ۲۵٬۵۸۰۰۔ آرتھوڈ وکس (عیسائی فرقہ) (Orthodox): ۴۸،

آرچی بشپ(Arch Bishop): ۳۱۔ آرچی ڈیکن(Arch Deacon): ۳۱۔ آزاوخیالی،(وسیع المشر بی) ۱۲،۲۳ (Liberalism): ۸۳،۲۲

آمریت: ۴۵،۹-آئینی حاکم (De Jure): ۲۴۲-اتحادی (افواج بخگ عظیم): ۱۵۹،۷۵،۷۵،۷۵۱ انگار بوین ترمیم: ۱۱۱-استیلاء: ۲۴۰،۲۳۳،۲۱۷

استیلاء: ۲۳۰،۲۳۳،۲۱۷ اسوری( قوم ): ۵۶\_ اسیری بابل کازمانه: ۵۵\_

اشتراکیت(Socialism): ۱۲۵،۷۷،۲۳۰ اصطباغ (بپتسمه ):۵۲ اصلی گناه(Original sin): ۵۲۲،۳۸

اعلانِ آزادی Declaration of)

(Independence: ۱۹٬۹۱۱ او۱۸٬۱۱۰ افرشابی انوکرشابی: ۱۲۱٬۳۲

ا قائيم (ا قائيم ثلاثة ): ٣٩\_

اقطاع: ٢٩٠٠٧-

اقليت: ۱۰۰۱،۰۰۱،۵۰۱،۵۰۱،۵۰۱،۵۰۲،۰۰۰

البهات: ١٠،٣٣٠\_

امير استكفاء: ٢١،٣٢١ سـ

امير استيلاء: ٢٦٠،٣٢١\_

انتخابات: ۱۲۱۰۱۲۹۷، ۱۲۱۰۱۲۸۰۱، ۱۲۱۰۱۲۱۰

\_ + 72, + 2, + + 7, + + 10 17, 10 7, 17 1. 1 FT

انتخالی اداره (Electoral College):

\_+42117

انتظامیه (ایگزیکٹو۔Executive): ۸۷

altrattatiatealletienagoaran

\_דורידו \*יורד בורויוד בודם בודויודץ

انقلابِ فرانس: ۱۳۹،۹۲،۹۲،۹۲،۹۱،۸۹،۲۰،۱۵،۲

ا یکٹ:۱۲۸\_

ایوان تما کندگان House of)

\_ITZ.ITY.ITT : Representatives)

بادشابت: ۲۵،۱۴۰۹ تا۲۰،۲۲۸،۵۴،۲۷،۸۲،۷۱

אורסווי-יודאווסוויריווביקונסיו

\_TTT.ITA

بالواسطها نتخاب: ٩٩\_

ما ئىں مازوگى جماعت: ١٢٧\_

بدتی (heretic): بدتی

يره ندي: ٢٧-

يريمن: ٣٣ ـ

برجمن پروہت:۳۷\_

بشر (bishop): الآر

بطریرک (پیزیارک -Patriarch): ۵۸

بلاواسطه /براه راست انتخاب: ۹۹ ۱۳۳۰

بل (قانون): ۲ ۱۰ ۱۰۸، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۳۹۱ ۱۳۹۱

نیادی حقوق (Fundamental rights):

\_11-11-t110,1+1,1+2,90

بورژوا(Bourgeois): ۲۸۲۷

بيت المال: ۲۹۹،۲۸۷،۲۸۲ بيت المال:

\_TIT.TII.T.A.T.

بوروكريي: ۱۲۱،۳۲

بالاعدة: ۲۷۵،۴۷،۴۲

یارلیمانی نظام Parliamentry)

(ITI.ITT.99.AZ.T9.IT :system)

-IDTITGUTZUTTUTT

پرونسٹنٹ فرقہ: ۲۰۹،۱۳۲،۲۰۵ه ۲۰۹۰۱۳۲،۲۰۱

ریشرگروپ(Pressuregroup): ۱۵۳،۹۷

الوب: ۱۲۵،۲۰،۵۸،۳۲۲،۴۳،۲۹،۲۸

پیپزیارتی: ۱۵۳

پٹریارک (Patriarch): ۵۸

\_IFA.IFA :(Peer) =

مثلیث ( کاعقیده )معاذالله: ۲۹،۲۸

تخریری قانون (Statute Law): ۱۲۷۳،۱۲۵

تحريك عدم اعتماد: ۱۳۵،۱۳۲\_

تح یک مواخذه (Impeachment): ۵۱۳۵

تدبيرالمز ل: ١٠-

ریسی (Casting Vote): ۲۲۵

تعزيراتي قوانين بمهمه

تفریق افتیارات Separation of)

\_irr.irr.ir.qq.qr.AqtAq :power)

تفويض خاص: ١٢١\_

تفويض عام: ٢٦١\_

تقسيم اختيارات Division of)

\_IZT(II+,9MAA :power)

تحيوكريي: ۱۶۲،۱۳۵،۳۵،۲۷۲۳

\_ TZDIZYTIZM

شيكنوكريث: ١٢٨\_

مدل مادیت Dialectical)

\_44:Materialism)

جنگ عظیم، بهای: ۱۵۹،۷۵،۷۲،۷۱

جنگ عظیم، دوسری: ۵۷\_

جوژیشری(Judiciary): ۸۷

-IF9. IFA. IFY

פונועים: מדדים-דד

وارالحرب: ۲۲۰۰۲۳۲۷ ۲۳۰

دارالخوف: ۳۲۹،۳۲۸\_

وارالعوام (House of Commons):

\_119,117At177.1.0

دائیں بازوکی جماعت: ۱۴۷\_

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1-1

croade you Dolltom Meditality

- rza, ry, rrr, ria, rzr, rya, ryr, ri+

وستورى بادشاهت: ٢٩\_

دستوری کوسل: ۱۸۱\_

دوابوانی مقدّنه کانظام (bicameral): ۱۰۳

\_12 tol+ Acl+ 4

دورا بتلاء (عيسائي تاريخ): ٥٥\_

و يواني قوانين: ١٠٠٠

وْكَثِيْرْشِي اوْكَثِيْرْ: ٢٥،٤٥،٤٥،٤٥،

\_IMDILA

و کین (Deacon): اسم

فى امعابد: ١٤٠١-٣٠٤ معابد: عارب

راجيوت: ٣٣\_

راجيه جها: ۱۰۴\_

چیک ایند بیلنس (دستور): ۱۲۰۰

عاكم بالفعل (De Facto) - rrr :(De

جة الوداع: ١١١٨٣-

حدودآرة ينس: ١١٢\_

حكمت عمليه: •ار

حكمت نظريه: ١٠-

طف الفضول: ۲۵۲،۳۵۰،۳۲۹\_

· ア・ア・アカ・アタフ・アタフ・ハイマンハーカ

- 444.411

فلافت: ١٤١٦ ا٨١،٨٣١١١٠ ١٩٥،١٩٥،١٩٥،

crrcrrrrr.rr.rrq.rrq.riq.riz.c10

בדוב, דקס, דאס, דאר די דדי דדים, דדי

\_ mrrtmr.

خلافت راشده: ۲۲۱،۱۹۳،۱۹۳،۲۳۵،۲۳۵،

- 12,111,110,10.

خلافت عباسيه: ۳۲۱ ـ

خلافتِ عثانيه: ٢٧،١٥٨،٦٨\_

خوارج:۲۱۹،۲۱۲

خیرمطلق (Absolute virtue): ۱۸۹،۱۸۱

خيمه عبادت: ٣٦\_

פונועושוק: מידייוודיםודי

\_ アイソ・アア・アア・アアA ナアア

دارالامراء (House of Lords)؛ ۱۰۴۰

عرب ليك: ١٥٩ ـ عروج آساني: ۵۹،۲۸ \_m.r.r.+., r92, r91,2+ : == عشاءِر بانی(ucharist): ۵۹\_ العصور الظلماء (Dark ages): ١١-عقلیت پیندی(Rationalism): ۲۱ علمی اشرافیه: ۳۳،۳۲ عوامل يداوار: ۸۷\_ عوای حکومت: ۱۸\_ غ و فاحد: ۲۵۲،۲۵۸ غزوة الزاب: ٢٢٨ € פפענ: ATT , 201,077-فاشزم، فاشك، فسطائيت: ١٨٠٠ ٥٠، ١٤، - LAILYELF فطری حالت(State of nature): ۲۲،۱۷ فطرى ندب: ۸۴ فوجداري: ۲۷\_ فیڈرلشر بعت کورٹ: ۱۰۸،۱۰۷ فدرل كوسل: ۱۳۲،۱۳۲ فيودُ: ٢٧\_ فيوژل لارژ: ١٥ تا ١٧\_ \_r.r.r.r.rgr : ...

قدرزائد(Surplus value): 22\_

رواح (Convention): ۱۸۹۵۱۸۰۱۳۰۱۱۹۱۱ روح القدس (ا قانيم ثلاثه)معاذ الله: ٣٩\_ سای سل: ۲۵،۷۴ سيريم جودُ يشل كونسل: ١٢٢\_ يريم كورث: ١٠١٨٠١١١١١١١١٢١١٠٢ سرداری نظام: ۸۸\_ سرمایایدداراندنظام: ۳۰،۱۲۵،۵۸۱\_ ساست مدن: ۱۰ سينيث: ۱۳۳،۱۲۲،۱۰۴،۹۳،۹۲،۸۲،۲۲ \_ITZtITO شرمطلق (Absolute evil): ۱۸۹۰۱۸۱۰۳۰ شهری ریاست(Citystate): ۱۹۰۵،۲۷،۱۹ صدارتي نظام: ١٣٠١م١٢٠٨١ ١٣٥١م١١٥١١١١١١١١١١١١١١ صلح حديد: ١٥٤، ٢٢٠، ٢٧٥، ٣٣٥، ٣٣٥ \_ صليى جنگ: ۲۳،۲۱ \_ صنعتی انقلاب: ۲۷،۱۵،۳،۲\_ صيهونيت: ١٥٩\_ ضريبة النائية: ٣٠٢،٢٩٢،٢٩٢ عائلي قوانين: ١١٣،١١٢\_ عدالتي نظر تاني (Judicial review): \_112,117,1+L altraltialtoct + 9 al + A a 9 ranning

IMPORTAGE INT

لبرل بارتي: ١٣٠-لېرل سيکولرويموکريسي: ۱۳۴،۹۶،۹۱،۸۳،۸۲ -IMY \_ ۲9r : bal لوك سجها: ۱۰۳\_ لوتقرن جرج: ٢٠٩\_ متناسبنمائندگی: ۱۰۱،۴۰۱ ـ مخلاف: ۲۰۰،۳۱۹ - TTA. TTZ : - 1/14 مدون قانون (Codified Law): ٢٢٢ ندې پيشوائت: ۲۵،۴۰،۴۰،۵۵۱ مزارعت: ۲۹،۲۹ مسلم ليك: ١٥٣\_ مشرقی حصد (عیسائی سلطنت): ۵۷\_ مثته کتابی (Apocripha): ۲۰ مطلق العنان بادشاجت: ۸۲،۲۹،۲۷،۲۲،۸۲ \_169,100,112 مطلق العنان حكمراني: ۲۱۲ تا ۲۵،۲۰،۲۵۲،۲۵۲ - rag. rrz. 1001. 1.01. Ag. Ag. معاملات (غیرمسلموں کے ساتھ تعلقات): ۲۳۸۔ معامد: و کھنے ذی ۔ معابدهٔ عمرانی کانظریه (Social contract):

-122,127,09,00,57517

قوى آمبلي: ۱۲۲،۱۰۲،۱۰۳،۹۵۲،۹۳ کابنہ (cabinet): ۱۲۳،۱۲۰،۱۱۰،۱۱۰،۱۲۳ \_IZTAPTAPTAPTAPTAPTATT کارڈینل (Cardinal): اسم كانكرلين: ١٠٨،١٣٦،١٣٥،١٣٥،١٠١١ كثرت رائح: ۲۲۵۲۲۲۲ كثيرالجماعتي نظام: ٩٨\_ كفاره (كاعقيده): ٥٢،٥١،٢٨،٣٩ کر جی (Clergy): ا۳ کلیت پند(Totalitarian): ۲۸،۷۳ کلیا: ۲۸،۰۲۸ ۲۲،۳۲۱،۵۸،۵۷،۳۲۱ الیلا \_ T+ L . 9T . 9T كميوزم: ١٥٩\_ كميونت عثيث: ١٥٩،٩٨،٤٢\_ كنزرويؤيارئي Conservative) \_Ir+ :Party) كۈشن (انقلافرانس) (Convention): ۹۵ كوينگ: ۲۰۵\_ كويش حكومت Coalition) -IFT.IFI :Government) کھشتری(نسل): ۲۳۰ كيتهولك: ١٠٩،١٣٠، ٢٠٥٥ وتا ١٠٩،١٣٢، ٢٠٩٠

\_ TZ : - N

معتزله: ۲۱۹،۲۱۲

مغربی حصه (عیسائی سلطنت): ۵۷\_

مغل شهنشای: ۲۸\_

مقتنه اليجيليج (Legislature):

11-951+011+519919219F1110+179+1

artiriarzaryartiriarrar.

TZTOZT

م کا بیول کی حکومت: ۵۲ \_

مکن: ۳۰۰،۲۹۹ ی

مُلك ساى: ١٤٩ـ

ملك طبيعي: 9 - 1\_

ملوكيت: ۳۰۰

مغشور: ۱۵۲،۱۳۸،۹۸

منشوراشتراكيت Communist)

-44 :Manifesto)

منصوبه بندمعيشت: ۸۷\_

مواسات (غیرمسلمول کےساتھ تعلق):

\_ + + 2

موالات: ٢٣٣٦ ٢٣٠

مينا كارنا(Magna Karta): ١١٩١١]

نان ووثنگ ممبر Non-voting)

\_ ryy : member)

سلی قوم پرتی (Racial Nationalism): ۲۲

نشأة تاني(Renaissance): الاستامة

نظام الكهنوت: اسم\_

نفاق عظیم (The great schism): ۵۸

نوافلاطوني فلسفه: ١٣\_

نیشنل ازم (Nationalism): ۱۵۹۲۱۵۳

\_ TTT, TT, T19, T+9

واحد قابل منتقلی ووٹ Single)

\_r.r.i.r :transferable vote)

وحدانی دستور (Unitary): ۱۰۹\_

وزير اعظم: اك، ٨٤،٨٤ ١٨٠ الم ١٢٥ الم ١٢٥ الم

+11.17111741199119911941171174117

TYICTIT

وزير مملكت: ١٢٦\_

وسيع المشري (آزاد خيالي، Liberalism):

و مکھنے آزاد خیالی۔

وفاقی دستور:۹۰۱،۰۱۱\_

ہارًارگ(Heirarchy): ویکھتے نظام الکھنوت۔

بولوکا سٹ (Holocaust): ۲۵،۷۳

بولى آرتھوڈوکس جرچ: ۲۰۹،۵۸،۵۷\_

يك ايواني مقتنه كانظام (Unicameral):

-12 Tol+ Acl+ F

ک جماعتی نظام One party ک

\_9A :system)

د يکھئے" 'Rationalism: 'د کھئے"

ريكھے" نشأ ة ٹانیہ "Renaissance

Separation of Power:

د مکھئے" تفریق اختیارات"

Single Transferrable

د کیھئے'' واحد قابل منتقلی ووٹ' ':Vote

State of nature:

و يکھئے'' فطری حالت''

د یکھے" قدرِزائد" :Surplus Value

Swap Union: 150

و کیھے" نفاقِ عظیم" "The Great Schism

و یکھنے'' کلیت پند'' :Totalitarian

و مکھتے" عشاءر بانی" "Ucharist

Veto Power: 134

Vocal: 65, 66

Wars begot state: 21

Wolfendern Committee: 149

المصادر والمراجع

قرآن كريم: ١٥٢٠٥٠٠٠٠ ما١٥٤٠٥١،

122120t12712117At17017T

CTTY CT+ ACT+ 12191219 + CIAMCIAICIA

ידבת דין דים זורם זורם זורם זרדים דדר

يبوديه (رياست): ۵۲،۵۵،۵۴ ۵\_

EnglishTerms

Bill of rights: 130.

Canton (state of

Switzerland):142.

و كيهيخ العصور الظلماء "Dark Ages

Declaration of Independence:

و يکھنے" اعلان آزادی"

و کی اختیارات "Divisionof Power

و يکھئے" انظامیہ" Executive:

ر کھنے" بدخی" :Heretic

و يكيُّ انظام الكهنوت " Hierarchy:

Infallible: 41.

Inquisition: 43,44.

و کیھے" فطری ندہب ". Natural Religion

و کھے" کے جمائی نظام":OnePartySystem

و مِکْصِیِّ ' اصلی گناه'' :Original Sin

Planned Economy:

د کھے" منصوبہ بندمعیشت"

Proportianate Representation:

و يكھئے" نتناسب نمائندگی"

Racial Nationalism:

د کھیئے"'نىلى قوم پرى''

بیان القرآن: ۳۳۸-تاریخ الاسلام للذببی (رحمة الله علیه): ۲۳۷، ۲۵۵، ۲۵۵\_

تائخ المخلفا بلسيوطی (رحمة الله علیه ): ۲۳۷\_ تاریخ طبری: ۲۳۲،۲۳۸،۲۱۹۸\_ ۲۳۲،۲۳۹،۲۳۹،۲۳۹ تاریخ فتوح الشام: ۳۱۲\_

تحریرالاحکام فی تدبیراً بل الاسلام لا بن جماعة (رحمة الله علیه ): ۲۹،۲۳۳،۱۷۹ التحریرالمختار: ۲۱۷\_

تفسيرا بن كثير: ۲۵۲،۲۵۵،۲۴۹،۲۴۸-التقر بروانخبير : ۱۹۵-تكملة فتح الهم :۲۶۳-

تلخيص المستد رك للا مام الذهبي ( رحمة الله عليه ):

\_rar,rr

تمهيدالاوائل: ٢١٨\_

تورات: ۱۹۸،۹۰،۵۵،۵۰،۴۰۴۳هـ "پیدائش"(تورات کی کتاب): ۹۰،۵۰ "احبار"(تورات کی کتاب): ۹۰۔ الاحكام السلطانية للفراء: ٢٣٨،٢٢٣-الارشاد في اصول الاعتقاد: ٢١٨-الاشباه والنظائر لا بن نجيم (رحمة الله عليه ): ٢٥٨-الاصابة: ٢٣٩-

الاملمة والسياسة لا بن قتيبة (رحمة الله عليه): ٢٣١اتحاف الخيرة أمحرة بزوائد المسانيد العشرة: ٢٨٥اخبارا لحكم المقفطى: ١٨دخيارا لحكم المتقطى: ١٨-

اخبارالقصناة لوكيع: ١٩٣\_

ادبالدنیاوالدین کلماوردی(رحمة الله علیه): ۲۴۴-اسلام اورجدید معیشت و تجارت: پیش لفظ اشعة اللمعات: ۳۲۹-

اصول الدين للعلامة عبدالقادرالبغد ادى (رحمة

الله عليه): ۲۳۳،۲۳۳

اعلاءالسنن: ٢٠٣\_

امثال سليمان عليه السلام: ٦٠

امدادالفتاوي: ٣٩٧،٣٩٦\_

اناجیلِ اربعه (منسوب ازمتی ،مرقس ،لوقا ،

يوحنا)/انجيل: ١٩٨،٢٨،٢٥،٢٢،٢٥،٢١١ـ

انٹروڈ کشن ٹو پولیٹیکل سائنس Introduction

سنن الداري: ۲۵۷\_ السنن الكبرى للبيهقي (رحمة الله عليه): ٢٨٧، \_ 194. TAA سنن النسائي: ٣٩٧،٢٨٢،١٩٧\_ است (Politics) بات السياسة الشرعية لا بن تيمية (رحمة الله عليه): ٢٢٣ـ السياسة الشرعية ،للقاضي أني يعلىٰ الحسنبلي (رحمة الله عليه): ۲۰۳ سرة ابن كثير: ٣٥٢\_ سرة ابن هشام: ۲۵۲،۲۵۷\_ شرح الاشاه والنظائر (غمزعيون البصائر) للحموى (رحمة الله عليه): ١٦٧\_ شرح النة للبغوي (رحمة الله عليه): ١٣١٧\_ شرح الزيادات للسرحسي (رحمة الله عليه): ٢٧٠ \_ شرح السير الكبير: ٣٤٣،٣٠٩-٣٧-شرح المنة: ٢٣٩\_ شفاءالغليل: ١٠٣٠٣٠ ١٠٠ همس بازند: ۱۲\_ صحيح البخاري: ۲۱۰،۲۹۱،۱۹۲،۱۹۸،۱۹۲۱ تا ۲۱۰،۲۱۰، CTOA.FTT.FTI.FF9EFFZ.FFI.F19.FIQ 1-4, tAT, tA1, tZ9, tYA, tYY, tQ9

. TYT. TO 9. TTY, TTT, TTT, T19. T+A

"اشتناء" (تورات کی کتاب): ۲۰ \_ "خروج" (تورات کی کتاب): ۲۰ \_ " كنتى"(نورات كى كتاب): ١٠\_ تحذيب التحذيب: ٣١٩\_ ٹائم، رسالہ(Time): ۱۵۰، ۱۲۱۲ حامع لأصول: ۲۱،۲۹۲،۱۹۲،۱۹۲،۲۳۳۳ عامع الرموز: ٣٢٥،٣٢٨\_ ٣٢\_ الجامع لا حكام القرآن (تفيير قرطبي): ٢٣٥\_ -Aldtellel + (Republic) الجواهرالمصيئة: ٣٧٨\_ حسن المحاضرة: ٢٠٠٢\_ حضرت معاوية اورتاريخي حقائق: ٢٣٧\_ الدرالمخور: ٢٥٢\_ פננולצוק: מדדב 1 -- + +92, +1 - 12 A, +1 - + + + 1 1 2 1 3 \_ MYZ, MYY روح المعانى: • ٢٤،١١٦\_ الروض الانف: ٣٥٢،٣٥٠\_ \_ Y+ : 19:5 سنن این ماحد: ۲۸۵،۲۸۴ سنن الوداود: ۲۸۴،۲۰۲،۲۰۰،۴۸۲،۲۸۲، \_ TYY, TTT, TT, T+4 , F44 سنن الترندي: ۲۶۹،۲۲۱،۲۱۲،۲۲۲ ۲۹،۲۴۲

- 10, 11

الفصل في لهلل والمحل لا بن حزم (رحمة الله عليه): ١٣٦٠

فيض البارى: ٢١٧\_

الكافى: ٣٢٧،٣٢٣\_

كتاب الام للشافعي (رحمة الله عليه): ٣١٧\_

كتاب الاموال لا في عبيد القاسم بن سلام (رحمة

الله عليه): ۲۹۲،۲۹۹،۲۹۲،۵۱۳،۳۳۸،۲۹۳

كتاب الخراج لا في يوسف (رحمة الله عليه):

\_ MILT + A. T 9 T. TAZ . TAY

كتاب الخراج ليح بي بن آ دم (رحمة الله عليه):

\_ 191

كتاب الولاة والقصاة للكندي (رحمة الله عليه):

-191

كشف الاستار بزوا ئدمندالبز ار: ۲۲۱\_

كشف الاسرار على اصول البرز دوى (رحمة الله عليه):

\_ 10

كنزالعمال: ٢٩٥،١١٨،٩١\_

گیا ہندوستان دارالحرب ہے؟ از حضرت

گنگویی (رحمة الله علیه): ۳۲۷\_

المبسو طللسرخسي (رحمة الله عليه): ٢٦١،٢٣١\_

مجلة الإحكام العدلية: ٢٢٣\_

مجمع الزوائد: ۲۹۱،۲۸۳،۲۳۹،۲۳۹ \_

متدرك الحاكم: ۲۲۳-۲۵۲،۳۵۱\_

\_דין,דין,דיר

صحیح ابن حبان: ۲۸۵\_

صحیح مسلم: ۳۴۰،۲۲۰،۱۹۲،۱۸۲

صدرا: ۱۲

طبقات الثافعية الكبرى للسبكي (رحمة الله عليه):

\_ 19+, 1A9

طبقات بن سعد: ۲۶،۱۸۰،۲۹۲،۱۹۷۲ م

\_ TO1. 7975 797. TAA

الطريق الى دمشق: ١١٣-

عدة القارى: ۲۲۰\_

عبدنامه جديد: ۲۰\_

عبدنامه قديم: ٢٠ ـ

عهد نبوی میں نظام حکمرانی: ۲۳۴۷

عيون الارز: ٢٥١،٣٥٥\_

غياث الامم في تيارات الظلم (الغياثي): ٢١٧،

- M. T. TIA

الفتاوي الخيرية : ٢٣٩\_

الفتاوى لظھيرية: ٢٨٠،١٨٧\_

فآوي عالمگيرية: ٢١٠،١٨٧\_

فتح البارى: ١١٥،١١٨،١١٩، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٥٥، ٢٥٠،

\_ MOG. TOA

فتح القدر: ۲۲۵،۲۲۵\_۲۲

فتوح البلدان للبلاذري (رحمة الله عليه): ١٣١١،

البلدان (منتخب)

مكرمد: ۱۵۲،۲۹۲، ۱۹۲،۸۲۹، ۲۲۹،

ידרא ודרץ ידרס ידרה ודרץ אדרי אדרי

- TYF , TO+

مديد منوره: عما، ١٦٨، ٢٢٨، ٢٠٩٠م، ١٣٠٠،

קדדו דיקדו בידו דבדו בבדו

مسجد نبوی: ۲۸۸\_

آ بنائے باسفوری: ۲۳۰-

آينائے برمز:۳۰۰

آرجنائن: ۲۰۹،۷۲\_

آسريا: ٩٧ -

آئس لينڈ:۲۰۹\_

ائلی: ۱۳۲،۵۷ می، ۱۳۲

-AI:(Sparta)じし

البين:۲۷\_

اسرائیل (ریاست بور بعام):۵۶،۵۵\_

اندلس:۱۱۹،۸۳ ،۱۱،۴۳،۲۰۱

ایشنز (Ethens): ۱۹،۱۸

سویڈن: ۲۰۹\_

بابل: ۵۵\_

-M19:05 %.

-44:01:11

اهره: ۲۰۸.

منداليز ار: ۲۲۵،۲۲۱،۵۲۱

مندأحد: ۱۸۸،۲۰۰،۱۹۷،۲۱۸۲،۲۲۱،

\_+91,49+,404,404,479,477,474

مصنف ابن الى شيبة : ٢٣٠ \_

معارف القرآن: ٣٣٨\_

معاہدۂ عمرانی (روسوکی کتاب): ۸۹\_

المعجم الأوسط للطير اني (رحمة الله عليه):٢٨٣\_

المعجم الكبيرللطيراني (رحمة الله عليه ):١٨٦\_

مقدمة ابن خلدون (رحمة الله عليه): 9 كا،

\_TIA. TTY. TTI. TT . TIA. IA .

موطالهام ما لك (رحمة الله عليه): ٢٨٢،١٨٢،٢٨١\_

موطاامام محمد (رحمة الله عليه): ١٨٨\_

ميذي: ۱۲،۱۰

النبر العلى شرح العقائد: ٢٨٥\_

النجوم الزابرة: ٢٠٠٢\_

النظريات السياسية الاسلامية: ٣٢٢\_

نفاذِشر بعت اوراس كاطر يقد كار: ١٤٥٥\_

النوازل للفقيه الى الليث (رحمة الله عليه): ١٣١٠-

الوثائق السياسية: ٣٨٦٠\_

بدى السارى مقدمة فتخ البارى: ٣٢٠ ـ

بدية عيدي: ١٢

-rir :Perestroika

Spiritof Law (روح قانون): ۲۳،۸۲۳

بيت المقدس (ايلياء):۳۰۵ ۲۱،۵۶۲، ۲۰۰۷ \_ ria, rii, tar, tar, ira يانامه: ٩٠٩\_ امره: ۵۵-ساؤتھ کیپ(South Cape):۹۰: تت: ٢٧\_ تهائم (يمن): ۳۲۰\_ سوئيز رلينڌ: • • ١٠٣٠ ١٢٣١ ]\_ شعب الى طالب: ٢٩٧٧\_ تيه (ميدان):۵۳-شير: • ۲۵۱،۲۵۰\_ صحراء سينا: ٣٥\_ جبل ابی قتبیں: ۳۵۰\_ عدن(يمن):۳۲۰ جبل تيم الله اجبل دروز: ٣٢٧\_ عراق: ۵۵\_ جرمنی: ای، سیتاهی، ۹۴، ۹۵ غرناطه: ۱۲۸\_ فلسطين:۵۴،۵۳\_۵ -MM: 51:51 قرطد:۸۸-جزارُغرب الهند اويسٹ انڈيز West) قسطنطينيه (استانبول): ۵۸،۵۷\_ ( Indies / کریس جزارٌ: ۹۰ \_ مراکش:۳۲۰،۴۳۳\_ جند (صدرمقام ازمخلاف يمن ): ۳۲۰\_ مصر:۲۰۱،۹۲،۵۳ جنوبي افريقه: ٩٠ \_ میلان (اثلی کاشهر):ا ۷\_ صف : ۲۲۸ تا ۲۰۳۰ عابلي: ٥٥\_ مديد: ١٥٤، ٢٢١ ممم، ١٥٨ نجود (يمن): ۳۲۰\_ \_ TO1. TO+: 17 نېرسويز: ۹۰: ۳۳۰،۹۰ \_ TY9, TYA: 3.7 واثرلو: ٩٢ \_ حمص: ااسم و ځکن: ۳۰\_ خلیج عدن:۳۳۰\_ ىروشلم: ۵۵\_ \_ 194:00LJ \_ MMA. MMZ: =ald \_TIMOTO LIMON CAN LANCE ( 15)

\_MT+, M19: 05.

يونان:۲۰۹،۸۲،۸۱،۳۳،۲۹،۲۷،۱۹،۹،۲

(ATICIONIONIONIONIO)



مُفتى مُحَمِّرٌ لَقِي عُنماني

مِنْ الْمُعَارِفُ الْمُعَارِفُ الْمُعَارِفُ الْمُعَارِفُ الْمُعَارِفُ الْمُعَارِفُ الْمُعَارِفُ الْمُعَارِفُ ا (Quranic Studies Publishers)

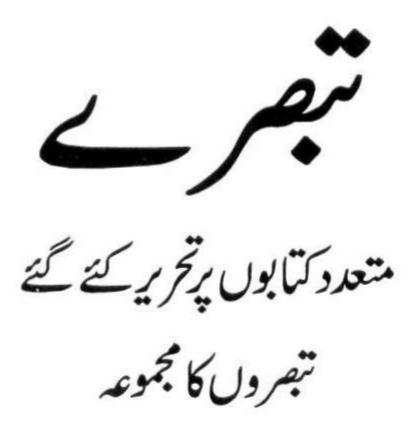

مُفتى مُحَمِّرٌ تقى عُتَاتِي

# غيرسودي ببيكاري

متعلقه فقهی مسائل کی شخفیق اوراشکالات کا جائزه

مُفتى مُحَدِّرٌ تفي عُتماني

